## مولانا محمد اسحٰق سنديلويّ كا مسلك اور





> و س مصنف

حضرت مولانا فاضى مظهر حسين صاحب عيسة حضرت مولانا فاضى مظهر سين صاحب عيسة خليفه مجاز، شيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد مدنى وملك

اشاكست:

اداره مظهرالتحقیق متصل جامع مسجد تم نبوت کھاڑک،ملتان روڈلا ہور فرن نمبر: 4742178-0333-8464167

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب — خارجى فقنه (جلداوّل) مصنف — حضرت مولانا قاضى مظهر حسين الطشئ مقد نمه طبع دوم — حافظ عبدالبجار سلفى ناشر — اداره مظهرالتحقيق بتصل جامع مسجد، ختم نبوت كھاڑك ناشر — لمثان ردڑ - لا ہور 4742178-0333-8464167-0322 طبع اوّل — فومبر 2011ء طبع دوم — نومبر 2011ء

## ملنے کے پتے

- (۱) اداره مظهرالتحقیق متصل جامع مسجد هم نبوت کھاڑک،ملتان روڈ ،لا ہور 0333-4742178
- (٣) دفتر ماه نامه ''حق چاريارٌ ''جامع مسجد ميال بركت على ، ذيلداررودْ ،احچره ،لا بهور
  - (١٣) وفتر تحريك خدام الل سنت پاكستان، مدنى جامع مسجد، بجون روڈ، چكوال
    - (٣) عافظ محمدز بير H-128، وايدًا ثاوُن، لا بور 4146562 0333
  - (۵) جامع مسجد حسان بن ثابت رفافظ-394-ایل بلاک سبزه زار سکیم متان روژ ،لا هور

### انتساب

مولا تا حیدرعلی راسته فیض آبادی (متونی ۱۸۸۱ء)

(مصنف منتهى الكلام، ازالته الغين، كاشف البشام، تضارة العينين وغيرهم)

کے نام

جنہیں" خارجی فتنه" کےمصنف نے انتہائی احرّ ام سے "دنیس المتکلمین" قراردیا ہے۔



# عناوين

| ن عقیدت                                  | 13 | عنرے مولا نامدنی الان ہے بیعت:            | 48            |
|------------------------------------------|----|-------------------------------------------|---------------|
| ضِ حال                                   | 19 |                                           | 49            |
| ىقىد كاخطرناك مرض:                       | 22 | ولا نامحد منظور نعمانی:                   | 50            |
| کا برکی تفش برداری:                      | 22 | طوط مولا ناسند بلوی بینام خادم ایل سنت:   | 52            |
| قىدكان:                                  | 23 | ولا ناسند بلوی اورمولوی عظیم الدین:       | 54            |
| ندیلوی پنداروغرور:                       | 26 | يواب:                                     | 55            |
| ندبلوی باتباع عبای:                      | 26 | مای کی تحقیق:                             | 58            |
| ئتاب شهيد كربلاا دريزيد:                 | 29 | شوداحمدعهای کے تلامذہ:                    | 59            |
| بولا تاسندىلوى <u>سے</u> تعار <b>ف</b> : | 34 | كيا پاكستان ميں خارجيت و ناصبيت كا وجود _ | درې؛ 60       |
| ظهار حقیقت:ظهار حقیقت:                   | 35 | مولا ناسند بلوی کی غلط بیا نیاں:          | 60            |
| بناظره سلانوالی                          | 37 | اصبی اورخار جی:                           | 63            |
| قيقت حال:                                | 38 | حضرت مجدوالف ٹانی کے نزد کیک خارجی کولن   | ) كون بين: 64 |
| بولا تا بنوری الملطة:                    | 38 | کیامحموداحمه عباسی خارجی ہیں:             | 65            |
| ولا ناظفراحمة عثاني رشك:                 | 40 | تهره:                                     | 65            |
| بولا ناغلام غو شصاحب ہزاروی:             | 41 | عبای کامحدث و ہلوی بشائے پراتہام:         | 68            |
| لامەسىدسلىمان ندوى صاحب:                 | 42 | مقام غور:                                 | 70            |
| بولانا محد کرم الدین کی شخصیت:           | 43 | عبائ للبيس كاجواب:                        | 71            |
| واظ مسالته الم                           | 47 | حضرية على وبنثؤ كي خلافت بقي خلافت نبوت   | ہوت ہے:72     |

| رچی فتنه (طِدادّل)                        |                                                       | £6     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| خلافب خاصه منتظمه دغیر منتظمه:            | ئز براحم صديقي:                                       | 101    |
| حضرت علی کی قلافت آیت استخلاف کا مصداق    | معترت على والثلاك خلاف:                               | 102    |
| ويكرمفسرين الل سنت كى تائيد:              | حضرت ابوبكر الثلاث حضرت على الثلاث كابير:             | 103_:/ |
| مختلف احاديث خلافت كالطيق:                | على وْلاَتْمَدُو وعَمَّان وْلاَتْمَدُو كَل وَشَمْنَى: | 104    |
| معنرت شاه اسلعیل شهید کا محقیق:           | حضرت عائشهٔ اور حضرت علی کی وشمنی:                    | 105    |
| شيخين اورحفترت ذ والنورين كي خلافتول كا   | قطب مصرى:                                             | 105    |
| حضرت معديق كى و فات پرخلافت نبوت ك        | حضرت على چو خضے خليفه بھی نہيں :                      | 106    |
| زمانه خبروشرکی پیشگوئی:                   | ابويزيديث:                                            | 106    |
| ہماراسوال:                                | بن صاحب كاموالنامه:                                   | 108    |
| حضرت فاروق کا وجودفتنوں کے درمیان حا      | تحكيم فيض عالم صديقي :                                | 109    |
| بتنقيص على كنتي ميسءباس صاحب كى غلط بيا   | مولا نا نذ رحسين د بلوى اور عكيم فيض عالم:            | 110    |
| حضرت حسين وللنا كي تو بين صريح:           | تبره:                                                 | 111    |
| حضرت حسین جائز کی صحابیت کے بارے:         | ستماب خلافت راشده اور حضرت على :                      | 112    |
| عبای تضاد بیانی:                          | حق جاريارے پريشاني:                                   | 114    |
| حضرت حسن وحسين صحابي نبيس (مواوي عظيم الد | چار <b>ياركا ثبوت</b> :                               | 114    |
| خارجيت كاطوفان مولوى عظيم الدين صاحه      | م حکیم صاحب کی کیذب بیانی                             | 116    |
| "تبعره"                                   | ۋاكىزاحىسىن كمال:                                     | 118    |
| بحق يزيد قرآن كى معنوى تحريف:             | مولا ناسند ملوی غور فرمائیں:                          | 118    |
| عبای صاحب آغاخان کی مدح میں:              | عبای اورسندیلوی:                                      | 119    |
| ستم ظريفي:                                | خارجی کون ہیں:                                        | 119    |
| نیلڈ مارشل ابوب خان اور عبای              | مودو دی صاحب کی شیعیت:                                | 122    |
| آیت بیعت رضوان کی تغییر                   | تجديدسائيت:                                           | 123    |

#### مفسرابن جريطبري بزائشا 154 ابن تميه بلك: 155 امام ابوبكر بصاص بلط يرتقيدي نشز 155 1/4 156 تاريخ يرشيعون كاقبضها 157 ا ما م بصناص ، علا مهلی قاری ، صناحب بدایدوغیر و كاتوال بإطل بين: 157 امام احمد بن طبل کی بے د قاری: 158 مسلك متاخرين برطعندزني 159 1 160 سنديلوي تنيذيب: 163 متلهاؤل 164 موالا تاستديادي اسية القاظ ع كيول متكربو محية؟ 165 تول مولا ناسند يلوي: 167 الجواب 168 جواب: 169 مولانا منديلوي كالك اورير لطف اثكارنه 169 الجواب: \_\_\_\_\_170 كتب تاريخ من منجح وسقيم روايات: \_\_\_\_\_ 147 صفرت فاروق أعظم الثانة كي منتخب شده شوري: 172

عجيب تضاد بياني: \_\_\_\_\_\_ 175

تول منديلوي: \_\_\_\_\_\_

#### ﴿ ﴿ خَارِجِي فَتُنَّهُ ( جُدَاوَلُ) مولانا سنديلوي عال 125 سنديلوي عماى بمنواني 125 مولاناسند بلوي كي تعنياد بياني اورتعم 127 128 يحاتعب اورتك نظري: 130 نمين امام الل سنت 131 لغظ آل كالمغبوم 133 مولا ناسند بلوی کی ملا قات 137 حضرت مدنى بزخضة اورحضرت للاجوري بزخ كاارشادك مودور بھی برا حت ہے اشتراک عمل ناجائز ہے۔ 137 مولا تاسند بلوی کی فکری کز دری سیائیوں سے اشتراك كاجواز 138 139 140 مودودی سند بلوی مما ثلت: 141 تقدى جارى: 142 سند بلوي تقيد كي نمون ا 143 بعره: \_\_\_\_\_\_ 147 تاریخی روایات حضرت مدنی برمنے کی نظر میں: 150 مشور واور حن رائے دی کا فرق: \_\_\_\_\_ 174 عافقا بن عبدالبر: \_\_\_\_\_\_151 تاریخ طیری: \_\_\_\_\_\_ 153

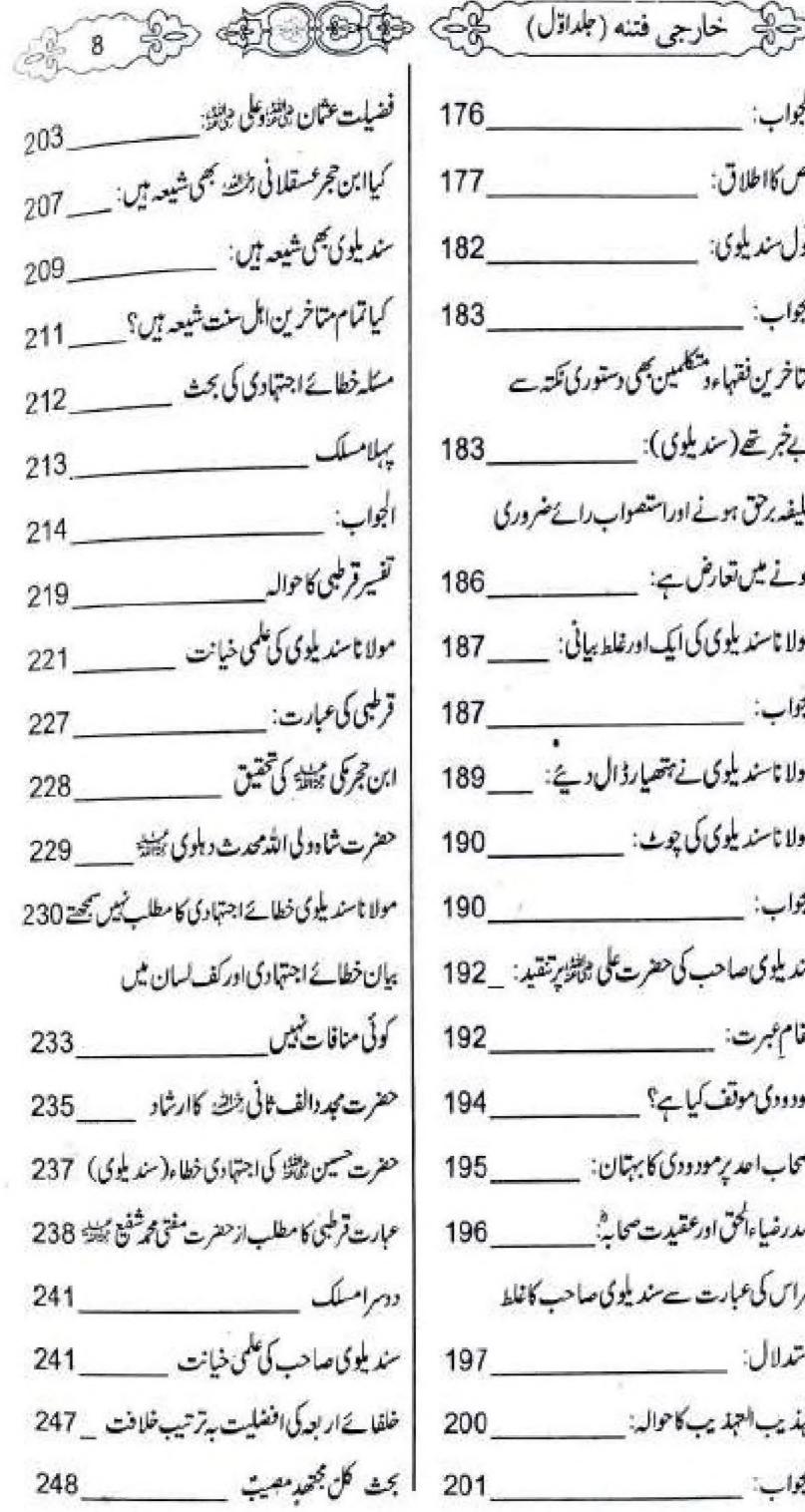

| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجواب:                                   |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نص كااطلاق:                               |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تول سنديلوى:                              |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجواب:                                   |
| وری نکتہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | متاخرين نفتهاء ومتكلمين بحمى دسته         |
| 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بے خبر تھے (سندیلوی):                     |
| بارائے ضروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خلیفد برحق ہونے اور استصواب               |
| 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہونے میں تعارض ہے:                        |
| بيانی:187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولا ناسند بلوی کی ایک اورغلط             |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجواب:                                   |
| ري:189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مولا ناسند یلوی نے ہتھیارڈ ال             |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولاناسند بلوی کی چوٹ:                    |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجواب:                                   |
| الثلثار تقيد: _192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سنديلوى صاحب كى حطرت على                  |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقام عبرت:                                |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مودودی موتف کیاہے؟                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسحاب اعد پرمودو دی کا بہتان              |
| A Thirty Control of the Control of t | صدر ضیاءالحق اور عقیدت صحابه <sup>ه</sup> |
| صاحب كاغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نبراس کی عبارت سے سند ماوی                |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استدلال:                                  |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تهذیب العهدیب کاحواله:<br>ا               |
| 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الجواب:                                   |

| (F. 1)                     |                                 |          | کے خارجی فتنہ (طِداۃ ل                   |
|----------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|
| افت راشده 298              | امام طحاوی بزنشه کاعقیده خا     | 250      | مغزالى كامسلك                            |
| 299                        | ہاراسوال                        | 251      | منبن علامه شبیراحمه عثانی                |
| ر يلوى تنقيد 300           | سيدناعلى المرتضكي بثانثة اورسنا | 254      | نديلوي صاحب سوال                         |
| 305                        | تبره                            | 255      | م ابوالحن اشعری                          |
| 305                        | مولا ناسراج الحق مجھلی شہر ک    | 256      | م اسفرا کمینی کا سنگ                     |
|                            | حضرت على رافظة مجعلى شهرى       | 257      | برامسلک                                  |
| 310                        | عبارت ہدائیگی بحث _             | 265      | نچوال مسلک                               |
| 312                        | فتح القدير كي عبارت             | 269,     | ولا نا نورالحن بخاری بھی قائل ہو گئے     |
| ماصاحب کی علمی خیانت 314   |                                 |          | نديلوى صاحب كى الثى منطق                 |
| دی ہے                      | جورے مراد خطائے اجتما           |          | بواب سند بلوی صاحب کا صدیث <u>ت</u>      |
| 317(益                      | (حضرت محد دالف ثاني يُح         | 274      | ين تيميه وينفة كاارشاد                   |
| 318                        | مولانالعل شاه بخاری             | 276      | مدیث نئة باغیه                           |
| ف حضرت مدنی بران           | یز بدکی ولی عبدی ہے متعلق       | 278      | وقعامسلك                                 |
| 324                        | کاارشاد                         | 280      | ندیلوی صاحب ہے سوال                      |
| ماخلافت اورقرآن _326       | حضرت على المرتضلي ولاثنة كح     | 281      | مفرت على خانظ كي تنقيص                   |
| 326                        | آيت انتخلاف                     | سلك _284 | عفرت سيدعبدالقادر جيلاني وشك كا          |
| 327                        | آيتِ حمكين                      | 287      | نا تصويب القتال كامطلب                   |
| 327                        | استدلال                         | 289      | ىقىدەطحادىيىكى بحث                       |
| ارشاد                      | حصرت نانوتوی بلان کا            | ننیں_290 | یان خطائے اجتہادی <i>ذکر خیر کے خ</i> لا |
| ي براف 329                 | شاه عبدالقا درمحدث و ہلوا       |          | نطائے اجتہادی کا قول بےاد لی تبیر        |
| وى طائف 329                | امام المل سدّت مولا تألك        |          | نهادت حسین دگاننهٔ کاذ کر کیول منع فر    |
| ما حب كا ترآنى استدلال 331 |                                 | 295      | امامغزالی پڑائیں)                        |



| (F) 11 (F)                              | Con Con           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| سنديلوي صاحب كى الني حيال               | 388               |
| حضرت على الأفار تقيداوريزيد كى تائير413 | 389               |
| امام احمد بن عنبل ميندير چوٺ 414        | 390               |
| عقیدہ خلافت راشدہ اصولی ہے یا فروی 416  | 391               |
| دفاع خلفائے راشدین                      | 392               |
| حكمين كافيصله اوربيك دفت دوخليفه 421    | ل السنَّت) 392    |
| الجوابالجواب                            | 393               |
| حضرت معاویہ النفیا کس کے جانشین تھے425  | 394               |
| قرآنی فیصلہ کیا ہے                      | 395               |
| حضرت على المرتفعني ولالله كاليار        | 398               |
| اظهار حقيقت يا اخفائ حقيقت              | اب پ              |
| توقف كاسلك كزورزين سلك ب                | 398               |
| الجوابالجواب                            | 399               |
| کل مجہزمصیب کامسلک بھی مرجوح ہے432      | ن الله الله الله  |
| قوى ترين مسلك حضرت على الألاكات مصيب    | 402               |
| اور حضرت معاویہ کے قطی ہونے کا ہے 32    | كونكرجا أزقما؟403 |
| جهددالاست كامسلك ملك                    | 404               |
| امام عبدالقا ہر بغدادی میشند 434        | 404               |
| (۲)علامهاین درم اندگی ﷺ (۲)علامهای درم  | 405               |
| (٣) امام ابواتحق اسفرائن بلطنه 436      | 409               |
| (٣) امام غزالي الله الله                | ج اور باغیوں کے   |
| (۵) قاضى ابو بكر بن العربي بزايشه 438   | 410(              |

خارجی فتنه (جلدادّ آ مضرت غوث اعظم ثاثثة كاارثاد حضرت شاه استعمل كاارشاد ايك شهركا ازاله مة رخ ابن خلىدون حق جاريار خلفائے راشدین حاربیں (امام الم جاريار (مفتى اعظم بند) شاہی سکوں پرچاریار حن سب يار شائلا احرادرضا كاراورجاريار حصرت على المرتضى بخانثة كي وصو ہونے پردلائل کا خلاصہ حضرت على وللنؤك فضاكل مخصوصه حضرت معاويه ثافظ كوحضرت عثال كيول معزول ندكيا حضرت على المرتضى كي معزو لي كامطالبه صحابہ کرام کے مختلف مواقف \_ حضرت مجد دالف ثاني مينية امام تووی بزاشهٔ کاارشاد شاہ استعیل شہید زمانشہ کا ارشاد \_ حضرت على جانثنا كاطريقتهمل خوارج احكام كاماً خذب (امام اعظم يخته

| 12 300 400 400                          | خارجی فتنه (طدادل)                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ندجب الل سنت والجماعت: 463_             | (۲) حضرت غوث أعظم 439                         |
| عقيده خلافت راشده:464                   | 441                                           |
| تائىدى تېرك: 464                        | (٨)صاحب برايه (٨)                             |
| مولانامحريوسف صاحب لدهيانوي:465         | (٩) امام ابن جمام اللك                        |
| مولاناسند بلوى اورخلافت راشده:466       | (١٠) امام اين تيميه ريفة                      |
| الم ما الم الم الله سنت كي تشريح: 468   | (١١) حافظا بن كثير مينيو                      |
| امردوم: 469                             | (١٢) ها فظ ابن حجر عسقلانی میشد               |
| تيمره: نهره:                            | (١٣) حافظ ابن حجر كلى الرشف                   |
| درویش صاحب کی خدمت میں:472_             | (١١٠) حضرت مجد دالف ثاني ويفقة                |
| ا تعره: 473                             | (١٥) علامه على قارى بينظة محدث                |
| قول فيمل: 474                           | علامه فرماروي مينانية                         |
| نا فرمانی کی حقیقت: 475_                | (١٤)حضرت مفتی محمد شفیع صاحب 449              |
| زیر بحث عمیارتول ہے رجوع کا مطالبہ: 476 | 452                                           |
| عبارت بدلنے کی ضرورت نہیں:478           | حصدادّ ل ربعض اعتراضات کانگمی جائزہ453        |
| حنیف داے کا معذرت نامہ: 479             | خارجی فتنه حصه اوّل کی عبارتیں:454            |
| دفاع حضرت معاوميه الثلثانة 480          | الجواب:                                       |
| اقتضاء النص كى بحث:                     | حضرت علی منافظ کے بارے میں متضاور بیانات: 460 |

خار جی فتنه حصه اوّل کی زیر بحث عبارتون کاپس منظر: 462

#### ر<u>ن</u>عقيدت

# حضرت مولانا قاصنی مظهر حسین مطالفه رنگ دنور کاایک دککش مینار

ز مین کی چھاتی پیار بول کھر بول اوگ بس رہے ہیں استے ہی پہلے بہتے آئے ہیں اور
اس سے زیادہ آئندہ آبسیں گے۔لیکن پچھاوگ زمین کا نمک ہوتے ہیں۔ان کا وجود
پیدائش کے بعد حال واستقبال ہیں مقیر نہیں ہوتا اور مرنے کا بعد وہ باضی کا حصہ نہیں، بلکہ
ہاضی کا قیمتی اٹا شقر ارپاتے ہیں۔انہی لوگوں میں سے ایک نام'' قاضی مظہر حسین 'بھی ہے
ہوشن کما بی عبارتوں ہے ہی آشنا نہیں ،زمانے کی ضرورتوں سے بھی آگاہ تھے۔آپ قصبہ
ہوشن کما بی عبارتوں سے بی آشنا نہیں ،زمانے کی ضرورتوں سے بھی آگاہ تھے۔آپ قصبہ
سے بھوال ہیں مرز ائٹیت و رافضیت کے خلاف مناظر انہ شہرت رکھنے والے عالم دین ،
سمیں چکوال ہیں مرز ائٹیت و رافضیت کے خلاف مناظر انہ شہرت رکھنے والے عالم دین ،
سمیر کی والی فائن کرم الدین دبیر شائے ہی والی ڈائری جوتقر بہا ایک
ہاں ۲۰ اکتوبر ۱۹۲۷ء کو پیدا ہوئے۔مولانا کرم الدین بڑائی و بیر کی ذاتی ڈائری جوتقر بہا ایک

'' تاریخ تولد برخوردارمظهر حسین ،۲۰ ،اکتوبر۱۹۱۳ء بمطابق ۲۹ ، ذیقعد و ۱۳۳۲ه ۱۳۳ هه ۲۳ کا تک ۱۹۷۱ء ب. بروز سه شنبه، بوقت ۹ بجرات'' آخری جمله مولا نا کرم الدین براث کے

<sup>&#</sup>x27;'احوال دبیر بخان '' کے یکے بعد دیگرے دوایڈیشن جھپ بچکے ہیں۔ بہلا ایڈیشن ''گوشد کم'' دایڈ ایڈ ایڈیشن ''گوشد کم دایڈ اٹاؤن لا ہور کی جانب سے محتر م بھائی حافظ محمد زبیر نے طبع کروایا ، اور اب دوسری مرتبہ'' قاضی کرم الدین دبیر اکیڈمی'' کی جانب سے حضرت دبیر بڑائے کے نبیرہ جناب حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر مدخلائے نے زرکٹیر صرف کرے شائع کر دائی ہے۔

ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔

" اللهم زد عمره وسعده " ـ

"الله تعالى اس كي عمراور فيروز مندى ميس بركت و ا-"

چنانچرآپ کے حق میں پررگرای کا بیده عائیہ جملدا تنامقبول ہوا کداللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت دی بتغلیمی مراحل بھی پورے وقاراور کامیا بی کیساتھ طے کیے ، وارالعلوم و یو بند جیسے ادارہ ہے مستنفید ومستفیض ہوئے۔ شیخ الاسلام مولانا سیدحسین احمد مدنی رشنے جیسی جہابذہ روز گارہتی ہے نہصرف شرف تلمذیایا ، بلکہ خلعتِ خلافت بھی ملی اور پھرمستقل مزاجی کے ساتھ خدمتِ دین میں مشغول رہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے عظیم والدگرای ے حاصل کی ، ۱۹۲۸ء میں گورنمنٹ ہائی اسکول چکوال سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اشاعت اسلام کالج لا جوراور مدرسه دارالعلوم عزیزیه بھیرہ میں درس نظامی کی کتب پڑھتے ر ہے ۱۹۳۹ء میں دارالعلوم و یو بند سے دور ہ حدیث کا امتخان اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا ،اور پھروطن والیں آ کراہے موروثی مشن تحفظ عظمتِ صحابہ ٹٹائڈ میں مشغول ہو گئے ....مولا نا قاضی مظهر حسین دانش نے ساری زندگی تقریر تجریر ہز کینفس اور تبلیغ دین میں گزار دی، آپ بے مثال محقق اور بے بدل مصنف تھے ،آپ کا تلم جب باطل فتنوں کے تعاقب میں اٹھٹا تو سوہ نات میں نصب ہر بت ایک دوسرے پر گرتا نظر آتا۔ آپ کے جاندار علمی مضامین کا ٹھاتھیں مارتا ہوا سمندر بے چین اورمضطرب لوگول کے لیے آب ہدایت ثابت ہوتا۔ رو رفض برعر بی و فاری اورار دو میں مخلق اور دقیق ابحات برمشتل کتا بوں کا ایک انباراسلاف اہل سنت نے اپنی یادگار چھوڑا ہے۔ لیکن اس خطے میں امام اہل سنت مولانا عبدالشکور تکھنوی بڑالنے اور قائداہل سنت مولا نا قاضی مظہر حسین بڑائے نےعوامی لب و لیجے ہیں ہرا یک پہلو پر نظریں لگا کر پورے اعتدال ہے جتنا عام فہم علمی لٹریچرا بی اپنی زندگی میں مہیا کیا ہے۔اس کی نظیر آئندہ کئی سوسال تک بھی شاید دیکھنے میں ندآئے۔ آپ رائٹ نے خاردار وادیوں میں آبلہ یائی کرکے غرجب اہل سنت کی خدمت کی

### ہے۔آپ کی زندگی کا قابل رشک وصف'' اعتدال'' تھا،اشتعال ہے آپ کی طبیعت نفور ر ہی اور اپنے حلقۂ اثر کو بھی آپ نے بڑی دانش مندی کے ساتھ اس'' مرضِ مزکن'' سے بچائے رکھا۔ بعض اصطلاحات میں مجدداندشان کے مالک تنھے۔خلافت راشدہ کا مسئلہ آپ ڈالٹ نے ایک عام ہے عام آ دی کو بھی ایساسمجھا دیا کہ اعتقادات کے چمن میں بہار آ گئی۔ غور وفکر کے دریچوں کوآپ اٹران نے بڑی حکمت سے کھولا آپ منبر پر بھی گرہے ،مگر رھاڑے نہیں ، ایک کامل صوفی ہونے کی حیثیت ہے آپ ڈالٹ نے تزکیہ نفس کے لیے ہزاروں کشتہ شمعیں جلا کیں ،گر اس کو مفادات کی جھینٹ نہیں چڑھایا۔ آپ ڈٹٹ کے پیش نظرایک مقصد تھا، ایک منزل تھی ،اس تک رسائی کے لیے آپ ڈٹھے نے شب وروز ایک کردیئے تھے۔ تا آئکہ ۲۶ جنوری ۲۰۰۴ء کو بیام اجل آگیااور آپ ڈشنیواس دار فانی سے عالم بقاء کوچل دیئے۔ آپ باضا باطہ ایک جماعت'' تحریک خدام اہل سنت والجماعت'' کے بانی تھے۔ مگرانصاف کی بات رہے کہ ہندویا کتان کے ہرتی مسلمان کے آپ پڑلشہ فکری ونظری مرشد تھے۔ آپ اٹالٹے نے جس استقامت کیساتھ سنیت کی تظہیر کی ہے،اس پرایک مفصل کتاب فکھی جاسکتی ہے، گوشئہ فراغت میسرآتے ہی ایں پر کام شروع کیا جائے گا ،ان شاء الله۔ فی الحال جاری ولی تؤپ ہے کہ آپ رشاف اور آپ کے والد گرامی مولانا کرم الدین دبیر پڑانے کا سارا کٹریچراز سرنو زیورطباعت سے آ راستہ ہوجائے۔انٹدتعالیٰ ہماری بصرت فرما تتین تا کهاس نیک کام میں ہم کامیا بہوسکیں۔ آمین

اسلام میں غلواور شدت پسندی کی تختی ہے حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہود و نصار کی گرائی کی بنیادی وجدا فراط و تفریط بتائی گئی ہے۔ اہل سنت والجماعت نے ایپ اسلاف کے نقش پاء پہ چل کر ہمیشہ اعتدال کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ صحابہ کرام ڈٹالٹ کی مجت ہمارا جزوا میان ہے۔ اہل تشیخ اور اہل سنت کی جورا ہیں جدا ہوئی ہیں ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اہل سنت صحابہ کرام ڈٹالٹ کو معیار تن جانے ہیں اور اہل سنت صحابہ کرام ڈٹالٹ کو معیار تن جانے ہیں اور اہل تشیخ ان کو ایمان سے

"خار جي فتنهُ"ايك سيخ آبدار تحرير

ري خارجي فتنه (بليازل) کي هي آل کي ا

تہی دامن جانتے ہیں،جیسا کہ دور حاضر کے شیعہ جمہزد محد حسین ڈھکونے بھی برملا یہی لکھا ہے۔ (تجلیات صدافت ،صفح نمبرا ۲۰ طبع اوّل) ۔ ۔ اہل تشیع نے اپنے تبرا میں سب ہے زیادہ نشانه حصرت سیدنا امیر معادیه پرافشهٔ کو بنایا ہے اور ان کے اوپر بیدالزام عائد کیا کہ چونکہ انہوں نے پزیدکوولی عہد بنایا تھا،اور پزید نے اہل بیت پر کربلا میں مظالم ڈھائے ،الہذااس سارے جرم کے ذمہ داریز پر کے والد ہیں۔ چنانچہ ایک طبقہ شیعیت کی اس تر دید میں کھڑا ہوااور بچائے اس کے کہاصولوں کی بنیاد پرتر دید کی جاتی ،جبیبا کہ ابتداء ہے ہی اسلاف اہل سنت کرتے آئے ہیں، انہوں نے جواب میں سیدناعلی الرتضلی بٹائڈ اور آپ کی اولا د حصرات حسنین شریفین شاکتار تنقید شروع کردی، صرف یهی نبین، بلکه یزید کومومن کامل بنا كر پیش كیا گیا، نینجتاً رافضیت و خارجیت كا خطرناك تقابل سامنے آیا، قریب تھا كه اہل سنت کی فکری میراث ( خاکم بدهن )لث جاتی ۱۰ کابرین ابل سنت آ گے بڑھے اور اس فتنے کاسدیا ب کیا،اصحاب رسول ناتیز کی شرعی عظمتوں ہے آگاہ کیا،اورعلمی انداز میں بیہ باور كروايا كدجس طرح باقي اصحاب رسول مَنْ يَنْهُم الله تعلق ممراي اليه اليه عن خلافت راشدہ کے چوتھے تا جدارسید نا حضرت علی ڈائٹزاوران کی اولا دیرطعن تشنیع موجب مثلالت ہے۔ حضرت علی ڈاٹنز کے ساتھ بغض وعنا در کھنے والوں کو'' خارجی'' کہا جاتا ہے۔ بیرفقنہ بھی قدی ہے، بظاہر مجھی اس کے آثار منتے بھی نظر آئے ،گرشعوری طور پر سیسی نہ کسی رنگ میں بنیتای رہا۔ پاکستان میں اس فتنہ کے سرخیل محمود احمرعہای ہیں محمود احمرعہای امروہہ • کے رہنے والے تھے ،علی گڑھ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ،سرسیداحمہ خان سے کافی متاثر تھے۔ قیام پاکستان ہے کچھ عرصہ قبل ہی وہ کراچی آ گئے تھے،متلون مزاج نتم کے آ دمی تھے، میچھ نہ چچھ ککھتے پڑھتے رہتے تتھے۔ یہاں وہ چینی سفار تخانے میں بطور ملازم کام بھی کرتے

عبای ساحب کے حالات جانے کے لیے بہترین کتاب" محمود احمد عبای اپنے عقا کدونظریات کے موجودہ کے آئیے جن '' ہے۔ اس کے مصنف علی مطہر نقوی امروہوی جیں، جو جماعت اسلامی کے موجودہ امیر سید منور حسن کے مسلم بیں اور تا حال حیات ہیں۔ یہ کتاب آئے سے چوہیں سال پہلے کراچی سے شائع ہوئی تھی (سلنی)

رہے، اس دوران ان کی دوئتی احمر حسین کمال صاحب ہے ہوئی، جوروی سفار شخانہ میں

ملازم تھے۔ باجمی تبادلہ خیالات سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے۔ تا آنکہ آپ کو محقیق کا شوق چرایا، ایک چونکا دینے والی کتاب" خلافت معاویه مانتیکویزید" لکھی، بعد ازال" محقیق مزید" اور" محقیق السادات" وغیره کتابین مجمی تکھیں، ان کتابوں کا اسلوب کچھالیا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک جم غفیراس سے بہت کچھاڑ لے جیٹھا۔علماء کرام نے بروفت اس کا سدیا ب کیالیکن اس دوران متاثرین عبای کا ایک اچھا خاصا حلقہ ملک اور بیرون ملک تیار ہو چکا تھا۔عباس صاحب ۱۳، مارچ ۱۹۷۳ء کو کراچی میں انتقال كر محيّے ، ليكن اپنے بيتھے جوفكرى شاگر دچھوڑ كر گئے ، انہوں نے اپنے اس'' خار جی محاذ'' سے عموله باری جاری رکھی۔ان میں حکم فیض عالم صدیقی (جہلم) ابویز بدمحمد دین بٹ (لا ہور) مولوی عظیم الدین صدیقی ( کراچی) عزیراحمصدیقی ( کراچی ) نذیراحمه شاکر ( کراچی ) سلطان نظامی (لا ہور) اور دیگر کئی ایک شامل تھے، اب تو ان میں ہے بھی غالبًا سارے فوت ہو چکے ہیںان کےعلاوہ علاء کرام میں ہے بھی کچھ حضرات ایسے بھے جومحموداحمد عبای ے اپنا فکری رشتہ تو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مگر زبان انہی کی بولتے تھے، حضراتِ علی و حسنین ٹٹائٹھ پرکڑی تنقید اور بزید کی منقبت ڈیکے کی چوٹ پر بیان کرتے۔ افسوں ہے کہ اس قاً قلہ میں امیرشر بعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری شاہے کے فرزند بھی شامل ہو گئے۔ اور انہوں نے بھی اپنی بساط کے مطابق اس کار ''خیر'' میں اپنایسینہ نگایا، مولانا محمد آسخق سندیلوی پڑھنے بھی محقق عالم تھے، بھارت سے ججرت کرکے کراچی آئے اور جامعہ اسلامیہ علامه بنوری ٹاؤن میں شعبہ دعوت وارشاد کےصدرمقرر ہوئے۔ ولا دت ووفات کی تواریخ معلوم نہ ہوسکیں ،آپ کے شاگر د جناب کیبین مظہرصد لقی نے ایک مقالہ ''مولا نامحمد اسحاق سندیلوی" ککھا تھا جوسہ ماہی" فکر دنظر"علی گڑھ بابت ۲۰۰۰ء میں شاکع ہوا تھا ،گر اس میں تکمل حالات نہیں ہیں،مولانا سندیلوی مرحوم بھی عباسی نظریات ہے متاثر ہو گئے تھے۔ چنانچے مولانا قاضی مظہر حسین بڑائے نے اپنا قلم اٹھایا اور دوجلدوں پر مشتل کتاب'' خارجی فتنهٔ 'اور بعدازاں'' کشف خار جیت' تحریر فر مائی۔خارجی فتنہ حصہ اوّل، جون ۱۹۸۴ء کومکمل ہوکر چھیا،جبکہ حصہ دوم جولائی ۱۹۸۱ء کومنظرِ عام پر آیا۔ان کتابوں نے فکر ونظر کی دنیا میں ایک دھوم مجادی تھی۔ بے شارلوگوں نے پڑھ کراسینے عقائد کی تھیجے کی ، اور کی ایک نے ہرے وهرمی بھی دکھائی، چنانچے مولانا عبدالغفور سیالکوٹی صاحب نے ایک کتاب ''سبائی فتنہ' ککھی جس میں حضرت قاضی صاحب المثلث کا برغم خود جواب تھا، حالانکہ حضرت قاضی صاحب پڑھے نے تو چودہ صدیوں کے اسلاف اہل سنت کا نظریہ پیش کیا تھا، کوئی نئی ہات نہیں کی تھی، تاہم بید حضرات اپناشوق پورا کرتے رہے، باوجود بیکہ قاضی صاحب ڈالٹے کی قد آ در شخصیت کا انہیں بخو بی ادراک بھی تھا، اور یہ یقین بھی تھا کہ ہمارا جوالی قدم ضدیر بینی ہے۔مولا ناعبدالغفورسیالکوٹی کی اس کتاب پرمقصل تنجرہ حضرت قاضی صاحب اٹرالٹنے نے ایے ماہ نامہ" حق سیاریار'' میں تفصیل ہے قسط دار کر دیا تھا،ضر درت پڑی تو اس کو بھی بہت جلد كتابي صورت من شائع كياجائے گا،ان شاءاللہ،اللہ تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد ہمیں تو یک بخشی کے ہم خارجی فتنہ (حصہ اول وروم ) شائع کرنے کی سعادت عاصل کررہے ہیں۔ آ نا فانا طے ہونے کے بعد گھنٹوں میں اس کی کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کی گئی اور بھا گئے دوڑتے میں سطور سپر دقلم کی گئیں، میسارے پاپڑ بیلنے والی اکیلی اور سنھی جان تھی، تا ہم دیگر مراحل مطے کروانے میں احباب کی سر پرئتی بھر پور رہی۔اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ جمیس حضرت اقدی قاضی صاحب المنظ کی جمله نگار شات آپ کے سامنے پیش کرنے کی تو فیق عطا فرمائے اور اہل حق کی علمی خد مات کو بیجا کرنے میں ہی خدا کرے ہمارا دم فکل جائے۔ امید ہے کہ قار نمین اس کاوٹ کو پہند بھی فرما نمیں گے اور اس کار خیر میں ہمارا ہاتھ بھی بٹا نمیں گے۔ تاکہ بیلمی سرمایہ توم کے سامنے پیش ہوسکے۔ قاقلہ جاتا رہا تو رہ کیا اٹھ کھڑا ہو بے خرسوتا ہے کیا؟

> عبدالجبارسلفی خطیب جامع مجدحسان بن تابت دلات ایل بلاک بهنره زارسکیم ملتان روژ لا بنور ۱ مردمبر ۱۱۰۱ و بوقت ۴۰۰: ۱۰ شب

# عرض حال

کتاب ''خارتی فتنہ' حصہ اوّل ، کی ملت اسلامیہ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ میں گئے اپنے مضمون '' حضرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں'' کے علاوہ اپنی کتاب '' دفاع صحابہ' میں ہمی دورِ حاضر کے خارجی فتنہ پر مختصر شعرہ کیا تھا۔ جس میں حب ضرورت مولا نا محمد اسحاق صاحب سند ملوی صدیقی صدر شعبہ دعوت و ارشاد جامعہ علامہ بنوری ٹا وُن کرا جی شخیف نظریات پر بھی تنقید تھی۔ مولا نا سند ملوی نے اس کے جواب میں ایک رسالہ بنام:

'' قاضی مظہر حسین صاحب (پکوال) کے اعتراضات کا جواب شاقی'' شائع کردیا۔ اس کے جواب الجواب میں زیرنظر کتاب'' خارجی فتنہ' لکھی گئی ہے۔ شروع میں ادادہ تو مختصر جواب لکھنے کا تھا اس لیے چھوٹے سائز پراس کی کتابت بھی شروع کرادی تھی لیکن زیر بحث مسائل میں طوالت ہوتی گئی اور کتاب کی ضخامت زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے کتاب دو حصول میں کردی گئی ہے۔ حصہ اقال میں مشاجرات صحابہ بڑائٹم کی بحث ہے اور حصہ دوم میں' فنسق یزید'' کی ۔۔۔! حصہ دوم کی بحث بھی تھوڑی تی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالی اس کی تھیل کی بھی تو فیق عطاء فرما کیں ۔ ہمؤ حشیبی ویعئم الو کو کیا۔

مولانا سند یلوی نے '' اظہار حقیقت'' جلد دوم میں مشاجرات صحابہ کی بحث میں اپنا جوموقف پیش کیا ہے وہ جمہور الل السنت والجماعت کے مشہور ومقبول مسلک کے خلاف ہے۔ وہ حضرت علی المرتقلی جھٹے اور حضرت معاویہ ڈھٹٹ کی باہمی جنگ میں حضرت معاویہ ڈھٹٹ کی باہمی جنگ میں حضرت معاویہ ڈھٹٹ کو بھی صواب پر بیجھتے ہیں اور اس میں ان کی اجتہا دی خطا بھی تسلیم نہیں کرتے حالا تکہ مسلک الل سنت والجماعت یہ ہے کہ گو حضرت معاویہ ڈھٹٹ ایک جلیل القدر مجتبد صحابی ہیں۔ عمر قرآن کے جوتھے موجودہ خلیفہ راشد حضرت علی الرتھلی ڈھٹٹ کے ساتھ نزاع صحابی ہیں۔ عمر قرآن کے جوتھے موجودہ خلیفہ راشد حضرت علی الرتھنی ڈھٹٹ کے ساتھ نزاع

اور جنگ کرنے میں ان ہے اجتہادی غلطی ہوگئ تھی۔ہم نے''خارجی فتنہ'' حصہ اوّل میں ای مسئلہ پر مفصل اور مدلل بحث کی ہے۔

سند بلوی صاحب نے گوا پنی کتاب ''اظہار حقیقت'' بجوابۃ خلافت وملو کیۃ ابوالاعلیٰ مودودی صاحب بانی جماعت اسلای کے رد بل لکھی ہے لیکن کتاب کے مطالعہ سے بیہ مودودی صاحب بانی جماعت اسلای کے رد بل لکھی ہے لیکن کتاب کے مطالعہ سے بیہ متیجہ سامنے آتا ہے کہ اس بیس بہ نسبت موددویت کے سنیت کا رد زیاوہ ہے چنانچہ حسب ذیل عبارتیں اس امرکی واضح دلیل ہیں:

- ﴾ ہم نے متاخرین کی اس غلط روش کوچھوڑ کر تحقیق کا سیح راستہ اختیار کیا ہے۔ (اظہار حقیقت جلدودم ص ۱۵۰)
- یہاں اس دستوری نکتہ کی وضاحت لازم ہے جس کی طرف عام طور پرمؤر خین اور متاخرین فقہاء و مشکلمین کاؤ ہن نہیں گیا۔ (ایضاً حاشیہ ۱۸۷)
- الل سنت کی کثیر تعداد جن میں بہت سے علماء بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں مسلک الل سنت کی کثیر تعداد جن میں بہت سے علماء بھی شامل ہیں اس مسئلہ میں مسلک الل سنت والجماعت سے ہٹ مجئے ہیں۔ (ایسنا ص۲۲)
- © جنگ جمل وصفین کے متعلق اہل سنت کے مسلک پر جرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ مسلک اس قدر مشہور ہوا کہ مندرجہ بالا مسالک اکا برسلف اس کے پیچھے جھپ جیس کے لیکن شہرت وصحت لازم وملزوم نہیں یہ مسلک باوجود شہرت ومقبولیت عام در حقیقت بالکل غلط۔ بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ (ایضاً ۴۳)
- © حافظ ابن عبدالبر، علامہ ابن حجر، ابن الا ثیر وغیرہ رہات مرآ تھوں پر .....روایات کی بنا پر جس طرح انہیں کوئی رائے قائم کرنے کاحق تھا ای طرح ہمیں بھی حق حاصل ہے بلکہ اس وقت جو جدید ذرائع معلومات اور تنقید کے وسائل ہمیں حاصل ہو گئے ہیں۔ وہ انہیں حاصل نہ حقے اس لیے ان کے مقابلے میں ہماری رائے زیادہ تھے اوروزنی ہو گئی ہے۔ انہیں حاصل نہ حقے اوروزنی ہو گئی ہے۔
- (آ) ان روایات سے نتیجہ اخذ کرنے کا جس طرح حافظ ابن کثیر و امثالہم کوئن ہے

## ر المعادل عنه (ملدادل) على المحال المحادث الم

ای طرح جمیں بھی حق ہے۔اس بارے میں انہیں ہم پر کوئی امتیاز وتر جیح حاصل نہیں۔ (ایضاً جلد دوم جس ۲۴۵)

﴿ وہ حضرات جو قدامت ہی کوعظمت کی صانت سمجھتے ہیں میری اس تحریر پرضرور چیس بہجبیں ہوں گے۔ (جلداؤل مِس۱۱۲)

ا حافظ ابن مجرعسقلانی محدث اورعلامه سیدمحد انورشاه صاحب محدث تشمیری الشید معلق لکھتے ہیں :

"بیددونوں بزرگ حدیث کے ماہر تھے۔ تاریخ کوندانہوں نے اپنا موضوع بنایا نداس علم میں ان کا کوئی خاصد درجہ ہے۔ مسئلہ کا تعلق تاریخ سے ہے۔ اس لیے ان حضرات کی رائے اس مسئلہ میں بالکل ہے دزن ہے۔"

(جلدادّل، ص ۲۶۱)

امام ابو بکر بصاص حفی دشت متوفی - ساھ کے متعلق فرماتے ہیں:
 " پہلے جو دلائل ہم نقل کر بچتے ہیں ان کے مقابلہ میں محض علامہ بصاص دشاشہ
 کا قول کوئی وزن نہیں رکھتا۔" (ج ۲ ہیں ۳)

(ب) ان (بیعنی علامہ بصاص بڑلف) کی مندرجہ بالا رائے ہے اصل و بے دلیل بلکہ دلائل صحیحہ اور مسلک اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ گذشتہ صفحات ہیں ہم بحث کر چکے ہیں۔ اس پر نظر کرنے سے ان کی اس رائے کی رائی کے دانے کے برابر بھی وقعت باتی نہیں رہتی اور مہر نیمر وزکی طرح روشن ہوجا تا ہے کہ ان کا بی قول بالکل غلط بلکہ مجموعہ اغلاط ہے۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ہیں ۲۰۱)

یہ امام ابوبکر بصاص حنی درائے (جن پر سندیلوی صاحب مندرجہ بالا الفاظ سے جارہ انہ تنقید کر رہے ہیں) اپنے دور کے عظیم محدث وفقیہ بنھے۔ آپ کی تصانیف ہیں سے احکام القرآن بہت مشہور ہے۔ آپ کو بعض فقہاء نے طبقہ مجتہدین فی المسائل ہیں شار کیا ہے۔ بہر حال سندیلوی صاحب کی مندرجہ عبارات سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی تنقید کا فشانہ المی سنت کے مشہور محد ثین مشکلمین اور فقہاء ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تنقید کا فشانہ المی سنت کے مشہور محد ثین مشکلمین اور فقہاء ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلک الل

سنت والجماعت كواين تقيد كانتانه بنانے كے ليے كى موقع كے منتظر تھے۔

مودودی صاحب کی کتاب'' خلافت وملوکیت'' نے انہیں موقع فراہم کردیا کاش کہ سند بلوی صاحب کی کتاب'' خلافت وملوکیت'' نے انہیں موقع فراہم کردیا کاش کہ سند بلوی صاحب مودودی صاحب کے ان غلط افکار ونظریات کی تر دید پراکتفا کرتے جو مسلک حق کے خلاف ایسی قلمکاری کی جسارت مسلک حق کے خلاف ایسی قلمکاری کی جسارت نہ کرتے۔

### تنقيد كاخطرناك مرض:

تقید کا جو مرض مودودی صاحب کو لاحق ہوا ای کا سندیلوی صاحب شکار ہوگئے
ہیں۔ وہ بھی مسلک حق کو مجروح کرنے میں کتنے اوراق سیاہ کرتے رہے ہیں اور سیبھی
مسلک الل سنت کی اصلاح وترمیم میں کوشاں ہیں۔ اگر مودودی صاحب نے مشاجرات
صحابہ کی بحث میں اعتدال سے ہٹ کر حضرت امیر معاویہ ٹٹاٹٹ پر جارحانہ تقید کی ہے تو
سندیلوی صاحب نے بھی حضرت علی المرتضی ڈٹاٹٹ کو باوجود خلیفہ راشد مانے کے معاف
نہیں کیا۔ چنانچہ کتاب میں ان کی تقیدی عبارتیں نقل کردی گئی ہیں۔

### ا كابر كى كفش بردارى:

''دفاع صحابہ''میں بندہ نے لکھاتھا کہ مولانا محمد الحق سند بلوی بزید کوصالح و عادل مانتے ہیں۔ حالانکہ حضرات اکابر مجدد الف ٹانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی، حضرت نانوتوی، حضرت مناه ولی اللہ محدث مولانا عبدالشکور نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مدنی اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور ککھنوی ہے جانے و فائن قرار دیتے ہیں تو اس کے جواب میں سند بلوی صاحب فرماتے ہیں:

یہ بزرگانِ است مخلص اور حق پیند ہتھے ، اگر شخفیق فرماتے تو وہی کہتے جو ہیں کہتا ہوں۔ (جواب ثانی ہس ۱۱)

سندیلوی صاحب کوکون سمجھائے کہ آپ کفش بردار تہیں بلکہ کفش مار ہیں آپ کو انانیت (ہیں) نے فراب کیا ہے۔ حضرات اکابر نے بزید کے متعلق بھی پوری تحقیق سے اپنا مسلک متعین کیا ہے۔ اور جمہور اہل سنت کا بھی بہی مسلک ہے کہ بزید فاس تھا۔ سندیلوی صاحب اس تقیدی طریق کار کے خود موجد ہیں یا انہوں نے اپنے حریف مودودی صاحب سے یہ تقیدی ادا کیں سکھی ہیں چنانچے مودودی صاحب بھی بڑے محققانہ انداز میں فرماتے ہیں:

میں کسی بزرگ کے کسی کام کو غلط صرف اس وقت کہتا ہوں جب وہ قابل اعتاد

ذرائع ہے ثابت ہوا در کسی معقول ولیل ہے اس کی تاویل نہ کی جاستی ہو، گر

جب اس شرط کے ساتھ میں جان لیتا ہوں کہ ایک کام غلط ہوا ہے تو میں اے
غلط مان لیتا ہوں، پھر اس کام کی حد تک اپنی تنقید کو تحد و در کھتا ہوں اور اس
غلطی کی وجہ سے میری نگاہ میں نہ ان بزرگ کی بزرگ میں کوئی فرق آتا ہے نہ
ان کے احترام میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، مجھے اس بات کی بھی ضرورت
محسوس نہیں ہوتی کہ جن کو میں بزرگ ما نتا ہوں اور ان کی کھلی کھلی غلطیوں کا
انکار کروں، لیت پوت کر کے ان کو چھپاؤں یا غیر معقول تاویلیں کر کے ان کو

فرمایئے! اکابرسلف وخلف پر تنقید کرنے میں سندیلوی اورمودودی طرزعمل میں کیا

فرق ہے؟

#### تقيركاحن:

اختلاف رائے کی بھی شرائط ہیں اور ہر مفض تقید کا الل نہیں ہوسکتا۔ (ازمولاناظفر احمد عثانی) چنانچے مودودی صاحب کے تقیدی حملوں کے جواب ہیں حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی مجھیے فرماتے ہیں: یہ جو کہا جاتا ہے کہ ' رسول اللہ علی ہے ہے ۔ اس کے المائیس' اس کا

یہ مطلب نہیں کہ ہرکس و ناکس کو ہر صحص پر تنقید کاحق حاصل ہے بلکہ مطلب

یہ ہے کہ اعلیٰ ، اوٹی پر تنقید کرسکتا ہے یا اپنے مساوی پر اوٹی کو اعلیٰ پر ، جاہل کو
عالم پر ، غیر جمہد کو جمہد پر ، غیر صحابی کو صحابی پر تنقید کاحق نہیں ، صحابی کو صحابی پر ،
تنقید کاحق ہے۔'' (براَة عثمان میں ۱۱)

سندیلوی صاحب تقیدی جوش سے استے مغلوب ہوگئے کہ اکابر خلف وسلف سے گزر کر خلیفہ راشد حصرت علی المرتضلی بھی پہنچ گئے اور اہل سنت والجماعت کے اس مشق علیہ مسلک کے باوجود (کہ از روئے حدیث حضرت علی المرتضلی ڈٹائٹڈ جنگ صفین میں بہ نسبت حضرت معاویہ ڈٹائٹڈ کے اقرب الی الحق تھے ) انہوں نے بیڈظریہ قائم کرلیا کہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ ڈٹائٹڈ بانبیت حضرت علی المرتضلی ڈٹائٹڈ کے اقرب الی الحق تھے۔ صفین میں حضرت معاویہ ڈٹائٹڈ بنبیت حضرت علی المرتضلی ڈٹائٹڈ کے اقرب الی الحق تھے۔

مگر حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی نے بھی اہل سنت والجماعت کے اسی متفقہ مسلک کی تائید کی ہے چنانچے فرماتے ہیں:

(ل) تو ہم کو یہی کہنا جاہیے کہ حضرت علی ڈائٹؤ اور حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ دونوں حق پر تھے مگر حضرت علی ڈٹٹٹؤ حق کے زیادہ قریب تھے۔ (براَۃ عثمانؓ ہس ۱۲۳)

(ب) نيزمولا اعتماني الشير المحتى ين وفي قولمه صلى الله عليه وسلم يعتمله ما اولى الطائفتين بالحق دليل على ان كل من الفوقتين على الحق واحد المحمد التي تلى قتل المارقة اولهما به وهي على بن ابي طالب رضى الله عنه واصحابه (اعلاء السنن جلد ١٢٠)، ص٨٢٣)

اور رسول الله مظالیق کا میدارشاد که فرقه مارقه لیعنی خوارج کو دونوں گروہوں ہیں ہے۔
اقرب الی الحق گروہ قبل کرے گا۔اس بات کی دلیل ہے که دونوں گروہ حق پر ہوں گے اور
ان میں سے ایک گروہ جوان خوارج کوئل کرے گا ان دونوں میں سے اولی بالحق ہوگا اور وہ
گروہ حضرت علی بڑا تُنٹا اور آ ہے کے اصحاب (ساتھیوں) کا ہے۔

بندہ نے مولانا سندیلوی کے اس غلو کا ابطال کیا ہے۔ کیونکہ عقیدہ خلافت راشدہ اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ ہے اور ای عقیدہ کے انکار کی بتا پر روافض اورخوارج کی راہیں جدا ہوتی ہیں۔ کو جنگ جمل اور صفین کے واقعات کی تفصیل تاریخ میں ملتی ہے لیکن اس مسئلہ کا اصل تعلق قرآن وحدیث ہے ہے اور حضرت علی الرتضٰی بھی خلفائے ثلثہ امام الخلفاء حضرت ابوبكرصديق،حضرت عمر فاروق اورحضرت عثمان ذ والنورين بْنَافِيْمْ كَيْ طرح قرآن کے چوتھے خلیفہ موعود ہیں ای بنا پر بندہ نے مشاجرات صحابہ کی بحث کی بنیا دقر آن تحکیم کی آیت ممکین اور آیت استخلاف پر رکھی ہے۔طبری اور ابن اثیر کی روایات کو میں نے پیش نہیں کیا۔ البنة سندیلوی صاحب نے جو تاریخی روایات پیش کی ہیں انہی پر بحث کی ہے۔مودودی صاحب ہوں یا عماسی اور سندیلوی صاحبان ان سب کا موقف مشاجرات صحابے کے بارے میں مذکورہ قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں مسلک اہل سنت والجماعت كى بنياد بھى آيات قر آنى اورا حاديث نبوى بين ندكدروايات تاريخيە يەحضرت على المرتضلي ادرحضرت معادييه ولأثنه كالختلاف حق وباطل كالختلاف نبيس بلكه صواب وخطاء كا ہے اور اجتہادی خطاحق کے دائرہ میں ہی ہوتی ہے نداس سے خارج ۔مودودی صاحب جنگ صفین میں حضرت معادیہ ڈاٹٹا کو حقیقتا باطل پر سیجھتے ہیں اور سندیلوی صاحب اور عبای صاحب حضرت معادیه خانفهٔ کی اجتهادی خطا کے بھی قائل نہیں ہیں لیکن اہل حق اس ا فراط وتفریط کے خلاف اعتدال پر قائم ہیں اور ا کابر اہل سنت میں ہے جن بزرگون نے حضرت امیرمعاویہ ٹاٹھڑکے بارے میں باطل یا جوروغیرہ کے الفاظ استعمال کئے ہیں تو ان کی مراد اس ہے صور تا ہے نہ حقیقتا ،ان کے نز دیک بھی حضرت معاویہ ڈڈائٹؤ مجتہد صحالی ہیں البنة اس جنگ و قال میں ان ہے اجتہادی غلطی کا صدور ہوگیا ہے اور اجتہادی خطاء کی نبت کرنے سے حضرت معاویہ رہائٹؤ کی تنقیص وتو بین لازم نہیں آتی اور بندہ نے اس کتاب میں مسلک اہل سنت والجماعت کے اثبات کے لیے ہی آیت تمکین اور آیت استخلاف پر بحث کی ہے اور قر آنی اور حدیثی ولائل کی بنا پر ہی ثابت کیا ہے کہ حضرت معاویہ ہائٹو کی اجتہادی غلطی ماننے کے بغیر اور کوئی سیح راہ ہیں ہے۔



## سندیلوی پنداروغرور:

سند بلوی صاحب اپ آپ کوعلم واجتهاد کے جس مقام پر سیحتے ہیں دہ اس کے اہل انہیں ہیں۔ ان میں اگر صرف قلر ونظر کی کر دری ہوتی تو کسی درجہ میں اسے نظر انداز کیا جاسکتا تھا لیکن تجب خیز اور عبر تناک امر سے ہے کہ دہ اس علمی بحث میں غلط بیا نیوں اور علمی خیا نتوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنا نچہ میں نے اس کتاب میں ان کی نشاند تی کر دی خیا نتوں کے مرتکب ہوئے ہیں۔ چنا نچہ میں نے اس کتاب میں ان کی نشاند تی کر دی ہے۔ انہوں نے اپ مختصر رسالہ جواب شانی میں بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اپنی ضخیم ہے۔ انہوں نے اپ مختصر رسالہ جواب شانی میں بھی غلط بیانی سے کام لیا ہے اور اپنی شخیم کتاب '' اظہار حقیقت کے مندر جات پر ''اختا کے حقیقت' زیادہ مناسب ہے۔ اگر ان کی کتاب اظہار حقیقت کے مندر جات پر ''اختا کے حقیقت' زیادہ مناسب ہے۔ اگر ان کی کتاب اظہار حقیقت کے مندر جات پر مفصل بحث کی جائے تو ایک دوسری شخیم جلد تیار ہو سکتی ہے۔

## سندیلوی با تباع عباسی:

محمودا حمصاحب کی گتاب " خلافت معاوید دیزید" دور عاضر می خارجیت کی بنیاد
ہوراحمصاحب کی گتاب " خلافت معاوید دیزید" دور عاضر میں خارجیت کی بنیاد
ہور نے کے لیے متعدد مقامات پر انہوں نے علمی خیانتوں ، غلط بیانیوں تلبیمات وتح بیقات
کارتکاب کیا ہے۔ جن کی نشاند ہی بطور نمونہ کے میں نے اپنی اس کتاب میں کردی ہے۔
طوالت کے خوف سے میں نے ان کی تصانیف خلافت معاوید و بزید حقیق مزید اور
حقیقت خلافت و ملوکیت وغیرہ سے بعض متعلقہ مباحث ترک کردیے ہیں۔ چونکہ عباسی
صاحب نے بھی مودود کی صاحب کی کتاب " خلافت و ملوکیت " کے جواب میں" حقیقت خلافت و ملوکیت " کے جواب میں" حقیقت خلافت و ملوکیت " کے جواب میں" حقیقت ملافت و ملوکیت " کے جواب میں" حقیقت ملافت و ملوکیت " کے جواب میں" حقیقت ماحب کو اینا ہم مسلک بچھتے ہیں۔ حالانکہ عباسی صاحب نے بھی رومودودیت کی آڈ میں صاحب کو اینا ہم مسلک بچھتے ہیں۔ حالانکہ عباسی صاحب ہراس حدیث کو وضی اور من گرت قرار مسلک اہل سنت کی تردید کی ہے۔ سبائی صاحب ہراس حدیث کو وضی اور من گرت قرار مسلک اہل سنت کی تردید کی ہے۔ سبائی صاحب ہراس حدیث کو وضی اور من گرت قرار مسلک اہل سنت کی تردید کی ہے۔ سبائی صاحب ہراس حدیث کو وضی اور من گرت قرار مسلک اہل سنت کی تردید کی ہوئی ہوتی ہے۔ شردع میں عباسی صاحب کی کتاب" خلاف ہوتی ہے۔ شردع میں عباسی صاحب کی کتاب" خلافت معاوید و بزید" کے جواب میں حضرت موانا تا قاری محم طیب

صاحب زید فیضهم کا مقالد شائع ہوا تھا جس میں آپ نے لکھا تھا کہ کتاب کے مضامین مسلک اہل سنت والجمناعت کے خلاف اور جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں۔ ''اس پر مولانا محمد الخق صاحب سند بلوی کوغصہ آگیا اور انہوں نے ان کے جواب میں ایک بیان د یا جو'' صدق جدید'' لکھنوسا ارنومبر ۱۹۵۹ء میں شائع ہوا۔ جس میں آپ نے لکھا تھا کہ كمّاب" نطافت معاويه ويزيد "تو زلزله آفكن ثابت بمولَى أكرشيعه حصرات اس كى اشاعت ے مضطرب ہیں تو جائے تعجب نہیں ہے گربعض اہل سنت کا ان کی ہمنو الی کرنا حیرت انگیز ہے۔خصوصاً مہتم صاحب دارالعلوم کا بیاعلان اوربھی تخیر خیز ہے کہ کتاب کے مضامین مسلک اہل سنت والجماعت کےخلاف اور جذبات کو مجروح کرنے والے ہیں۔ میں نے كتاب اوّل ہے آخرتك ديكھى۔اس كاموضوع تاریخی دافعات ہیں نہ كہ مذہبی عقائد۔ ہاں اگر کوئی مخض ایک عقیدہ قائم کرکے واقعات وحوادث کوان کے مطابق بنانا جا ہے تو تحقیق کے بعد اس کی سعی لا حاصل کی لذت ختم ہوجانا بعید از قیاب نہیں۔ اس لیے کہ واقعات كاجمارے خيالات كے مطابق ہونا ضروري نہيں۔ ندہب افل سنت والجماعت تو اس طرز فکر کی تعلیم نہیں ویتا۔ اس سے اس کتاب کے مضامین کا تضاد بالکل خلاف عقل ہے۔ اگر بیر ثابت ہو جائے کہ بزید تل حسین وافٹ کے جرم کا مرتکب ہی نہیں ہوا تو اس کی غدمت یا اس سے عداوت ونفرت کے لیے کیا وجہ جواز ہو عمتی ہے؟ پیاذ ہنیت بالکل نا قابل فہم ہے کہ داقعہ خواہ کچھ ہومگر ہم تو یزید کو بہر حال مجرم ہی سمجھیں گے گویا اے مجرم سمجھنا کوئی مخصوص عقیدہ ہے۔جس پر قائم رہنا اور اس کے خلاف تاریخی شہادتوں کورد کردینا عین واجب ہے مذہب اہل سنت والجماعت تو ہرگز اس طرز فکر کو جائز نہیں قرار دیتا۔اس تاریخی مسئلہ کو کتاب میں پیش کیا گیا ہے تو غریب مصنف نے کیا جرم کیا ہے؟ اور مسلک اہل سنت والجماعت كاكونسي مخالفت كى ہے۔

سندیلوی صاحب کی مندرجہ عبارت سے عباسی صاحب کی کتاب'' خلافت معاویدہ بزید'' کی کھمل جمایت ٹابت ہوتی ہے۔ باتی رہا ہے کہ عباسی صاحب کی کتاب ندہب اہل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے تو بیسندیلوی صاحب کی صرتے غلط بیانی ہے۔ کیونکہ ر المعادل على المعادل على المعادل الم

اس کتاب بیں صرف بینیں کہ یزید کوصالح اور متی قرار دیا گیا ہے بلکہ حضرت علی الرتفنی
اور حضرت امام حسین بڑا تھا کی صرح تنقیص وتو بین کی گئی ہے جس کی نشا نمزی میں نے اس
کتاب بین کردی ہے۔ کیا اس کتاب بیس عباسی صاحب نے حضرت علی کی خلافت پر
بحث نہیں کی اور کیا سند بلوی صاحب کے نزدیک مسئلہ خلافت کاسنی عقیدہ سے کوئی تعلق
نہیں ہے؟ پھران کا یہ لکھنا کیا تلمیس پر بمی نہیں کہ '' اس کا موضوع تاریخی واقعات ہیں نہ
کہ نہ جی بحقا تھے۔''

علاوہ ازیں عبامی صاحب کے تلامذہ کی عبارتیں بھی میں نے بعنوان'' خارجیت کا طوفان'' نقل کردی ہیں۔ قارئین حضرات ان سے خود ہی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ سندیلوی صاحب کی مندرجہ بالاتحریر جوانہوں نے حضرت مولانا قاری محرطیب صاحب موصوف کے جواب میں کھی تھی عبامی صاحب نے اپنی کتاب طبع چہارم میں حرف بہ حرف درج کردی ہے۔ (ملاحظہ ہو طبع سوم بھی 1)

لیکن اس میں انہوں نے سند بلوی صاحب کے نام کی تضریح نہیں کی بلکہ بہلکھا ہے کہ دارالعلوم ندوہ کے ایک فاضل استاذ نے '' دیو بند سے ایک مجیب بیان'' کے عنوان سے صدق جدید مؤرخہ ۱۳ ارنومبر میں مہتم دارالعلوم دیو بند کی اس جدوجہد کے سلسلہ میں جو کتاب کی تخالفت میں کرد ہے متھے مکھا تھا:

"" کتاب خلافت معاویه دیزید" تو زلزلهٔ گن ثابت ہو کی \_

بجھے عہای صاحب کی کتاب کی مندرجہ عبارت سے شہتو ہوا تھا کہ '' دارالعلوم ندوہ کے ایک فاصل استاذ'' سے مرادمولا ناسند بلوی ہی نہ ہوں لیکن تصرح نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اس کتاب کی ابتدائی بحث میں عباس صاحب کی کتاب کوسند بلوی نظریات کی بنیاہ مبیس قرار دیا اس حقیقت کا انکشاف چونکہ بعد میں ہوا ہے اس لیے عرض حال میں اس کی وضاحت کردی ہے۔ سند بلوی صاحب کے اس بیان کے جواب میں مولا نا ابوالمنظور احمد وضاحت کردی ہے۔ سند بلوی صاحب کے اس بیان کے جواب میں مولا نا ابوالمنظور احمد صاحب استاذ مدرسہ احیاء العلوم بانسواڑہ وکن کا ایک مضمون بعنوان'' کتاب خلافت معاویہ ڈائٹٹ اور بزیر'' پر تبھرہ'' ماہنامہ دارالعلوم دیو بند'' جنوری ۱۹۲۰ء میں شائع ہوا تھا معاویہ ڈائٹٹ اور بزیر'' پر تبھرہ'' ماہنامہ دارالعلوم دیو بند'' جنوری ۱۹۲۰ء میں شائع ہوا تھا

جس میں سندیلوی صاحب کے بیان کی تر دید کی گئی تھی۔

## کتاب شهید کربلا اوریزید:

ای سلسله میں مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری محرطیب • صاحب مہتم دارالعلوم دیوبندگی کتاب بنام' شہید کر بلا اور یزید' ۱۹۲۰ء میں شائع ہوئی تھی جس میں آپ نے عباسی نظریات کی تر دبید کرتے ہوئے مسلک اہل سنت والجماعت کی وضاحت کی تھی۔ جس کے جواب میں عباسی صاحب نے اپنی کتاب'' خلافت معاوید ویزید'' کا دوسرا حصہ بنام'' شخصیت مزید'' شائع کیا اور یہاں تک لکھ دیا کہ'' دارالعلوم سے پچھاس قسم کی آ وازیں بنام'' شخصیت مزید ہیں جو لکھنو کے '' امام باڑو''' غفران مآب'' کے کسی ذاکر کی زبان سے شتی بیں تو کیا جائے تعجب۔'' (جمین مزید ہیں ۱۲۸)

گویا کہ حب بشارت نبوی جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین بھٹنڈ کی عظمت کا تحفظ کرنا اور جمہورا ہل سنت والجماعت کے موافق پزید کوفاس قرار وینا شیعوں کے امام باڑہ کی آواز ہے۔ اس بنا پر تو سارے سلف و خلف اکابر اہل سنت (تمام اکابر و بیند سمیت) امام باڑہ کے ذاکر بین کی فہرست میں آجاتے ہیں۔ اور عباس صاحب کی قبرست میں آجاتے ہیں۔ اور عباس صاحب کی تحریک کا مقصد ہی ہی ہے۔ اور اس ہم نوائی کی وجہ سے مولوی عظیم الدین مولف "حیات سیدنا پزید" نے سند بلوی صاحب کو بھی امام اہل سنت کا لقب عطا کر دیا ہے بنانچہ لکھتے ہیں:

"امام الل سنت صدر شعبه دعوت وارشاد، ركن مجلس دعوت وتحقیق جامعه علوم

• ملح ظارے کہ دارالعلوم دیوبند (ہندوستان) کا عالیہ اختلاف امورا تظامیہ ہے متعلق ہے اور ان حضرات میں مسلکا کوئی اختلاف نہیں ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب زید محصم اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب زید محصم اور حضرت مولانا سید اسعد صاحب بدنی دام مجد ہم (خلف رشید شخ الاسلام واسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب بدنی قدی سرہ) دونوں اکا بردیوبندر حمہم الله تعالی کے مسلک حق کے دامی اور سید حسین احمد صاحب بدنی قدی سرہ) دونوں اکا بردیوبندر حمہم الله تعالی کے مسلک حق کے دامی اور ایمن ہیں ۔ حق تعالی اپنی لفرت خاصہ ہے اس مرکز رشد و ہدایت کوشرور وفتن سے محفوظ رکھیں۔ ایمن ہیں ۔ حق تعالی اپنی لفرت خاصہ ہے اس مرکز رشد و ہدایت کوشرور وفتن سے محفوظ رکھیں۔ آجین بچاہ رحمت للعالمین خاتی المی سنت غفر لد۔)

اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی مولانا محمد الحق صدیقی مدخلہ العالی تحریر فرماتے بیں۔" (امپر الموشین یزید مینفادارشادات 6 اکابر کی روشی میں بھی ۱۸۷)

اور تعجب ہے کہ عمبای گروہ کے بیرا ہام اہل سنت جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا <sub>گی</sub> ے شعبہ دعوت و ارشاد کے صدر مجھی ہیں۔ حالانکہ جامعہ اسلامیہ کے سابق شیخ الحدیث کے شعبہ دعوت و ارشاد کے صدر مجھی ہیں۔ حالانکہ جامعہ اسلامیہ کے سابق شیخ الحدیث مولا ناعلامه محمر لیسف محدث بنوری میند بھی پرید کو فاسل قرار دیتے ہیں۔

( ملاحظه جو،معارف السنن جلد ششم جن ۸)

عباسیت اور بزیدیت کے اثرات دیوبندی حلقوں میں سرایت کررہے ہیں۔ بہت کم علاء ایسے رہ گئے ہیں جن کا مقصد شحفظ مسلک حق ہے۔ دینی مدارس میں بھی عقیدہ خلافت داشده زبر بحث نبیس آتا۔ اکابر محققین کی محقق پر اعتاد نبیس رہا۔ اور ہمارے مدارس کے بعض طلبہ بھی اہل زینے والحاد کے لٹریچر سے متاثر ہو جاتے ہیں۔مقررین کی خوش الخانیاں بھی عموماً اپنے تشخص کو ابھارنے کے لیے ہوتی ہیں۔علائے دیو بند کو جوعروج حاصل تھا وہ مسلک حق کے تحفظ کی بنا پرتھا۔اوراب جو تشتیت اور تفرق کی وجہ می تنزل آ رہا ہے وہ مسلک جن کے عدم تحفظ کی وجہ سے ہے۔اس وقت یا کستان کے اکا برعلائے ویو بند کے لیے بیدالیک بڑا چیلنج ہے۔ اگر ذا تیات اور یارٹی بازی یا مال و جاہ کے حصول کے پیش نظراس میں مزید خفلت کارفرما ہوگئی تو مچرر ہا سہا وقار بھی رخصت ہو جائے گا مروجہ سیاست نے بھی ہمیں بخت نقصان بہنچایا ہے۔خدانخواستہ کہیں ایبا وفت نہ آ جائے کہ

تمهاری داستال تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

راتم الحردف نے محض تحفظ مسلک حق کے لیے بیر کماب لکھی ہے۔ میں نے بیلوظ نہیں رکھا کہ مندیلوی صاحب دارانعلوم ندوۃ العلماء ککھنومیں مدرس رہ چکے ہیں یا علامہ مولانا محمر بوسف صاحب بنوری الزائف کے جامعہ اسلامیہ میں شعبہ دعوت و ارشاد کے صدر ہیں۔ میں نے بلاکی حسد و تعصب کے سند ملوی نظریات کا رد کیا ہے۔ اور الحمد ملت میں

<sup>•</sup> ارشادات اکابر میں مولوی عظیم الدین صاحب نے ناصوب کی تعریف میں جوتلیس کی ہے اس کا جواب خارجی فتنه حصه دوم می آگیا ہے۔۱۳

·利益等 中国国际中国中国 وكل <sup>المش</sup>ن عن أدملنا الحافريوجونا المهادين التهام إين الله على م عَوِينَا عَلَى لَمَا فِيهِمَا أَضْمِهِمَ وَمُواهِمَ بِيمِ أَيْ مِنْ يَعِيدُ مِنْ مِنْ أَنْ أَنْ مَا لُ عاد تر من الصورة و المنظمة المن الموران المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة ا المحتبي والشاعث فيافك يحدر ورقابي الاوجاء لمحتبي والمراكبي والكاري Line of the grant hand مستحيره والمتجاز الماليين أ أو المحالة الأعلى أن الأو e regardit a

in the second section of the property of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section of

خارتی فتنه(جلدازل)

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد بخاتم النبيين وعلى خلفاه الراشدين المهديين وعلى اله واصحابه اجمعين.

#### اما بعد!

مولانا محمد المحتى صاحب سنديلوى صديقى صدر شعبه دعوت وارشاد جامعه بنورى ٹاؤن كراچى كا مؤلفه ايك رساله (صفحات ٢٠) بنام \_ قاضى مظهر حسين صاحب (چكوال) كے اعتر اضات كا''جواب شانی'' بتاریخ كارر پنج الا وّل ٢٠٣١ ه بذريعه وُاك موصول ہوا۔ جوخود مؤلف صاحب موصوف نے مجھے بھیجا ہے۔ اس بیس ور بحث مسائل كے علاوہ حسب شكايتیں بھی ہیں:

کہ میں نے ان کواہنارسالہ'' دفاع صحابہ''نہیں بھیجاجس میں ان پراعتراضات کئے تھے چنانچہ ککھتے ہیں:

'' به رسالہ مجھے میرے ایک دوست نے دکھایا، قاضی صاحب نے مجھے نہیں مجیجا، حالا نکہ اصولاً بھیجنا جا ہے تھا۔''

الجواب: " دفاع صحابہ" کے نام سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہار نپوری پیٹی کی کتاب "مسطوقة السکو احمة "کے ناشر نے میرادہ مضمون علیحدہ کتابی صورت میں شائع کیا ہے جو میں نے بطور مقدمہ کتاب کھا تھا۔ اور اس مضمون میں دفاع صحابہ کے پیش نظر شیعیت جمیدیت ، مودوو دیت ، خار جیت اور پر بیدیت پر بحث کی گئی ہے۔ اور انہی مباحث کے ضمن میں مولانا محمد آختی صاحب سند بلوکی موصوف کے متعلق بھی کچھ اور انہی مباحث کے ضمن میں مولانا محمد آختی صاحب سند بلوکی موصوف کے نظریات کا رد محمد دنہ تھا اس لیے جو پر بید کے حامی بیں۔ چونکہ اس رسالہ میں مستقلاً موصوف کے نظریات کا رد مقعود نہ تھا اس لیے اصولاً ان کو بھیجنا مجھ پر لا زم نہیں تھا۔

. ﴿ مولانا موصوف خطبه مسنوند کے بعد "جواب شانی" کے شروع میں می لکھتے ہیں

کہ میری کتاب '' اظہار حقیقت'' بجواب'' خلافت و ملوکیت'' دو جلدوں میں کئی سال ہوئے شائع ہوچکی ہے جو بحراللہ بہت مفید ثابت ہوئی اور اہل علم کے صلقوں میں قدر ک نگاہ ہے دیکھی گئی۔ چنا نچے بحتر م حضرت مولا نامحہ یوسف صاحب بنوری رئیسٹ نے اپنی کتاب '' الاستاذ المودودی' میں ان کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو'' خلافت و ملوکیت' کے جواب اور رد میں کتھی ٹی ہیں میری کتاب کے متعلق' میں احسسن مسالف ہو کتاب الشیخ الف ہو کتاب الشیخ الفاصل الصدیقی مولانا محمد اسحنی السند بلوی حفظہ الله '' لکھ کرا ہے اس سلسلہ کی بہترین کتابوں میں شار کیا ہے۔ موسوف کے اوہ بہن ملی الله '' ککھ کرا ہے اس سلسلہ کی بہترین کتابوں میں شار کیا ہے۔ موسوف کے اوہ بہن ملی الله '' کھ کرا ہے اس سلسلہ کی بہترین کتابوں میں شار کیا ہے۔ موسوف کے کا وہ بہن ملی اس کے عین وستائش فرمائی ان میں مولانا قاضی مظہر صین ساحب ( چکوال ) بھی اس کے متعلق تح رفر مائے ہیں۔ الماد ین یالھیم علی شہادت الحسین' میں میں ساحب ( ہم کوال ) ہیں اس کے متعلق تح رفر ماتے ہیں۔

حضرت موذا نامحر آمخی صاحب صدایق موصوف نے ابوالا علی مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کے جواب میں ایک محققانہ کتاب بنام" اظہار حقیقت بجواب خلافت و ملوکیت "کامسی ہے جو پاکتان میں دوجلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ" تجد پرسپائیت "کے نام ہے 1913ء میں جمعیۃ العلما واسلام کی طرف ہے شائع اور کیا گیا تھا۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں خلیفہ راشد حضرت عثان جھڑ اور کیا گیا تھا۔ مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں خلیفہ راشد حضرت عثان جھڑ اور کیا جی حضرت مولانا موصوف نے انظہار دیگر جلیل القدر صحابہ جنافتہ ہر جو مطاعن وارد کئے ہیں حضرت مولانا موصوف نے انظہار حقیقت میں علمی طور پران کا محمل ابطال کردیا ہے۔

اظہار حقیقت کے متعلق قاضی صاحب کی بیرائے کئی سال ہوئے شائع ہو پکی ہے۔ جبیبا کہ حوالہ مذکورے ظاہر ہے۔ محرمعلوم نہیں کیا جدید محرک ہیدا ہوا کہ موصوف کو میری کتاب میں خارجیت نظراً نے لکی۔ (جواب شانی ہیں)

مولاناسندیلوی سے تعارف:

اسلام کے مفت روزہ تر جمانِ اسلام لا ہور میں ان کی کتاب تجدید سبائیت حصہ اوّل کا مضمون قبط وارشائع کیا گیا تھا۔ ان دنول عظمت صحابہ رفائق اورعقیدہ خلافت راشدہ کے تخط کے لیے علائے کی مودودی صاحب کے افکار باطلہ کا پُر زور دکر رہے تھے جس میں اکا بر جمعیت علائے اسلام پیش پیش تھے خصوصاً مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث میں اکا بر جمعیت علائے اسلام پیش پیش تھے خصوصاً مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث صاحب بزاروی پیشنداس سلط میں ایک نگی تلوار تھے۔ راقم الحروف (خادم اہل سنت) کی صاحب بزاروی پیشنداس سلط میں بنام "مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پر ایک تقیدی نظر" کی میں بنام "مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پر ایک تقیدی نظر" محررہ ۱۲ مرمئی ۱۹۵۸ء اور پھر دوسری کتاب "مودودی ندہب" طبع اوّل بھی شائع ہو پھی مودودی ندہب" طبع اوّل بھی شائع ہو پھی تھی۔ اس سلسلہ "رومودودوریت" میں مولانا موصوف کی کتاب " تجد بدسبائیت" کوقدر کی تقید کے ما گیا اور جمیں موصوف ہے قائبانہ حسن ظن پیدا ہوگیا۔

### اظهارِ حقيقت.

پاکتان بی تجدید سبائیت کا حصہ دوم ابھی شائع نہیں ہوا تھا کہ مولانا محمد آخق
صاحب سند بلوی موصوف پاکتان تشریف لے آئے۔ اور موصوف سے بذریعہ خط و
کتابت میرا رابطہ قائم ہوگیا۔ چونکہ مولانا موصوف کے مضامین بھی ندہب اہل سنت
والجماعت کی تائیداورعقا کہ شیعہ کی تردید پر مشمل ہوتے تھے اور ہمارامشن بھی بہی تھا اور
والجماعت کی تائیداورعقا کہ شیعہ کی تردید پر مشمل ہوتے تھے اور ہمارامشن بھی بہی تھا اور
ہے۔ اس لیے غائبانہ موصوف سے حسن عقیدت کی بناء پر میں نے بذریعہ خط مولانا کو
تحریک خدام اہل سنت پاکستان کی سر پری قبول کرنے کی پیشکش کردی۔ کیکن آپ نے
اسے قبول کرنے میں اس وجہ سے معذرت کردی کہ آپ کو اس وقت تک پاکستان کی
شہریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ نے پاکستان میں ''اظہار حقیقت بجواب خلافت
شہریت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ نے پاکستان میں ''اظہار حقیقت بجواب خلافت
وملوکیت جلداؤل صفحات ۲۲ شائع کی تو میرے پاس بھی ایک نے تقریباً دوسال ۵ جک

<sup>•</sup> مرزا قادیانی آنجهانی کے ان تمام مقدمات کی تفصیل سرکاری دستادیز پرمشتل جناب دالد ساحب مرحوم کی کتاب' تازیانهٔ عبرت' میں فدکور ہے۔

پانچ سورو پیر جرماندیا چھ ماہ تیر محض اور حکیم نصل دین بھیروی کودوسورو پیر جرماندیا پانچ ماہ قید کا تھم سنایا گیا (اور مرزا قادیانی دخال آنجمانی نے حقیقة الوحی میں بھی کئی مقامات پر والد صاحب مرحوم کاذکر کیا ہے چنانچے کھھاہے:

کرم دین جلمی کے مقدمہ فوجداری کے لیے گورداسپور گیا تو مجھے الہام ہوا۔ (هیئة الوی اس

(۵) آ قاب بدایت کاس مقدمه میں بنده نے بعنوان: "مرکز رُشده بدایت دارالعلوم دیو بند کی طرف رجوع"۔ لکھا ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے اس دور میں دیو بند کوعلمی و روحاتی فیوش کا سرچشمہ بنایا ہے۔ اکابر دیو بند جامع الظاہر والباطن تھے۔ تجدید واحیائے دین میں ان بزرگوں نے وہی فرائض اشجام دیئے جو ہر زمانہ کے مجد دین کا نصب العین رہا ہے۔۔۔۔علائے دنیا نے ان بزرگوں میں پر گفر والحاد کے فتو ہے لگائے اور اتنا کر وہ پر پیگنڈ اکیا کہ بہت سے نیک نیت لوگوں میں بھی غلط نہیاں پھیل گئی۔علائے ویو بندگی عبارتوں میں کتر بیونت کر کے قوم کے سامنے بھی غلط نہیاں پھیل گئی۔علائے ویو بندگی عبارتوں میں کتر بیونت کر کے قوم کے سامنے بیش کیا گیا۔مولانا کرم اللہ بن صاحب مرحوم بھی بیش کیا گیا۔مولانا کرم اللہ بن صاحب مرحوم بھی اس پر ویکنڈ کے سامنے مائز ہوئے اور آپ کواگر چہ حضرات دیو بند کے خلاف غلو ہونہ تھا۔ اس پر ویکنڈ نے اور ال و کمالات سے ناوا تغیت کی بناء پر ان کی سیح عقیدت و عظمت حاصل نہ کیان ان کے احوال و کمالات سے ناوا تغیت کی بناء پر ان کی سیح عقیدت و عظمت حاصل نہ کر سکے۔ چونکہ زیادہ تر شیعیت و مرز ائیت کے انسداد کی طرف توجہ رہتی تھی۔ اس لیے کر سکے۔ چونکہ زیادہ تر شیعیت و مرز ائیت کے انسداد کی طرف توجہ رہتی تھی۔ اس لیے اکابر دیو بندگی تصانیف مبارک کو براہ راست مطالعہ کرنے اور ان کے پیش کر دہ حقائق کو کابر دیو بندگی تصانیف مبارک کو براہ راست مطالعہ کرنے اور ان کے پیش کر دہ حقائق کو کو براہ راست مطالعہ کرنے اور ان کے پیش کر دہ حقائق کی

<sup>•</sup> اکابر دیوبند پر دالد صاحب مرحوم کے جس فق کی کفتل سند بلوی صاحب نے چیش کی ہے وہ ۱۳۲۹ ہے کا ہے۔ اس کے بعد بعض مواقع پر اکابر علمائے دیوبند سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ تازیانہ عبرت کی دوبار واشاعت کے بارے بیس مولا تا مرحوم نے لکھا ہے کہ: ایک دفعہ انجمن شباب اسلمین بٹالدیس جناب مولوی سید مرتضل حسن صاحب دیوبندی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بڑی بخت تا کید فرمائی کہ دوئداد ضرور شائع ہوئی جا ہے۔

ر المعادل عنه (ملدادل) على المعادل عنه (ملدادل) على المعادل ا

سمجھنے کا بہت کم موقع مل سکا۔ان حضرات کے متعلق آپ کے دل میں جو کچھ شہات تھے، ان کا منشازیادہ ترمخالفین ہی کی تصانیف تھیں۔

#### مناظره سلانوالي

غالبًا ١٩٣٧ء كا واقعه بك مسلانوالى ضلع سر كودها بين علات ويوبنداور علائي بريلي كا بين آ مخضرت الكُلُولُ كے ليعلم غيب كلى ما كان و مايكون كيموضوع برايك معركة الآ راء مناظره ہوا۔ جس بين مولانا مرحوم علائے بريلي كی طرف سے صدر مقرر ہوئے تھے۔ اس مناظرہ سے واپس آ كرآپ نے راقم الحروف سے ويوبندى مناظر مولانا معنور صاحب نعمانى مدير الفرقان كى تہذيب ومتانت كى بہت تعريف فرمائى۔ اس كے علاوه خدا جائے آپ نے اس مناظرہ سے كيا كيا اثرات ليے۔ الكے سال رمضان ١٣٥٦ هيں احتر نے وارالعلوم ويوبند ميں وافل ہونے كا ارادہ طاہر كيا تو آپ نے بخوش اجازت ويدى اورخوداعلى حضرت مولانا حسين احمر صاحب مدنى مرظله كى خدمت ميں اس مضمون كا ويدند كي مرائد كو دارالعلوم ميں حضرت كے زير ساية تعليم ہويئا بھيجا۔ جس عريف الحادة ورق برائے قلم سے موصوف نے بيالفاظ كھے تھے:

عرامی خدمت حضرت مولانا قاضی مظهر حسین صاحب زیدت فیوضهم از محد اسخق صد لقی عفله الله عنه ۲۷رزیم الثانی ۱۳۹۳ه ۵۰

ہم نے حسن طن کی بناء پر مولانا موصوف کو تحریک خدام اہل سنت کی تیسر کی سالانہ سن کا نفرنس منعقد و ۱۳۱۰ رمحرم ۱۳۹۱ ره مطابق ۱۸۸۸ مارچ ۱۹۷۲ء میں تشریف آوری کی بھی دعوت دی تھی جس کے جواب میں آپ نے اس میں شمولیت کے لیے تو معذرت کردی لیکن اپنا تحریری پیغام بعنوان'' ایک دل شکتہ کا بیام، اپنے تن بھائیوں کے نام' ہمیں بھیج دیا۔ جو ہم نے علیحدہ بھی مجھوا کرتقتیم کیا اور میری کتاب'' بشارت الدارین بخواب نام کا جواب فلاح الدارین مقات کا اور میری کتاب' بشارت الدارین مفات کا اور میری کتاب نام الدارین مفات کا اور میری کتاب موجہ کے سلسلہ میں ایک شخیم کتاب ہے جوایک شیعہ مصنف کی کتاب بوی تقطیع رد ماتم مروجہ کے سلسلہ میں ایک شخیم کتاب ہے جوایک شیعہ مصنف کی کتاب

فلاح الكونين كے جواب ميں كھى گئى ہے۔ اس كتاب ميں ديو بندى ہوں يابر يلوى ان علام كا تذكرہ كيا گيا ہے جنہوں نے روشیعیت يا رومودودیت ميں كتابيں كھى ہيں اى سلسله ميں بثارت الدارين ص ۵۳۳ كے حاشيه پرمولانا محمد الحق صاحب موصوف كى كتاب "اظہار حقیقت" كے متعلق بھى فذكورہ تعریفی الفاظ لکھے ہیں جن كی بنا پرموصوف نے مجھ پر اعتراض كيا ہے۔

#### حقیقت حال:

ستاب''بثارت الدارین' تکیل پذیر ہونے والی تھی کہ جمیں اطلاع ملی کہ اظہار حقیقت حصہ دوم بھی حجیب گئی ہے۔ اس کا انتظار بھی رہا۔ لیکن بثارت الدارین کی تکیل حقیقت حصہ دوم بھی حجیب گئی ہے۔ اس کا انتظار بھی رہا۔ لیکن بثارت الدارین' میں بندہ تک کتاب نہ بن تھی سکی۔ اس لیے سابقہ حسن ظن کی جبہ سے ''بثارت الدارین' میں بندہ نے اظہار حقیقت کے دونوں حصول کی تعریف لکھ دی۔

(ب) '' اظہار حقیقت' جلد فانی کی طباعت میں زیادہ تاخیر ہوگئ تھی جیسا کہ موانا موصوف نے خود بی چیش لفظ میں اس کا ذکر کردیا ہے۔ '' اظہار حقیقت جلد اوّل کی اشاعت کے بعد اور جلد دوم کی اشاعت سے پہلے بعض احباب کے نام موانا نا موصوف کے خطوط سے ان کے شام پر بید ہونے کا مجھا کشاف ہوگیا تھا۔ اس لیے بیا حمال تھا کہ حصہ فانی میں آپ بر بد کے متعلق بحث کریں گے لیکن جب دوسرے حصہ کے طبع ہونے پر حصہ فانی میں آپ بر بد کے متعلق بحث کریں گے لیکن جب دوسرے حصہ کے طبع ہونے پر کراچی کے بعض احباب کے ذریعہ معلوم ہوا کہ اس میں بر بدکی بحث نہیں ہے تو میں نے اس کمان پر اس کی بھی تعریف کھوری کہ اس میں مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق رد اس کمان پر اس کی بھی تعریف کو مشامین ہو گئے ۔ لیکن جب اظہار حقیقت جلد دوم کا مطالعہ کیا تو سابقہ حسن فن ذائل ہوگیا۔

#### مولا نا بنوری ڈمانشہ:

اظہار حقیقت کی تائید میں مولانا موصوف نے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب محدث بنوری میشد کے جوتعریفی الغاظ ان کی کتاب الاستاذ المودودی حصہ اوّل ص ۳۹ ہے۔ ان

نقل کئے ہیں۔ان سے بھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علامہ بنوری ڈالٹ نے سابقہ حسن نظن کی بنا پرایک سرسری نگاہ کے تحت اس کی تعریف کی ہے۔ اور پوری کتاب پڑھنے کا موقعہ بیں ملایہ اور اس کا قرینہ میہ ہے کہ مولانا ہوری اٹھٹے نے کتاب کا نام بجائے اظہارِ حقیقت کے'' حقیقت خلافت وملوکیت'' لکھا ہے(حالانکہ بینام محمود احمرصا حب عباس کی كتاب كا ہے جوانہوں نے خلافت وملوكيت كے روميں لکھی ہے) چنانچے مولانا بنوری ميليا کی جوعبارت سندیلوی صاحب نے لکھی ہے وہ حفظہ اللّٰہ تک ہے حالانکہ اس کے بعد بیہ الفاظ الله إلى "باسهم حقيقة الخلافة والملوكية " (ليني مولانا سنديلوي نے جوكتاب بنام حقیقة الخلافة والملو كية لکھی ہے) اگر علامہ بنوری اظہار حقیقت كا اچھی طرح مطالعہ كرتے تو نام ميں بياشتيا انبيس روسكتا تھا۔اورمولا ناسنديلوي نے بھی اس قرينہ کے پيشِ نظر ما بعد کی عبارت ترک کردی ہے۔ کیا سندیلوی صاحب کی یہی علمی دیانت ہے علاوہ ازیں علامہ بنوری محدث بٹالٹے: تو یزید کے مخالف تھے۔ چنانچے مسئلہ حیات النبی مُناتِظُم پر حضرت مولانا محدسرفراز صاحب دام مجدهم يشخ الحديث مدرسه نصرت العلوم كوجرانوالهري ا يك مدلل جامع كتاب " "تسكين الصدور" طبع ثاني مين مولانا بنوري مرحوم كي جوتقريظ شامل ہے اس میں بدالفاظ بھی ہیں۔

زبان بند کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے؟ ملاحدہ وزنادقہ کی زبان کب بند ہو تک۔ کیا اس دور میں امام حسین ڈائٹ کی شہادت کو افرائی نہیں بنایا گیا اور کہا گیا کہ داقعہ ہے ہی نہیں۔ امام حسین کو باغی داجب انقتل اور یزید بن معاویہ کو امیر المونین خلیفہ برحق ٹابت نہیں کیا گیا؟

علامه بنورى معارف المنن شرح سنن ترندى جسادت ص مجمر يرتم رفر مات بين:
ويهزيد لا ريب في كونه فاسقا ولعلماء المسلف في يزيد وقتله
الاسام المحسين خلاف في اللعن والتوقف. قال ابن الصلاح
في يويد ثلاث فرق. فرقة تحبه وفرقة تُسبه وتلعنه وفرقة من متوسطة لا تتولاه ولا تلعنه وقال هذه الفرقة هي المصيبة.

"اور یزید کے فائق ہونے میں کوئی شک نیس ہے اور اس کے امام حسین توانی کو اور یزید کے فائق ہوں اختلاف پایا جاتا ہے بعض لعن کے قائل ہیں اور اور کوئی کرنے ہیں، محدث این الصلاح فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں تین گروہ ہیں ایک گروہ اس سے محبت رکھتا ہے اور ایک فرقہ اس کومب اور لعنت کرتا ہے اور ایک گروہ متوسط (درمیانہ) ہے کہ نہ اس سے محبت رکھتا ہے اور نہ اس پر لعنت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ بیرگروہ متح رائے میں کردہ ہی کردہ کی درمیانہ کے کہ نہ اس سے محبت رکھتا ہے اور نہ اس پر لعنت کرتا ہے فرماتے ہیں کہ بیرگروہ متح رائے میں کہ بیرگروہ متح رائے دائے والاے۔"

اب تو مولانا سند بلوی کوضد چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ علامہ بنوری محدث نے تصریح فرما دلی کہ بزید ہے شک فاس ہے۔ البتہ اس پر لعنت کرئے میں سلف صالحین میں اختلاف ہے اور سیجے موقف بھی ہے کہ بزید ہے نہ محبت کی جائے نہ اس پر لعنت کی جائے اور بھی حضرات اکابر دیو بند کا مسلک ہے۔

#### مولا نا ظفر احمد عثماني وطلقه:

حضرت علامه مولانا ظفر احمد صاحب عثانی مصنف اعلاء اسنن وغیره شخ الحدیث دارالعلوم الاسلامی شذ واله یارضلع حیدراآباد بیشتان مولانا غلام الله فان صاحب مرحوم کی تغییر جوابر القرآن کے ابتدائی حصہ کو دیکھ کراس پر تقریظ لکھ دی تھی ۔ لیکن جب حضرت مولا نامفتی عبدالشکور صاحب ترفدی دام مجد ہم (ساہیوال ضلع سرگودھا) نے مولانا عثانی کو جوابرالقرآن کے بعض ابن مقامات سے مطلع کیا جہاں جمہور الل سنت کے خلاف لکھا گیا جوابرالقرآن مولانا عثانی مرحوم نے یہ تحریر فرمایا کہ تغییر جوابرالقرآن مؤلفہ مولانا غلام الله خان صاحب کو احقر نے پہلے صرف میں ۱۲ تک دیکھا تھا (اوراس کا اظہار اصل تقریظ میں بھی صاحب کو احقر نے پہلے صرف میں ۱۲ تک دیکھا تھا (اوراس کا اظہار اصل تقریظ میں بھی کردیا تھا، مرتب) اس لیے اس پر بچھاکھ دیا تھا۔ اب اس تغییر میں بعض مقامات پر مسلک اہل حق کے مقان ہونے کاعلم ہوا ہے اس لیے میری تقریظ کو پوری تغییر کے متعلق نہ سمجھا جائے۔ والسلام والے صرف ۱۲ متعلق نہ سمجھا جائے۔ والسلام

والمرجى فتنه ( جلدادًا) على المحالي ا

اس سے معلوم ہوا کہ حسن ظمن کی بنا پر بعض اکا برعلاء بھی کسی کتاب کی تعریف لکھ دیتے ہیں اور بعد میں اس کتاب کی غلطیوں سے مطلع ہوتے ہیں تو پھر تنقید واعتراض بھی کرتے ہیں اور بعد میں اس کتاب کی غلطیوں سے مطلع ہوتے ہیں تو پھر تنقید واعتراض بھی کرتے ہیں لہٰذا بندہ راقم الحروف پر سیاعتراض کہ پہلے" اظہار حقیقت" کی تعریف ککھی ہے اور اب تر دیدکررہا ہے علمی طور پر غلط ہے۔

مولاتا غلام غوث صاحب ہزاروی:

عرض ناشر كي تحت لكها ب

یوے بڑے اہل علم نے اس کتاب کی تعریف کی مجاہد اسلام حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے ہی جمعیت علائے اسلام کے ''ترجمان اسلام'' میں اسے تسط وارشائع کرنا شروع کیا تھا۔ تا کد اسلام حضرت مولانا مفتی محمود فر ایا کرتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کداس کتاب کا پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے تعارف کرایا۔ اور جب اس کتاب کی دوسری جلد چھیں اور ان کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس کے مطالعہ کے بعدا ہے تاثر ات یہ کہدکر فلا ہر فر مائے کہ قرن اقل کی تاریخ کے الجھے ہوئے جنگل کو جس طرح مولانا فلا ہر فر مائے کہ قرن اقل کی تاریخ کے الجھے ہوئے جنگل کو جس طرح مولانا نے صاف کیا ہے وہ ان کا زہر دست علمی کا رنامہ ہے۔ (جواب شانی صس)

الجواب: تر جمان اسلام بین تو تجدید سبائیت حصداقل قسط دارشائع کی گئی تھی۔ اور پھرای کو کتابی شکل بین تجدید سبائیت کے نام سے شائع کردیا تھا۔ یہ چیوٹی تقطیع پرایک رسالہ ہے جس بین مولانا سند بلوی کامضمون ازصفہ ۱۰ تا ۲۵ ہے۔ اس کے علاوہ ناشر صاحب کی گذارش اور حضرت مولانا ہزاروی مرحوم اور ڈاکٹر احمد حسین صاحب کمال کے مضابین ہیں جو حصد دوم کے عنوان کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اظہار حقیقت حصداول شائع ہوئی ہے وہ بڑے سائز کے صفحات ۲۵ سے برحشمل ہے اور حصد دوم کی تعریف میں ہے؟ حضرت مولانا ہزاروی دائی عمر کے آخری سال میرے باس کے بوال تعریف کہال کی کہال کھی ہے؟ حضرت مولانا ہزاروی اپنی عمر کے آخری سال میرے باس چکوال تعریف تشریف لائے تھے۔ دوران گفتگو میں نے مولانا سند بلوی کے بعض خطوط کا حوالہ دے کر تشریف لائے تھے۔ دوران گفتگو میں نے مولانا سند بلوی کے بعض خطوط کا حوالہ دے کر

کے خارجی فتنہ (جلداقل) کی کھی اور فرمایا کہ میں ان کو خط کھوں گا۔ میں ان کے حای پزید ہونے کا ذکر کیا تو جمران رہ گئے اور فرمایا کہ میں ان کو خط کھوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کوموصوف کے خط کی فوٹو اسٹیٹ کا لی جھیج دوں گا۔لیکن پھر نہ میں جھیج سے عرض کیا کہ آپ کوموصوف کے خط کی فوٹو اسٹیٹ کا لی جھیج دوں گا۔لیکن پھر نہ میں جھیج سے کا در دار قانی سے دار باقی کی طرف انتقال سے دار باقی کی طرف انتقال

فرما كيّـ - (انا لله وانا اليه راجعون)

ناشر صاحب نے اظہار حقیقت کی تائید بین حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مرحوم کے جوالفاظ لکھے ہیں اس کا ثبوت چاہے۔ اور اگر مفتی صاحب مرحوم نے بچھاس تم کے الفاظ فرمائے ہیں آتو وہ سابقہ حسن ظن کی بنا پر ہوگا۔ ورنہ حضرت مفتی صاحب مرحوم نہ حامی ہیزید سے فرمائے ہیں آتو وہ سابقہ حسن ظن کی بنا پر ہوگا۔ ورنہ حضرت مفتی صاحب مرحوم نہ حامی ہیزید سے اور نہ بی مشاجرات صحابہ کے بارے میں حضرات اکا بردیو بندے اختلاف رکھتے تھے۔

#### علامه سيد سليمان ندوي صاحب:

ناشر صاحب نے علامہ سید سلیمان ندوی صاحب کے متعلق بھی یہ لکھا ہے کہ پاکستان بننے سے قبل یو لی مسلم لیگ نے پاکستان کے اسلامی دستور کا خاکہ مرتب کرنے کی فرمیدواری جن پائے علاء کے سپر دکی تھی اس سمینی کے صدر علامہ سید سلیمان ندوی والے نے وحد داری جن پائے علاء کے سپر دکی تھی اس سمینی کے صدر علامہ سید سلیمان ندوی والے نے بہر دیام باقی حضرات کی مصروفیات یا بے تو جمی کے پیش نظر جس جلیل القدر شخصیت سے سپر دیام کیا وہ حضرت مولانا صدیقی کی ذات گرامی تھی۔

الجواب: ال سے یہ کیے تابت ہوگیا کہ بزید کے بارے میں اور مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں مولانا سندیلوی کے نظریات صحح ہیں۔ حالانکہ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی پہنے خود بزید کے خالف ہیں جنانچہ علامہ مرحوم نے سیرت النبی جلد سوم ص ۹ - 2 پر بعدوان" بزید کی تخت شینی کی بلا اسلام پر" یہ لکھا ہے کہ:

امیر معاویہ ڈاٹڈ نے ۲۰ ہیں وفات پائی اور ان کے بجائے یزید تخت نشین ہوا، اور بھی اسلام کے سیامی، نم جی، اخلاقی اور روحانی إدبار و کلبت کی اولین شب ہے۔

فرمائے! علامہ سیدسلیمان ندوی جومشہور موڑخ اسلام اور محقق ہیں پزید کے بارے

میں ان کی تحقیق قابل اعتماد ہے یا مولا نا سندیلوی کی جوعلم و تحقیق میں ان سے فروتر ہیں۔

#### مولانا محركرم الدين كي شخصيت •:

مولانا محمد آخق صاحب سنديلوى كى بحث تو مجھ سے تھى ليكن تعجب ہے كہ انہوں نے ميرے والد ماجد ابو الفضل حضرت مولانا محمد كرم الدين صاحب دبير والفن مصنف "آفتاب بدايت" كى شخصيت كو بھى زير بحث لاكر بدف تقيد بنايا ہے چنانچ" جواب الشانی" كے صفحة خریر نمبر الا كے تحت لکھتے ہیں:

قاضی صاحب کے والد محتر م مولانا ابوالفضل کرم الدین صاحب مرحوم کا مندرجہ
ذیل فتوی متعلق حضرات اکا برعلائے دیو بند' الصوارم البندیہ' سے منقول ہے ملاحظہ ہو:
فتوی تھیں ضلع جہلم (۱۱۸) باسمہ سجانہ، حسام الحربین میں جو کچھ لکھا ہے میں فق ہے۔
دیو بندی جن کے سرگروہ خلیل احمہ اور رشید احمہ بیں نجدی تنبعین محمہ بن عبدالو ہاب نجدی
سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ کیونکہ نجدی تو پہلے ہی مسلمانان مقلدین سے الگ تحلگ
ہوگئے ۔مسلمانوں کو ان کے عقا کہ خبیثہ ہے آگائی ہوگئی اور ان سے مجتنب ہو گئے لیکن
دیو بندی حنفی وہائی نما۔ حنفی مسلمانوں سے شیر وشکر ہوکر گویا حلوے میں زہر ملاکر ان کو
ہلاگ کر رہے ہیں۔ اعاذ نا اللہ منہم ۔ (اس کے بعد ان حضرات پرکئی غلط الزام لگا کر لکھتے
ہیں) ''اس لیے بیرخارج از اسلام اور کافر ہیں۔''

وستخط خاکسارابوالفصل تحرکرم الدین عفاالله عنداز بھیں سخصیل چکوال شلع جہلم حصرات اکابرعلائے دبوبندجن میں ہے بعض بزرگوں کے اسائے گرامی اُدپر مذکور ہیں۔ کسی بھی رائے

<sup>•</sup> مولا ناکرم الدین دبیر برنظ کی سوائے حیات احوالی دبیر کے نام سے چھپ چکی ہے۔
"احوالی دبیر برنظ "کے کیے بعد دیگرے دوایڈ بیٹن چھپ چکے جیں۔ بہلا ایڈ بیٹن" موشائم"
دایڈ اٹاؤن لا ہور کی جانب سے محترم ہمائی حافظ محد زبیر نے طبع کروایا ،اوراب دوسری مرتبہ" قاضی کرم الدین دبیر اکیڈی" کی جانب سے حضرت دبیر برنظ کے نبیرہ جناب حضرت قاضی ظہور الدین دبیر اکیڈی" کی جانب سے حضرت دبیر برنظ کے نبیرہ جناب حضرت قاضی ظہور الحسین اظہر مد ظلائے نے زرکش صرف کر کے شائع کروائی ہے۔ (عبد الجبارسلفی)

ے اختلاف قاضی صاحب کے نزدیک بہت ندموم بلکہ شاید ناجائز اور معصیت ہے۔ ہم

پوچیتے ہیں کواپنے والدصاحب مرحوم کے متعلق موصوف کی کیارائے ہے؟ (ص ۲۰)

الجواب ①: میرے والدصاحب مرحوم کے مندرجہ بالافتو کی کو یہاں نقل کرنا ہمل

زیر بحث مسائل ہیں مولا ناسند بلوی کے عاجز اور ہے ہیں ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے تو

ان کی انہائی پست وہنی ٹابت ہوتی ہے۔ فرمایئے! مولا نا محمد کرم الدین صاحب کے

مندرجہ فتو کی سے یہ کو کر لازم آگیا کہ بزیداور مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں موصوف کے

فقریات میجے ہیں؟ اور پھر یہ فتو کی میرا تو نہیں بلکہ میرے والدصاحب مرحوم کا نے۔ مندرجہ

فتو کی نقل کرنے سے سند بلوی صاحب کو یا کہ ناظرین کو یہ بتانا جا ہے ہیں کہ مظہر حسین

فتو کی نقل کرنے سے سند بلوی صاحب کو یا کہ ناظرین کو یہ بتانا جا ہے ہیں کہ مظہر حسین

فتو کی نقل کرنے سے سند بلوی صاحب کو یا کہ ناظرین کو یہ بتانا جا ہے ہیں کہ مظہر حسین

صاحب نے دھنرات اکا برد یو بند پر کفر کا فتو کی لگایا تھا۔

بسوخت عقل زحيرت كداي چه بوالجميست

﴿ مير ب والدمرحوم آخرى عمر ميں اكابر ديو بهذك عقيدت مند ہو صحيح يتھے۔ چنانچه ميں نے آفآب ہدايت رورنش و بدعت طبع سوم كے مقدمہ ميں بعنوان جناب مصنف كے مختمر حالات زندگی اس كا ذكر كر ديا ہے جس كے بعض اقتباسات درج ذیل ہیں۔

مولانا ابو الفضل محركرم الدين صاحب مرحوم پنجاب كے مشہور فضلاء ميں سے بيں۔موضع بحسيں ايک غير معروف بستی تھی جوآپ كا مولد و مسكن ہونے كی وجہ سے دور دور تب مشہور ہوئی۔آپ كی تاریخ ولا دت محفوظ نہيں رہی لیكن اندازہ بيہ ہے كہ آپ كی بيدائش ١٨٥٤ء سے چار پانچ سال پہلے كی ہے۔ ابتدائی دری كتب آپ نے اپنے وطن ميں ہی پڑھیں اور امر تسر اور لا ہور كے مختلف مدارس ميں علوم وفنون كی شحيل كی۔ وطن ميں ہی پڑھیں اور امر تسر اور لا ہور کے مختلف مدارس میں علوم وفنون كی شحيل كی۔ عربی ادب كی بعض كتابیں آپ نے حضرت مولانا فیض الحن عصاصب مين پرنسل اور نمیل کا بھور سے لا ہور میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد فن حدیث كی شخیل کے لیے اور نمیل كا بھور سے لا ہور میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد فن حدیث كی شخیل کے لیے اور نمیل كا بھور سے لا ہور میں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد فن حدیث كی شخیل کے لیے

آناب ہرایت کے مقدمہ میں مولانا فخر الحن صاحب کا نام ملطی ہے لکھا گیا۔ کیونکہ لا ہور میں مولانا فیفر الحن صاحب پڑھاتے رہے ہیں نہمولانا فخر الحن۔

حضرت مولانا احمر علی صاحب محدث میشانیا کی خدمت میں سہار نیور چلے گئے۔ آپ کے ہمراہ آپ سے عمزاد بھائی حضرت مولا ٹامحد حسن صاحب فیضی مرحوم بھی تخصیل علم سے لیے سے تھے لیکن دونوں بھائی بوجہ آب وہوا کی ناموافقت کے بیار ہو گئے اور بہت قلیل مدت رہ کر دونوں واپس چلے آئے۔اورامرتسر میں بقیہ کتب ختم کیں۔مولا نا فیضی مرحوم اوب عربی میں خاص مہارت رکھتے تھے۔عربی نظم لکھنے میں متاز تھے اور اکثر بے نقط قصائد عربی میں لکھا کرتے تھے۔ مدرسہ نعمانیہ لا ہور میں چندسال تدریس کرتے رہے۔ مرزا

. غلام احمد قادیانی کے فتنہ کے استیصال میں آپ نے نمایاں خد مات انجام دی ہیں۔

😙 '' قاد ما نی فتنهٔ' کے تحت لکھا ہے کہ اردو، فاری اور عربی نظم ونٹر پر آپ ( بعنی مولا تا كرم الدين صاحب مرحوم) كوقدرت حاصل تھي۔مرزائی علاء آپ كے سامنے عاجز آ مجئے جتی کہ خودمتنتی قادیان مرز اغلام احمد مقابلہ کی تاب نہ لاکر گھبراا تھا۔مولا نامرحوم کے دلائل کاجواب توبن ندسکتا تھا۔ اپنی خفت کومٹانے کے لیے حسب عادت حکومت کی بناہ لی۔ ﴿ مرزاغلام احدهب معمول مولا ما مرحوم كے خلاف اپنی پیشگوئیاں شالُع كرتے رہتے تقے حتیٰ کہ کار جنوری ۱۹۰۳ء کو جہلم میں ایک مطبوعہ کتاب '' مواہب الرحمٰن''تقسیم کی جس میں مولانا مرحوم کے متعلق سخت تو ہین آ میز کلمات استعال کئے مثلاً لکھا کہ ''و مسن آياتي ما انبأني العليم الحكيم في امر رجل ليتم وبهتانه العظيم "(واز جمله نشانهائے من کینست کہ خدا مرا در بارہ معاملہ محض لیئم و بہتان بزرگ اوخبر داد) اس میں بیہ بحي لكما" فاذا اظهر قدر الله على يدعدو مبين اسمه كرم الدين "(پس تاگاه ظاہر شد تقتر برخدائے تعالی بر دست وشمن *صرح ک*ہنام اوکرم الدین است )۔

چونکہ مرزائیوں کی طرف سے پہلے مقد مات کی ابتدا ہو چکی تھی اس لیے مولا نا مرحوم نے بھی انقاماً مرزاغلام احمد قادیانی اور حکیم فضل دین بھیروی کے خلاف استغاثہ دائر کردیا۔ تقریباً دو سال • بیک میدمله چلتا رہا۔ آخر ۸راکتوبر۱۹۰۴ء کو گورداسپور کی

<sup>•</sup> مرزا قادیانی آنجهانی کے ان تمام مقد مات کی تفصیل سرکاری دستادیز پرمشمنل جناب والد صاحب مرحوم کی کتاب تازیان عبرت میں ندکور ہے۔

عدالت سے مرزاغلام احمد قادیانی کو پانچ سور دیسیہ جریانہ یا چھ ماہ قید محض اور حکیم فضل عدالت سے مرزاغلام احمد قادیانی کو پانچ سور دیسیہ جریانہ یا چھ ماہ قیدمحض اور حکیم فضل دین مدر کے دوسورو پیچر مانہ یا پانچ ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔اور مرزا قادیانی دجال آنجہانی نے بھیروی کودوسورو پیچر مانہ یا پانچ ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔اور مرزا قادیانی دجال آنجہانی نے میروں ریا ہے۔ هینة الوحی میں بھی کئی مقامات پر والد صاحب مرحوم کا ذکر کیا ہے چنانچے لکھا ہے کرم دین جہلی کے مقدمہ نوجداری سے لیے گورداسپیور گیا تو مجھے الہام ہوا۔ اگن (هیفة الوی عمل ۱۱۸) آنآب ہدایت سے اس مقدمہ میں بندہ نے بعنوان '' مرکز رُشد و ہدایت دارالعلوم دیوبند کی طرف رجوع" لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ویوبند کوعلمی و روعانی فیوش کا سرچشمہ بنایا ہے۔ا کابر دیو بند جامع الظاہر والباطن تھے۔تجدید واحیاۓ دین میںان بزرگوں نے وہی فرائض انجام دیئے جو ہرز ماند کے مجددین کا نصب انعین رہا . ہے۔علائے دنیانے ان بزرگوں پر کفروالحاد کے فتوے لگائے اورا تنا مکروہ پرویپگنڈ ہ کیا ۔ کہ بہت سے نیک نیت لوگوں میں بھی غلط فہمیاں بھیل تنگیں۔علمائے و بوبند کی عبارتوں میں کتر بیونت کر کے قوم کے سامنے چیش کیا گیا۔مصنفین کی مراد سیحضے کی کوشش نہ کی گئی۔ مولانا کرم الدین صاحب مرحوم بھی اس پروپیکنڈے سے متاثر ہوئے اور آپ کو اگر جہ حضرات و یوبند کے خلاف غلونہ تھا 🗨 کیکن ان کے احوال و کمالات سے ناوا تغیت کی بناء یران کی سیج عقیدت وعظمت حاصل نہ کر سکے۔ چونکہ زیادہ ترشیعیت ومرزائیت کے انسداد کی طرف توجه رہتی تھی اس لیے اکابر دیو بند کی تصانیف مبارکہ کو براہِ راست مطالعہ کرنے اوران کے پیش کردہ حقائق کو بچھنے کا بہت کم موقع مل سکا۔ان حضرات کے متعلق آپ کے دل میں جو چھشہات تھےان کا منشازیا وہ تر مخالفین ہی کی تصانیف تھیں۔

<sup>•</sup> اکابر و ایوبند پر والد صاحب مرحوم کے جس فتوی کی نقل سند بلوی صاحب نے چیش کی ہے وہ ۱۳۲۹ دیا ہے۔ اس کے بعد بعض مواقع پر اکابر علائے و بوبند سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ تازیانہ عبرت کی دو ہارہ اشاعت کے ہارے جس مولا نا مرحوم نے لکھا ہے کہ ایک و فعد المجمن جنانچہ تازیانہ عبرت کی دو ہارہ اشاعت کے ہارے جس مولا نا مرحوم نے لکھا ہے کہ ایک و فعد المجمن شاب المسلمین بٹالہ میں جناب مولوی سید مرتفظی حسن صاحب و یوبندی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی بوئی جائے۔

## مناظره سلانوالي:

غالبًا ١٩٣٧ء كا واقعه ہے كەسلانوالى ضلع سرگودھا بيس علائے ديو بنداورعلائے بريلي ہے مابین آنخضرت مُنْ النَّیْم کے لیے علم غیب کلی مساکسان و مسایکون کے موضوع پرایک معركة الآراء مناظرہ ہوا۔ جس میں مولانا مرحوم علائے بریلی كی طرف سے صدر مقرر ہوئے تھے اس مناظرہ سے واپس آ کرآپ نے راقم الحروف سے و بو بندی مناظر مولانا منظورصاحب نعمانی مدیرالفرقان کی تہذیب دمتانت کی بہت تعریف فرمائی۔اس کے علاوہ خداجانے آپ نے اس مناظرہ سے کیا کیا اثرات لیے۔انگلے سال رمضان ۲۵۲۱ھ میں احقرنے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے بخوشی اجازت دیدی اورخوداعلی حضرت مولا ناحسین احمدصاحب مدنی اثلاث کی خدمت میں اس مضمون کا عریضہ لکھا کہ میں اپنے فرزند کو دارالعلوم میں حضرت کے زیرسا یہ تعلیم ولا نا جا ہتا ہول۔ حضرت والا دلنش نے سلہٹ آ سام ہے جواب تحریر فرمایا جس کامضمون بیتھا کہ آپ اپنے اڑے کو ابتداء شوال میں دیو بند بھیج ویں۔ میں نے حضرت شیخ الا دب مولا نا اعز از علی صاحب کواس کے متعلق لکھ دیا ہے وہ مہر ہانی فرما تمیں گے۔حضرت کے گرامی نامہ کومولانا مرحوم نے اپنے لیے باعث افتخار جانا اور فر مایا کہ آج ہندوستان کی ایک بہت بردی شخصیت كا خط آيا ہے۔ بيد الفاظ آپ نے برى عقيدت سے كم تنھے۔شوال ميں بندہ دار العلوم میں داخل ہوگیا۔ شعبان ۱۳۵۸ھ میں جب وہاں سے فارغ ہوکر گھر آیا تو جناب والد ہرحوم سے اکابر و بوبند کے حالات بیان کئے۔حضرت مدنی مدخلہ کے بعض ارشادات سنائے جو بیں نے قلمبند کر لئے تھے۔ تو آپ نے حضرت کے متعلق فرمایا کہ آپ ولی اللہ ہیں۔ قطب العارفین حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوهی قدس سرہ اور امام العالم حضرت مولا نامحمود حسن برطان صاحب شخ البند کے حالات س کر فرط عقیدت سے والد صاحب کی آنکھیں بعض وفت آنسوؤں ہے تر ہو جاتی تھیں۔ تمام اکابر دیوبند ہے مولانا مرحوم كوعقيدت كاتعلق پيدا ہوگيا تھا۔ ايك د فعدراولپنڈي كے كسى كتب خانہ ميں آپ كوامام الطریقت کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس سرہ کی تغییر بیان الترآن کے بعض مقامات سنے کا موقع ملا۔ راولپنڈی جیل میں عند الملاقات بندہ کے سامنے اس تغییر کی بہت تعریف کی اور اس کی بعض خصوصیات بھی بیان کیس۔ ایک دفعہ آپ نے دیو بندے حضرت تفالوی واللہ کے چندموا عظامنگوائے اور مجھ کوجیل میں مطالعہ کے لیے بیجے۔ غرضیکد اکار دیو بند کے متعلق جو پہلے شبہات تھے وہ ذاکل ہو گئے اور یہ حضرات اکار کی ایک کرامت ہے۔

#### حضرت مولا نامدنی درانشدے بیعت:

مولانا مرحوم ابتدائی عربی کتب درسیہ سے فارغ ہوکر پنجاب کے ایک بیٹے ● سے بیعت
ہوئے تھے لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ بزرگ انتقال فرما گئے۔ پھر آپ دوسرے
مشاغل بھی پڑ گئے اور با قائدہ سلوک الی اللہ بھی عملی قدم نداٹھا سکے۔اب زندگی کی آخری
مشاغل بھی پڑ گئے اور با قائدہ سلوک الی اللہ بھی عملی قدم نداٹھا سکے۔اب زندگی کی آخری
مزل بھی جب مصائب کا نزول ہوا اور منزل آخرت قریب نظر آئی تو کسی مرشد کامل سے
استفاضہ ضروری سمجھا۔ اکابر دیو بندسے عقیدت تو پیدا ہو چکی تھی اس غرض کے لیے جامع
علوم و معارف قدوۃ الواصلین بھنے العصر حضرت مولانا حسین احمد مدنی بنائے ، بھنے الحدیث
دار العلوم دیو بندگی خدمت اقدی بی بیعت کے لیے درخواست بھیجی۔حضرت والا نے
دار العلوم دیو بندگی خدمت اقدی بی بیعت کے لیے درخواست بھیجی۔حضرت والا نے
کے کلین کردہ و کئیفہ پڑمل کریں بھی آپ کے لیے اور آپ کے عزیز کے لیے حسن خاتمہ کی
دعا کرتا ہوں اس کے بعد جناب والدصا حب مرحوم فر بایا کرتے تھے کہ جب سے بیعت کا
تعلق اختیار کیا ہے حضرت مولانا مدنی سے خاتم اند بھی کوفیض حاصل ہوتا ہے اس کے بعد
جلدی مولانا مرحوم انتقال فرما گئے۔

(منقول ازمقدمه أقتاب مبرايت طبع سوم ازخادم الم سنت غفرله محرده ۱۹۵ ومطابق ۲۳ رصفر و ۱۳۷۵ (۲۰۱۵)

بیخواجہ محد الدین سیالوی دشت تنے جو کہ خواجہ شمس الدین سیالوی دشت ہے بیٹے تنے تنصیل" احوال دبیر دشتے" "میں ملاحظہ ہو (عبد الجبار سلنی)

بندہ خادم اہل سنت کو ایک مقامی قبل کے حادثہ میں مع اپنے تمن رفقاء کے ۱۹۳۱ء میں ہیں سال قید بامشقت کی سزا ہوئی تھی۔ تقریباً ساڑھے سات برس قید و بند میں گزار کر بندہ ۱۹۳۹ء میں سنٹرل جیل لا ہور سے رہا ہوا تھا۔ اس دوران میرے برادرِ بزرگ جناب غازی مولوی منظور حسین صاحب شہید پھائے نے ۱۹۳۲ء میں داغ مفارقت دیا۔ والدہ مرحوم نے انقال فرمایا اور حضرت والد صاحب مرحوم نے بحار جولائی ۱۹۳۹ء مطابق مرحوم نے بحار جولائی ۱۹۳۹ء مطابق مرحوم نے بحار جولائی ۱۹۳۹ء مطابق

#### حضرت يشيخ الادب سے خط و كتابت:

بندہ ۵۸، ۱۳۵۷ ہو و سال دارالعلوم دیوبند پیس زیرتعلیم رہا ہے۔ دوسرے سال دورہ حدیث شخ اللہ بیث قدی سرہ دورہ حدیث شخ اللہ بیث تعریف اللہ بیٹ سال مشکلہ ہیں اور مختسر المعانی حضرت مولا نا عبدالسیم صاحب دیوبندی بیٹیٹ ہے دیوبندی بیٹیٹ ہے اور دیوان متنبی شخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب بیٹیٹ ہے بیٹھی تھیں۔ اس تلمذکی وجہ سے دوران اسارت (جیل) بھی حضرت شخ الا دب اپنے شفقت ناموں سے مشرف فرماتے رہے ہیں۔ جیل بیس ہی شخ الا دب کی وساطت سے بذریعہ کر ایفہ حضرت مرشد تا المدنی وشاش سے بیعت ہوا تھا۔ رہائی کے بعد بھی اپنے موضع بذریعہ کر ایف الا دب کے گرامی ناموں سے مشرف ہوتا رہا ہوں شخ الا دب کے قریباً تمیں خطوط بندہ کے بیاس محفوظ ہیں۔ شروع شروع میں ہائی کورٹ کی ائیل کے مربع اور بردار بزرگ جناب مولوی منظور حسین صاحب شہید بھائیڈ کے سانحہ نامنظور ہونے اور بردار بزرگ جناب مولوی منظور حسین صاحب شہید بھائیڈ کے سانحہ وفات کی خبر طنے پر حضرت شخ الا دب نے والد صاحب کو جو کمتوب گرامی ارسال کیا تھا وہ وفات کی خبر طنے پر حضرت شخ الا دب نے والد صاحب کو جو کمتوب گرامی ارسال کیا تھا وہ وربح ذیل ہے:

میرے محترم زیدت معالیکم، السلام علیکم! میں منتظر تھا کہ جناب کا والا نامہ عزیزم قاضی مظہر حسین سلمۂ کی رہائی کی خبر سنا دے گالیکن مقدرات الہیدکو کوئی طافت روک نہیں سکتی ہے، اس میں شک نہیں کہ جگر پارول کے بید

صدے دردناک صدمات ہیں لیکن مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ قضاء و
قدر کے احکام کے بعد صبر سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی مرحوم کو جوار
رحمت ہیں جگہ عطافر مائے (آمین) اور عزیز م قاضی مظہر حسین سئمہ کو نجات
عطافر مائے (آمین) ۔ دعا گومجہ اعزاز علی غفرلہ دیو بند ۱۳۰۰ جمادی الثانیہ
الاسلاھ حاد شنہ۔

رہائی کے بعد حضرت شیخ الادب نے بندہ کے تام حسب ذیل گرامی نامہ ارسال فر مایا:
عزیز مکرم زیدت معالیکم پس از سلام مسنون ۔ آپ کو آپ کی رہائی کی مبار کباد پیش کرتا
ہوں ۔ اللہ تعالی اس رہائی کو آپ کے لیے مفید اور ذریعہ آخرت بناد \_ ( آبین ) ۔ میں
آپ کا خادم اور دعا گوہوں ۔ حضرت مولا ٹا (یعنی حضرت مدنی ) آج تیسرا دن ہے کہ دیلی
تشریف لے گئے ہیں وہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز جمبئی پہنچ گئے ہو گئے ۔ غالبًا سات روز
میں واپسی ہوگی ۔ میں آپ کا خادم اور دعا گوہوں اور حسن خاتمہ کی دعا کامتمنی ہوں۔

(محمداعز ازعلی غفرایهٔ و بوبند ۱۳ امر جب ۲۸ ساده )

مندرجہ والا ناموں سے بی انداز و لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت شیخ الا دب جیسے مایہ ناز دیو بندی استاذ اور بزرگ کوحضرت والدصاحب مرحوم اور بند ہ سے کتناتعلق تھا۔

#### مولا نامحرمنظورنعماني:

کر شتہ صفحات میں سلانوالی ضلع مرگودھا کے دیوبندی بریلوی مناظرے کامختفر حال عرض کردیا ہے اس مناظرہ میں علائے دیوبندگی طرف سے حضرت مولانا محد منظور صاحب نعمانی مدیر ماہنامہ الفرقان لکھنودام فیضہم مناظر اور حضرت مولانا عبدالحنان صاحب براروی بیشنی صدر تھے۔ اور علاء بریلی کی طرف سے میرے والد صاحب مرحوم صدر اور مراوی بیشنی صدر تھے۔ اور علاء بریلی کی طرف سے میرے والد صاحب مرحوم صدر اور مولوی حشمت علی خان صاحب مناظر تھے۔ لیکن اللہ تعالی کا پیخصوصی فضل اور حضرت مدنی مولوی حشمت علی خان صاحب مناظر تھے۔ لیکن اللہ تعالی کا پیخصوصی فضل اور حضرت مدنی قدس سرف کی میہ کرامت ہے کہ حضرت مولانا کرم الدین رشاف صاحب آخری عمر میں حصت معزمت مولانا کرم الدین رشاف صاحب آخری عمر میں حصت معزمت مولانا کرم الدین رشاف ساحب آخری عمر میں حصت میں مدند مشاف

# حوارجی فتنه ( الداؤل) کی دیگان کار کی دیگان که دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کار کار کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی دیگان کی د

گزشتہ سال اپنے جماعی کارکن حافظ عبدالوحید صاحب حنی نے حضرت مولا نامحمہ منظورصاحب نعمانی کی خدمت میں ازخود جناب والدصاحب مرحوم کے پچھ حالات لکھے ہے (جس کی اطلاع حافظ صاحب نے مجھے بعد میں دی) اس پرخود حضرت مولا ؟ نعمانی موصوف نے جو بندہ خادم اہل سنت کوگرامی نامہ لکھااس کے بعض اقتباسات درج ذیل ہیں: یا کستان کے بعض دینی رسائل میں جناب کا اسم گرامی تو بار باردیکھااور آپ کی ایک کٹا ب '' مودودی مذہب'' کے حوالے نظر سے گذرتے رہے لیکن پیہ بات ابھی چند ہفتے پہلے یا کستان کے ایک مخلص کے عنایت نامہ ہے معلوم ہوئی کہ آپ مولانا محد کرم الدین صاحب دبیر ڈملنیز کے صاحبزادے ہیں (جوسلانوالیاضلع سرگودھا کے مناظرہ (۱۹۳۲ء) میں ایک فریق کی طرف سے تھے) میں مولا نا مرحوم سے واقف نہیں تھا۔ یا دا آتا ہے کہ مرز ا غلام احمہ قادیانی کے بعض خطوط میں مولانا کا ذکر ہے اور مولانا مرحوم کی مرزا ہے خط و کتابت بھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی دوسرے بزرگ ہوں اورمولا نا مرحوم کے ہمنام رہے ہوں۔جن مخلص دوست نے مجھے بیاکھا تھا کہ سلانوالی کے مناظرہ میں راقم سطور (محد منظور نعمانی) کے بارے میں مولانا مرحوم نے اچھی رائے قائم کی تھی اور اس کے بعد ین انہوں نے جناب کوتعلیم کے لیے دارالعلوم دیو بند بھیجنے کا فیصلہ فر مایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مدنی اٹرانشنے سے تلمذاور پھر بیعت اور پھرا جازت کا شرف بھی عطافر مایا'' فیھینیسا لكم ثم هنيالكم "مين جا بها بول اورميرى بدرخواست بكدا كريدوا تعدية واس كى تفصیل جناب خود این قلم سے تحریر فرما دیں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مکرر پیر کہ حضرت والدصاحب بھاتنا کے بارے میں اورخود جناب کے بارے میں جو کچھ میں نے دریافت كيا ہے اس كے جواب كا ميں منتظر رہوں گا۔ خدا كرے كه آپ جلدى ہى اس كوميرے ليقلمبندفرمادير واجركم على الله-

نوٹ: حضرت مولا نانعمانی موصوف کا بیکتؤب گرامی ۲۸ راپریل ۱۹۸۱ء کا لکھا اے۔

مولانا نعمانی کے تھم سے تحت بندہ نے مطلوبہ حالات برمشتل اپنا عریضہ گزشتہ سال

رچي خارجي فننه (جلدادل) کي چيک او کي کي خارجي فننه (جلدادل) کي چيک

جج بیت اللہ کے لئے جانے سے پہلے ارزیقعدہ اسماھ کو ارسال کردیا تھا۔ جس کا جواب حضرت مولانا موصوف نے مؤرخہ ارمحرم الحرام ۱۳۰۲ھ اصارسال فرمایا جو مجھے جج بیت اللہ اورزیارت روخہ دسول اللہ مُلَّمَّةُ کے مہارک سفر سے واپسی پرموصول ہوا مکتوب کے بعض مندرجات حسب ذیل ہیں:

جیل ہے رہائی کے بعد آفا ہے ہدایت رور نفس و بدعت کے مقد مہ جیں جھنرت والد صاحب مرحوم کے مختصر حالات زندگی بندہ نے ۲۲ رصفر • ۱۳۵ ھ مطابق ۳ رد تمبر • ۱۹۵ ء کو تخصر حالات زندگی بندہ نے ۲۲ رصفر • ۱۳۵ ھ مطابق ۳ رد تمبر وقی رہی ہے۔ تحریر کئے تھے۔ آفا ہ ہدایت معہ مقدمہ تمیں سال ہے زاکد عرصہ تک شائع ہوتی رہی ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ مولا تا محمد اسحاق صاحب سند بلوی یا ان کے حواریوں میں ہے کی کو اس طویل عرصہ میں علم نہیں ہوسکا۔ بہر حال مولا تا سند بلوی نے تو اپنے رسالہ ''جواب شافی '' میں میرے والد صاحب مرحوم کے اکابر علاء دیو بند کے خلاف مندرجہ فتو گا کسی اور نبیت میں میرے والد صاحب مرحوم کے اکابر علاء دیو بند کے خلاف مندرجہ فتو گا کسی اور نبیت میں میرے والد صاحب مرحوم کے آخری سے نقل کیا ہے لیکن اس میں بیا پہلو خیر کا نکل آیا کہ جوا حباب حضرت والد مرحوم کے آخری دور کے حالات سے واقف نہ تھے وہ بندہ کی چیش کر دہ تحریرے واقف ہو جا کمیں گے۔ اور منافعین کے برد پیگنڈ ہے کا انسداد ہو جا گا۔

خطوط مولا نا سند ملوی بنام خادم اہل سنت:

پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مولانا محمد اکلق صاحب سندیلوی صدیقی کے ساتھ ایک عرصہ حسن عقیدت کاتعلق رہا ہے اور موصوف کو بھی میرے ساتھ حسن ظن تھا۔ چٹانچے ان کے خطوط کے بعض اقتباسات درج ذیل ہیں:

﴿ ١٨٥ رشوال ١٣٩٢ ه كے خط میں لکھتے ہیں: اسلام اس وقت جس مصیبت میں گھرا ہوا ہے اور آئندہ جن خطرات كا اے سامنا ہے۔ان كا احساس رکھنے والے چند گئے چنے لوگ ہیں۔ان میں ایک نمایاں ہستی آنجناب كی ہے۔

ک مکتوب محرر ۲۲۰ رائع الا وّل ۱۳۹۳ اله مطابق ۲۷ را بر بلی ۱۹۷۰ و بیس فرمات بیس: یہ جو پچھ عرض کیا ہے میرا خیال ہے۔ آنجتاب خودصاحب بصیرت بیں اور اپنے طریق کار کے متعلق مجھ سے بہتر فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ جناب سے ملاقات کا مشاق ہوں ۔۔۔۔ حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اب تک حاضر ہو خیکنا مگر حالات نے اجازت نہ دی۔

آئندہ کا حال اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے۔

© میرے ایک رسالہ" ہم ماتم کیوں نہیں کرتے" کے جواب میں شیعوں کی طرف سے ایک کتاب "فلاح الکونین" شائع ہوئی تھی۔ جس کے جواب میں ایک شخیم کتاب "بٹارت الدارین" بندہ نے تصنیف کی ہے۔ مولانا سندیلوی موصوف سے میں نے "بٹارت الدارین" کا جواب کلھنے کا اراوہ ظاہر کیا تو آپ نے اپنے مکتوب محررہ ۱۹/محرم "فلاح الکونین" کا جواب کلھنے کا اراوہ ظاہر کیا تو آپ نے اپنے مکتوب محررہ ۱۹/محرم میں ایس مطابق ۱۲ رفر وری ۱۹۷۴ء میں تحریر مایا کہ میری گزارش کا مقصد کی تھا کہ آپ کا طب ایسا ہی شخص ہونا چاہیے جو ان کے یہاں علم اور مقتدا ہونے کے لحاظ سے وہی حیثیت رکھتا ہوجو آنجناب کی اہل سنت میں ہے۔

ت میری ایک کتاب بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب کے نام 'دکھلی چھٹی'' جب مولانا موصوف کی خدمت میں پیچی تو آپ نے حافظ عبدالوحید صاحب خفی ( دفتر تحریک خدام اہل سنت چکوال) کے نام اپنے عمنایت نامہ محرر ۲۷۵ مرد میر ۲۷۹ء میں سیہ تحریف مایا کہ:

ستاہیہ''مودودی کے نام کھلی چھی'' موصول ہوا۔ ماشاء اللہ خوب ہے۔مودودی صاحب کے متعلق میری رائے تو ۲ رے سال ہے بہی ہے کہ بیر بباطن شیعہ ہیں اظہار سنت محض تقیہ ہے جس کا مقصد اہل سنت کوفریب میں مبتلا کر کے گمراہ کرنا ہے۔حضرت قاضی

صاحب کی کتاب ندکورنے مودودی صاحب کی کتاب تقید میں پچھاورسوراخ کردیئے اور بصیرت رکھنے والوں کوان کا چبر وصاف دکھائی دینے لگا۔

مولانا سند بلوی نے میری جس کتاب دو کھلی چھی "کے بارے پی مندرجہ تعریفی الفاظ کھے ہیں اس کتاب بیس مودودی صاحب سے بیس نے بیہ بھی سوال کیا ہے کہ: کیا محمود احمد عباسی مصنف خلافت معاویہ ویزید کی پارٹی کے افراد اپنے مسلک پر قائم رو کر آپ کی جماعت اسلامی کے دکن بن سکتے ہیں جن کا نظریہ ہے کہ یزید برخق خلیفہ تھا اور حضرت حسین ڈٹائٹ کا اس کے خلاف خروج نا جائز تھا۔ (ص۵۰)

یہاں میں نے محمود احمد صاحب عباسی اور ان کی پارٹی کا عقیدہ لکھ دیا ہے۔ اب
سوال ہے ہے کہ کیا مولا ٹاسند بلوی کا بھی حسین ڈھٹٹ ویزید کے بارے میں بہی عقیدہ ہے یا
کچھا ختلاف ہے؟ اگرا ختلاف نہیں ہے تو سوال ہے ہے کہ میری تحریر کے تریہ سے تو بیلازم آتا ہے
کہ اس عقیدہ کو میں غلط بجھتا ہوں تو پھر آپ نے میری '' کھلی چھی'' کی ان الفاظ ہے کس
وجہ سے تحسین کی ہے کہ'' ماشاء اللہ خوب ہے'' اور اگر عباسی صاحب کے مندرجہ نظریہ سے
آپ کو اختلاف ہے تو اس اختلاف کی نوعیت بھی بیان فرما کیں؟

مولا ناسند بلوی اورمولوی عظیم الدین:

مولا ٹاسندیلوی بعنوان عجیب کاروائی لکھتے ہیں کہ:

"میر ہے او پراعتر اضات کا سلسلہ زیر نظر کتا بچہ کے ص ۲۷ ہے شروع اور ۲۹ پرختم موتا ہے وہ کیجفے سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب قاضی صاحب کے پیش نظر میری کتاب سے زیادہ میری شخصیت کو مجروح کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے جو کاروائی کی ہے وہ عجیب مجسی ہوتا کے بھی ہے اور افسوسنا ک بھی ۔ انہوں نے کتاب کے ص ۲۲ پر" پاکستان میں خار جیت" کا عنوان قائم کیا۔ اور اس کے ماتحت محمود احمد صاحب عباسی اور ان کے بعض تبعین کے جن میں ایک مولوی عظیم اللہ بین صاحب جیں۔ اقوال لفل کے جیں۔ اس کے بعد تحریر فر مایا:
میں ایک مولوی عظیم اللہ بین صاحب جیں۔ اقوال لفل کے جیں۔ اس کے بعد تحریر فر مایا:

سند بلوی صدیقی ہیں جوغالبًا استاذ ہیں مولوی عظیم الدین صاحب کے'۔ قاضی صاحب نے مولوی صاحب موصوف کے اتوال وافکار کی نسبت میری طرف کرنے کے لیے میدغلط بیانی کی کہ میں ان کا استاذ ہوں حالا تکہ میں ۱۹۷۰ء میں یا کستان

آیا ہوں اس سے پہلے میں لکھنو (بھارت میں رہا) مولوی عظیم الدین صاحب اس سے پہلے

ہی مدرسہ سے فارغ ہو چکے تھے انہوں نے ایک سطربھی جھے سے نہیں پڑھی۔ قاضی صاحب

نے " فالبًا" كى آ رئيس بي غلط بيانى دراصل اس كيے كى كدا يك اور غلط بيانى كر تكيس \_

چنانچید مولوی صاحب موصوف اور بعض دوسرے اشخاص کا نام لکھ کر قاضی صاحب فرماتے ہیں: اور مولا نامحر ایخق موصوف تقریباً بات انہی کی کرتے ہیں لیکن لہجہ پچھ زم اختیار کرتے ہیں۔ پھرص ۳۸ پر اپنی تدبیر کی چھیل کے لیے لکھتے ہیں'' یہاں اس خارجی فتنہ کے متعلق تفصیل کی گنجائش نہیں'' اس ہیر پھیر سے قاضی صاحب کا مقصد قاری کے ذ ہن کو غلط راستہ پر ڈالنا ہے وہ مجھ پر خار جیت کا غلط الزام لگانا جاہتے ہیں مگر ثبوت سے تهی دست ہیں ۔ نیزخودبھی اس الزام کوغلط مجھتے ہیں اس لیےصاف صاف لکھنے کی جراُت نہیں کرتے بلکہ قاری کو چکر دے کراس منزل تک لے جانا جا ہے ہیں ان کا مقصد ریہ ہے کہ الزام لگانے کی نسبت بھی ان کی طرف نہ ہواوران کامضمون پڑھنے والاخود ہی ہیالزام لگادے گویا " رند کے رندرے ہاتھ سے جنت نہ گئ" ان کی ہوشیاری کی داوتو مودودی صاحب کا جانشین ہی دے سکتا ہے اہل حق کے نزدیک سے مغالطہ آنگیز طریقہ کسی طرح مناسب اور اہل علم کے شایان شان نہیں ۔ اگر ان کا مقصد قاری کو غلط تا ثر وینا نہ ہوتا تو سیدها راسته اختیار کرتے اور میرے اوپر جو اعتراضات انہیں کرنے تھے وہ علیحدہ کسی مناسب اورمستفل عنوان کے ماتحت لکھتے۔ قاضی صاحب کا فقرہ '' تقریباً بات انہیں کی كرتے ہيں"اكك معے ہے كم نيس الح (جواب شافى مى 2)

الجواب: -

ا مولانا سندیلوی کے الفاظ: جناب قاضی صاحب کے پیش نظر میری کتاب سے

والم خارجي فننه (مبدادل) على حق المحالي المحالية المحالي

ریادہ میری شخصیت کو مجروح کرنا ہے۔ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کے پیش نظر مسلکی وقار سے زیادہ اپنے شخصی وقار کو بچانا ہے۔ لیکن میری گزارش بیہ ہے کہ آپ شخصی وقار کواس وقت نظر انداز کرتے ہوئے مسلک اہل سنت والجماعت کو بچانے کی سیجے کوشش فرما کیں جس پر جاروں طرف سے حملے ہورہے ہیں۔

استادی شاگردی کے بارے میں اگر میں نے دانستہ غلط بیانی ہے کام لینا ہوتا تو میں اپنی تحریمیں ' غالبًا'' کالفظ کیوں استعال کرتا۔ میں نے بید قیا ساسمجھا تھا کیونکہ مولوی عظیم الدین صاحب کی کتاب' حیات سیدنا بزید' کے سرورق پر بید لکھا ہوا ہے۔ مولف ابوا ہے مالہ بن صدیقی فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کرا چی نمبر ۵۔ اور اس جامعۃ الاسلامیہ کے استاذ آپ بھی ہیں۔ اور بزید کوآپ بھی صالح اور عاول مانے اورای جامعۃ الاسلامیہ کے استاذ آپ بھی ہیں۔ اور بزید کوآپ بھی صالح اور عاول مانے ابن اور مولوی عظیم الدین صاحب کامشن بھی بہی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے مولوی عظیم الدین صاحب کے کتا بچے' عاوشہ کی بھی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے مولوی عظیم الدین صاحب کامشن بھی بھی ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے مولوی عظیم الدین صاحب کے کتا بچے' عادشہ کر بلا' پر حب ذیل الفاظ میں تقریظ بھی کھی ہے۔

مولا ناابوالحسین محموظیم الدین صاحب کارساله ''عادشکر بلا'' میں نے دیکھا۔ ماشاء اللہ بہت مفید اور نافع ہے۔ اہل سنت کواس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تا کہ سبائی دروغ بافیوں نے جوطلسم تیار کیا ہے وہ فکست ہواور ان کی آئٹھیں کھلیں۔ فقط احقر محمد ایحق صدیقی عفااللہ عنہ ۲۲رصفر ۱۳۹۵ھ۔ 9 رمارچ ۱۹۷۵ء۔

ال رسالہ میں مولوی عظیم الدین صاحب نے حضرت حسین واٹنڈ کے نام پر بجائے ( وُٹائنڈ)

کے ( اللہ اللہ میں مولوی عظیم الدین صاحب نے حضرت حسین واٹنڈ کو صحابی نہیں تسلیم کرتے ۔ اس

کے ( ص ۲ ) پر لکھتے ہیں حضرت علی واٹنڈ کے عہد میں حالات نے اسلامی غرزوات وفتو حات
کی بجائے خانہ جنگی اور طوائف الملوکی کا رخ اختیار کرلیا۔ چنانچہ جمل صفین اور نہروان
نامی تین خطرناک اور اہل اسلام کے لیے تباہ کن جنگیں ہوئیں جن میں ایک لاکھ کے
قریب مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں قبل ہوگئے بالآخر حضرت علی واٹنڈ اپنے ہی گروہ
تریب مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں قبل ہوگئے بالآخر حضرت علی واٹنڈ اپنے ہی گروہ
سیمدہ و گئے۔

## ر المعادل عنه (جدادل) على حقوق المعادل) على خوارجى فتنه (جدادل) على حقوق المعادل المع

اس میں حضرت علی رائٹو کی خلافت اور شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے اگر چہ جنگ جمل وصفیمن کی نوعیت تو اور ہے لیکن جنگ نہروان تو خارجیوں کے خلاف لڑی اگر چہ جنگ جمل وصفیمن کی نوعیت تو اور ہے لیکن جنگ نہروان تو خارجیوں کے خلاف لڑی گئی تھی جس میں تمام صحابہ کرام حضرت علی جائٹو سے متفق تھے۔ علاوہ ازیں حضرت علی الرتفائی کا قاتل ابن مجم خارجی تھا جس کو مولوی عظیم الدین صاحب نے برادر کشی ہے تنگ المرتفائی کا قاتل ابن مجم خارجی تھا جس کو مولوی عظیم الدین صاحب نے برادر کشی ہے تنگ آیا ہوا ایک شخص خلا ہر کیا ہے۔

سبائی گروہ کے متعلق لکھتے ہیں: جن کی عیاراند فریب کاری نے حضرت علی واٹھؤسے مدینۃ الرسول چھڑ وایا۔ جن کی اسلام دشمن پالیسیوں نے جمل وصفین و نہروان جیسی مسلمان کش جنگیں ہر پا کرائیں اور جن کی بد فطرتی و بدقماشی سے آخر کار جناب سیدنا حضرت علی واٹھ جسے بھولے بھالے اور قابل احترام صحابی کو اپنی انقامی ہوں کا نشانہ بنایا۔ انا نشدوانا الیدراجعوں۔

یباں حضرت علی والٹو کے لیے "کجولے بھائے" کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ کیا سند بلوی صاحب نہیں جانے گئے ہیں۔ کیا حضرت علی الرتضلی تو قرآن کے موعودہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد میں میں الرتضلی تو قرآن کے موعودہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ کیا اللہ تعالی نے آیک بھولے بھالے صحافی کوئی خلیفہ راشد بنانا تھا۔ اور کیا آپ حضرت عشان والٹورین اور حضرت امیر معاویہ والٹو کو بھولا بھالا قرار دینا برواشت کر سکتے ہیں؟

ال رسالہ کے (ص10) پر بیٹا بت کیا گیا ہے کہ عمرو بن سعد شمر ذی الجوثن وغیرہ تو حضرت حسین جائلا کی حفاظت کرنے والے تنے۔ اور آپ کوئل کرنے والے وہ کوئی نہیں ہیں جوسر کاری گفتکر میں تھے۔ بلکہ آپ کوان ساٹھ کوفیوں نے شہید کیا ہے جو آپ کے قافلہ میں شریک تھے''۔

انا لله وانا الیه راجعون بیکتنا بڑا جھوٹا افسانہ ہے جو محض اس لیے بنایا گیا ہے کہ یزید پراس پہلو ہے بھی کوئی الزام نہ عائد ہو سکے کہ یزیدی گفتکر کے حملہ میں حضرت امام حسین منظر شہید ہوئے ہیں۔

اوراس کتابچہ کی تائید مولا ناسندیلوی کررہے ہیں جن کے نام کے ساتھ امام اہل سنت، مفکر اسلام اور سابق شیخ الحدیث ومہتم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنولکھا جاتا ہے۔ حالا نکہ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی میشینے نے بزید کے خلاف لکھا ہے چنانچہ ان کی ایک عبارت سیرت النبی کے حوالہ سے گزشتہ صفحات میں بیش کر چکا ہوں۔

## عبای کی شخفیق:

محمود احمد صاحب عماسی جواس دور میں تحریک بیزیدیت کے بانی ہیں۔ان کا بیان بھی مولوی عظیم الدین صاحب کے خلاف ہے چٹانچہ لکھتے ہیں:

برادران مسلم اور ساٹھ پنینٹھ کو فیوں کا فوجی وستہ کے سپاہیوں پر عاقبت نا اندیشانہ اجا تک قاتلانہ صلہ کردیئے ہے میہ واقعہ حزن انگیزیکا بیک اور غیرمتوقع پیش آ کر گھنٹہ آ دھ گھنٹہ میں ختم ہوگیاتھا۔ (خلافت معاویہ ویزید طبع چہارم ہم ۲۵۰)

اس سے معلوم ہوا کہ ساتھ پنیسٹے کو فیوں کا حملہ بینی قافلہ پرنہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے فریق مخالف بینی پزیدی لشکر برحملہ کیا تھا۔

زیر بحث رسالہ: "حادثہ کربلاً" کے مصنف مولوی عظیم الدین صاحب نے اپنی کتاب بنام" حیات سیدنا پزید بیشته" ککھی ہے جس پر میں نے اپنے رسالہ" وفاع سحابہ" میں سخت تنقید کی ہے۔ اس رسالہ میں حضرت علی بیشتہ کومصنف موصوف نے خلیفہ راشد میں شخت تنقید کی ہے۔ اس رسالہ میں حضرت علی بیشتہ کومصنف موصوف نے خلیفہ راشد میں بزید نہیں قرار دیا۔ لیکن اس کے مس پر مجمد انیس صاحب کی جونظم درج کی گئی ہے اس میں بزید کی خلافت راشدہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ پہلاشعریہ ہے:

ہر آن رہبر تھی ہدایت یزید کی کیول راشدہ نہ ہوگی خلافت یزید کی

اس قتم کے کتابچوں سے میں نے بیر قیاس کیا تھا کہ چونکہ مولانا سند بلوی بھی بزید کو صالح اور عادل خلیفہ مانے ہیں اس لیے مولوی عظیم الدین صاحب کوبھی غالبًا انہی سے بیر صاحب فیض ملا ہوگا۔ نیکن مولانا سندیلوی کے بیان سے معلوم ہوا کہ مولوی عظیم الدین صاحب فیض ملا ہوگا۔ نیکن مولانا سندیلوی کے بیان سے معلوم ہوا کہ مولوی عظیم الدین صاحب

ان کے آنے سے پہلے بی جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ لہٰذا بندہ اس غلطی پر معذرت خواہ ہے لیکن پزیدیت کے مسئلہ پر نظریاتی طور پر تو مولوی عظیم الدین صاحب کومولا نا سندیلوی کا شاگرد کہا جاسکتا ہے۔ البتہ یہ جدا امر ہے کہ شاگرد استاذ سے بھی بڑھ جائے۔

#### محمود احمد عباس کے تلا مدہ:

اس حقیقت ہے تو انکار نہیں ہوسکتا کہ پاک و ہند میں تحریک بزیدیت کے بانی اور قافلہ سالارمحمود احمد صاحب عباسی مصنف'' خلافت معاویہ و بزید'' ہیں۔ عباس صاحب ہے سب سے زیادہ فیض پانے والے شاگر دکرا چی کے عزیر احمد صاحب صدیقی ہیں۔ ان کی تصانیف مکتبہ جاء الحق کرا چی ہے شائع ہوتی ہیں۔ ان کے ایک رسالہ'' قرآن اور مسلمان' (ص ۱۵)'' شکران تو فیق'' کے تحت کھا ہے کہ:

اللہ عزوجل کا لاکھ لاکھ اصان ہے جس نے پاکستان میں علامہ محمود احمد عبای کو معصیت کے داغ دھے دور کرنے اصلام کے چہرے سے گندگی کا گرد و غبار دُور کرنے اور معصیت کے داغ دھے دور کرنے کی توفیق بخش ۔ موصوف نے بندرہ سال کے عرصے میں نصرف خلافت معاویہ و بربید شخصیق مزید ۔ حقیقت سید وسادات ۔ حقیقت خلافت و ملوکیت ۔ مقل حسین اورام بانی جیسی ایمان افروز تخلیقات پیش کیس بلکہ اپنے شاگر دول کا براحلقہ تیار کردیا جس نے تحقیق و تر دید سبائیت و باطلیت کو اپنا مقصد زندگی بنالیا ۔ جن میں براحلقہ تیار کردیا جس نے تحقیق و تر دید سبائیت و باطلیت کو اپنا مقصد زندگی بنالیا ۔ جن میں لا مور تالیفات رشید بن رشید وغیرہ ﴿ محمد لیق ﴿ محمد لیق جبلم ﴿ ایم ہور ﴾ ابو یزید بن لا مور تالیفات رشید بن رشید وغیرہ ﴿ محمد لیق عالم صدیق جبلم ﴿ ایم ہے آغا مؤلف نے خدا پرتی سے انسان برتی' کل وغیرہ ﴿ مولوی محمد الحق صدیق ندوی کرا چی مؤلف اظہار حقیقت بجواب خلافت و ملوکیت ۲ جلد ، اسلامی و این وغیرہ ﴿ ثناء الحق صدیق کرا چی صدیق کرا چی مولف فی مولوی عظیم الدین صدیقی ، تالیفات علی مرتفلی ، حادث کر بلا ، امیر المونین یزید وغیرہ ﴿ مولوی عظیم الدین صدیقی ، تالیفات علی مرتفلی ، حادث کر بلا ، امیر المونین یزید وغیرہ ۔ شاکع شدہ کم الوں میں محمود احمد صاحب کے تلا خدہ میں مولانا محمد جب کرا چی سے شاکع شدہ کم ابول میں محمود احمد صاحب کے تلا خدہ میں مولانا محمد حب کرا چی سے شاکع شدہ کم ابول میں محمود احمد صاحب کے تلا خدہ میں مولانا محمد حب کرا چی سے شاکع شدہ کم ابول میں محمود احمد صاحب کے تلا خدہ میں مولانا محمد کرا چی سے شاکع شدہ کم ابول میں محمود احمد صاحب کے تلا خدہ میں مولانا محمد

الحق سندیلوی مؤلف اظهار حقیقت کا نام بھی پایا جاتا ہے تو پھر ہم اگریہ مجھیں کہ مولا نا بھی اس گروہ کے ایک فرد ہیں تو مولا نا کوزیادہ چیں بجبیں نہیں ہونا جا ہے۔

### كيا ياكتان ميں خارجيت و ناصبيت كا وجود ہے؟

مولانا محر آخق صاحب سند ملوی موصوف اپنی کتاب '' اظهار حقیقت' ، جلد اوّل ص ۲۰ پر لکھتے ہیں: آگر اس سے مراد نواصب وخوارج ہیں تو جہاں تک مجھے علم ہان کا کوئی وجود پاکستان و ہندوستان میں نہیں ہے نہ آج تک ان ملکوں میں ایسی کتاب کا نام سنا گیا ہے جن میں ناصبیت و خارجیت کی ترجمانی کی گئی ہو۔

اور یمی محقق سندیلوی اپنے شخصیق نامه محررہ کمیم رجب ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ رجولائی ۱۹۷۵ بنام حافظ عبدالوحید صاحب حنفی ( چکوال ) فرماتے ہیں :

مزید مید کی عباس تحریک نامی کسی چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ سر پرتی کا کیا سوال؟ جو قابل اعتراض چیزیں ان کے رہاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے ذاتی خیالات تھے جن کا تعدید قلیل بمنزلہ معدوم ہوا۔ اور ان کے انتقال کے بعد تو وہ کالمعدوم بھی معدوم ہوگیا۔ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے رہاں اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہوگیا۔ بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے رہاں اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض افکار پائے جاتے ہیں مگروہ خودرو ہیں عباس صاحب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

## مولا ناسندیلوی کی غلط بیانیاں:

زیر بحث موضوع ہے واقفیت رکھنے والے علاء اور تعلیم یافتہ افراد عموماً جائے ہیں کہ عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کالٹریچر ملک بھر ہیں پھیل رہا ہے۔ عزیر احمد صاحب صدیقی کے رسالہ ''قرآن اور اسلام'' کی عبارت بھی او پر نقل کردی ہے جس میں مولا نا محمد آخق صاحب صدیقی سمیت پارٹی کے مصنفین اور ان کی تصانیف کے نام لکھے ہیں۔ عباسی صاحب صدیقی سمیت پارٹی کے مصنفین اور ان کی تصانیف کے نام لکھے ہیں۔ عباسی لٹریچر میں ناصبیت بھی ہے اور خار جیت بھی۔ بلکہ بعض کتابوں پر تو واضح طور پر ناصبی سلسلہ اشاعت لکھا ہوا ہے اور عزیر احمد صدیق کی کتاب '' سبائی سبز باغ'' صفحات ۲۹۶ سلسلہ اشاعت لکھا ہوا ہے اور عزیر احمد صدیق کی کتاب '' سبائی سبز باغ'' صفحات ۲۹۶ کے ٹائیل پر بیالفاظ لکھے ہیں:

'' ناصبی بھائیوں اور تھیٹ مسلمانوں کے مطالعہ کے لیے''

اورص الپر فہرست سے پہلے بعنوان طبع خاتی کی ضرورت لکھا ہے کہ ناھبی بھائیوں سے بے حداصرار پر مجھے اس کتاب پر نظر خاتی کرنی پڑی۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۲۵ء میں شائع ہوا ہے لیکن محقق مولانا سند بلوی صاحب فرمار ہے ہیں کہ '' پاک و ہند میں ناصبیت کا وجود ہی نہیں'' ناظرین خود ہی فیصلہ فرما ئیس کہ مولانا سند بلوی جھوٹ اور اقتیہ پر ممل سند بلوی جھوٹ اور اقتیہ پر ممل سند بلوی جھوٹ اور اقتیہ پر ممل فرما ہیں تو انہی میں سے ہیں اور اگر فی الواقع کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کے ناصبی فرما ہیں تو انہی میں سے ہیں اور اگر فی الواقع کراچی میں رہتے ہوئے کراچی کے ناصبی لا بچراوراس کے مصنفین سے ناواقف ہیں تو بھرا سے بھولے بھالے اور عافل عالم وین کو کہر ایسے بھولے بھالے اور عافل عالم وین کو کہرا ہے بھولے اس کے مواقعات پر تھرہ و کریں۔ جو شخص کراچی کے حالات کیا جن بھی جانتا وہ حضرت صین ڈٹائٹو اور حضرت صین ٹٹائٹو اور حضرت معادیہ ٹائٹو اور حضرت حسین ٹٹائٹو اور حضرت معادیہ ٹائٹو اور حضرت حسین ٹٹائٹو اور جو تھے ہیں کہ وہ خود نہیں جانتا وہ حضرت کی بھال اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض افکار پائے جاتے ہیں رومصنفین کون ہیں جن کے بہال اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض افکار پائے جاتے ہیں کہ وہ خود بھین ان کا عباس صاحب سے بھی تعلق نہیں ہے؟

کیا مولا ناسند بلوی ایسے خود زوافراد کوبھی نامبی یا خارجی قرار نہیں دیتے جن کے انکار زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے تو فرمائے انہیں کس فرقہ میں شار کریں گے اوراگر جواب نفی میں ہے تو فرمائے انہیں کس فرقہ میں شار کریں گے اوراگر جواب اثبات میں ہے تو نواصب اورخوارج کا وجود نابت ہوگیا۔

مولانا سند بلوی نے عبداللہ بن سبا کے متعلق ککھا ہے کہ: یہا یک بہودی تھا جس کے سینہ میں اسلام کی دختی اور عداوت کے شعلے بھڑک رہے جھے از راہ نفاق اس نے مسلمان ہونے کا اظہار کیا اور مسلمان بن کر ند ہب شیعہ کی بنیاد ڈالی جس کی خشت اول صحابہ کرام سے دشمنی اور عداوت تھی ۔ مسلمانوں کو دینی و دینیوی نقصان پہنچانے کے لیے اسے بھی وہ ن سے دشمنی اور عداوت تھی ۔ مسلمانوں کو دینی و دینیوی نقصان پہنچانے کے لیے اسے بھی وہ ن متد بیریں بیند آئیں جواس کے بیشر وعبداللہ بن ابی ابین سلول اور اس کی پارٹی نے ایجاد کی تعمیل ۔ ان میں سب سے زیادہ وموڑ صحابہ کرام کی تذکیل و تنقیص نظر آئی ۔ اس نے اس کے اس بھی ہوری ہے۔ بیس سے زیادہ در دیا اور اس بنیا دیر ایک بورے ند ہب سبائیت کی عمارت تیار کردی ۔ پرسب سے زیادہ در دیا اور اس بنیا دیر ایک بورے ند ہب سبائیت کی عمارت تیار کردی ۔

سبائیت شیعیت کی صورت میں نمایاں ہوئی لیکن فتنہ آنگیزی کی ضروزت پڑنے پراس نے خارجیت کالباس بھی پھن لیا۔موقع آیا تو اعتزال کی عبامیں رفض کو پنہاں کیا بھی باطنیت کا خرقہ پہن کر خانقاہوں کے ذریعے ظلمت وصلال پھیلانے کی کوشش کی۔ابن سباکے بعد مختلف ادوار میں اس پارٹی میں ایسے افراد پیدا ہوتے رہے جوابیے ماحول کے لحاظ ہے اس فتنہ کی تجدید وتقویت کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیافتنہ آج تک باقی ہے۔ موجودہ دور میں بھی الیسےاشخاص موجود ہیں جنہیں فتنہ سپائیت کامجد د کہا جا سکتا ہے ۔مشہور ملحد ڈاکڑ طاحسین اور فجر الاسلام کےمصنف ڈاکٹر احمد امین اورسید قطب کے نام اس سلسلہ میں تابل ذکر ہیں۔جنہوں نے جدیداسلوب اختیار کرے عربی زبان میں سبائیت کی خوب خوب وکالت کی ہے۔ اردو میں لکھنے والوں میں بھی اس متم کے مصنفین موجود ہیں جن بين تمايان اورمشهور شخصيت مولوي سيد ابوالاعلى صاحب مودودي امير جماعت اسلاي یا کستان کی ہے۔موصوف کے متعلق اہل بصیرت تو بہت دن سے سمجھ گئے تھے کہ سہائیت کے جراثیم کی خاصی تعداد موصوف کے دل و دماغ پر قابض ومتصرف ہے اور انہیں عظمت صحابہ سے بالکل خال کر چکی ہے کیکن موصوف کی تازہ تالیف" خلافت وملو کیت'' نے تو نقاب تقیہ کو بالکل ہی بارہ پارہ کرکے موصوف کی سیائیت کوالم نشرح کردیا ہے۔ بلکہ کتاب میں جس خوبصور تی اور سلیقہ کے ساتھ سبائیت کے تکنح زہر کوشیریں بنا کر واتفول کے حکق ے اتار نے کی کوشش کی گئی ہے اس کی داوند دینا ناانصافی ہوگی اوراہے و کھے کراس کا قائل ہوٹا پڑتا ہے کہ موصوف بلاشیہ سبائیت کے مجدد کے مرتبہ پر فائز ہیں۔

(اظبار حقيقت جلدا ڏل ص١٦١٣)

یہاں'' اظہار حقیقت' سے جو ضروری اقتباسات درج کئے گئے ہیں ہی الفاظ مولانا اسند بلوی کے رسالہ'' تجدید سہائیت' (۱۸ تا ۱۸) میں ہیں۔ سہائیت کے متعلق مولانا موسوف کے اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ خار جیت بھی سہائیت ہی کا ایک روپ ہادر دونوں کا مقصد صحابہ کرام کی تذکیل و تنقیص ہی ہے۔ اور سہائیت کا فقند آج تک باقی ہے۔ علاوہ ازیں اظہار حقیقت جلد دوم ۱۳۵۸ پر بھی موصوف نے بید فرمایا ہے کہ'' گروہ خوارج

میں بھی سبائیہ بی کی ایک شاخ ہے دوسری شاخ کا نام شیعہ ہے۔ ابتداء سب کا لقب شیعان علی دفائظ تھا ان کا جو گروہ حضرت علی دفائظ کے خلاف ہو گیا اس کا نام خوارج پڑگیا۔ شیعان علی دفائظ تھا ان کا جو گروہ حضرت علی دفائظ کے خلاف ہو گیا اس کا نام خوارج پڑگیا۔ دونوں کی اصل ایک بی ہے اور بقول کیے دونوں ایک ہی تھیل کے چٹے ہے ہیں۔''

جب مولا نا موصوف میسلیم کررہے ہیں کہ شیعیت اور خار جیت، سہائیت ہی کی دو شاخیں ہیں اور سہائیت کا فتندآج تک باتی ہے تو پھروہ پاکستان اور ہندوستان میں ہاصبیت اور خارجیت کے وجود کی فتندآج تک باتی ہے تو پھروہ پاکستان اور ہندوستان میں ہاصبیت اور خارجیت کے وجود کی فنی کس بنا پر کر رہے ہیں؟ حالانکہ سہائیت ہر روپ میں جلوہ گر ہوتی ہے خواہ خلفائے تلثہ کی تذلیل و تنقیص کامشن ظاہر کریں اور خواہ حضرت علیٰ الرفضی نہاور حضرت حسین رافظ کی تذلیل و تنقیص کامشن طاہر کریں اور خواہ حضرت علیٰ الرفضی نہاور حضرت حسین رافظ کی تو ہین و تذلیل کا۔

#### ناصبی اورخار جی:

ناصبی اور خارجی دو علمی اصطلاحیں ہیں۔عموماً ناحبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت على المرتضلي ولأثنؤه امام حسين ولأفؤه امام حسن اور حضرت فاطمية الزهراء يعني ابل بيت کی تو بین کرتے ہیں اور خارجی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی الرتضلی کے علاوہ حصرت عثمان ذوالنورین اورحضرت امیرمعاویه شاکنتر کی بھی تکفیر کرتے ہیں لیکن سبائیت چونکہ مختلف روپ اختیار کرتی رہتی ہے اس لیے دور عاضر میں انہوں نے از روئے تقیہ اپنا نظرييه پچھ تبديل کرليا ہے بيالوگ بظا ہر حضرت عثمان ذوالنورين اور حضرت امير معاويه ويشنب کی تو پرزور تا ئید کرتے ہیں اور حضرت علی ڈٹاٹٹ کی بھی بظاہر تکفیر نہیں کرتے لیکن ان کی شخصیت اور خلافت کومختلف طریقول ہے مجروح کرکے سہائیت کے مشن کی ہی جنگیل کرتے ہیں اور اب تو شیعہ بھی عموماً حالات زیانہ کے تحت حضرات خلفائے ثلاثے حضرت ابوبكرصديق،حضرت عمر فاروق اورحضرت عثمان ذ والنورين كو بظاہر كا فرنہيں قر ار ديتے۔ حالانکہ شیعہ عقیدہ امامت کی بنا پر العیاذ ہاللہ ہر وہ مخض کا فر قرار یا تا ہے جو حضرت علی والرتضى كو پہلا امام اور خلیفہ نہیں مانتا كيونكہ ان كے نز ديك منصب امامت منصب نبوت ے انصل ہے ادر ائمے اثناعشر بذر بعد وحی منصوص امام ہیں۔ان حالات ہیں شیعہ صرف

اس هخص کونہیں کہا جائے گا جو حصرات خلفائے شلخہ کی خلافت راشدہ کا انکار اور ان
حضرات کی تکفیر کرتا ہے۔ بلکہ ہروہ شخص شیعہ قرار دیا جائے گا جوان حضرات اور دیگر صحابہ
کرام اورامہات المونین کی تو جین وتحقیر کرتا ہے اورائی بنا پرمولا نا سندیلوی نے ابوالاعلی
مودودی کوشیعہ اور مجدد سبائیت قرار دیا ہے جالانکہ وہ خلفائے شلغہ کوخلفائے راشدین سلیم
کرتے جیں اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو بظاہر انہوں نے اپنی تنقید کا
فٹانہ بھی نہیں بنایا بلکہ حضرت معاویہ تو افرائ کے لیے بھی مدحیہ کلمات استعمال کئے ہیں۔ تو
جس اصول کی بنا پرمولا نا سندیلوی کے نزدیک مودودی صاحب یا سید قطب مصری وغیرہ
شیعہ اور سبائی ایجنٹ ہیں اسی بنا پر ان لوگوں کو خارجی کہنا تھے جو تکلفیر تو نہیں کرتے لیکن
حضرت علی الرتفلی اور حضرت حسین میں شوائن کی تو ہین وتحقیر کرتے ہیں خواہ دہ محمود احمد صاحب
عباسی ہوں یا مولوی عظیم الدین اور حکیم فیض عالم صاحب جہلمی وغیرہ۔

## حضرت مجددالف ثاني كے زويك خارجي كون بين:

امام ریانی حضرت مجدد الف ٹانی قدس سرؤ فرماتے ہیں۔

مرسی ایل بیت خروج است وتبری از اصحاب دفض و محبت ایل بیت باتعظیم و تو قیر عدم محبت ایل بیت خروج است وتبری از اصحاب دفض و محبت ایل بیت باتعظیم و تو قیر جمیع اصحاب کرام تسنن ( مکتوبات امام ربانی جلد دوم )

ترجمہ: (اہل ہیت کی محبت کا نہ ہونا خارجیت ہے اوراصحاب سے بیزاری اور مخالفت رفض وشیعیت ،اور محبت اہل ہیت ہاوجود تمام اصحاب کی تعظیم و تو قیر سنیت ہے)

نیز فرماتے ہیں: پس محبت حضرت امیرشرط تسنن آمد و آئکہ ایں محبت ندارد از اہل سنت خارج گشت وخارجی نام یافت ( مکتوبات جلدووم)

> ترجمہ: ''اہل سنت ہونے کے لیے حضرت امیر بعنی حضرت علی المرتضلی کی محبت شرط ہے اور جو محض میر محبت نہیں رکھتا وہ اصل سنت سے خارج ہو گیا اور خارجی نام پایا۔''

### كيامحمود احمد عباسي خارجي بين:

آ عباسی صاحب حضرت علی المرتضلی رفائظ کی خلافت پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: دشمنان دین اور کفارے تا کا آخر مائی کرنے کے بجائے طلب وحصول خلافت کی غرض ہیں: دشمنان دین اور کفارے تی آز مائی کرنے کے بجائے طلب وحصول خلافت کی غرض ہے تکوار اٹھائی گئی تھی۔شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں:

مقاتلات دی • (علی دافتهٔ) برائے طلب خلافت بودنہ بجہت اسلام۔

(ازالة الخفاءج ابض ١٤٧٤، سطر٢٠)

ترجمہ: ''علی دائن کی گرائیاں (مقاتلات) تو (بعد شہادت عثمان) اپنی خلافت کی طلب وحصول کے لیے تھیں نہ باغراض اسلام ۔ شاہ صاحب کے اس خیال کی تائید ایک آزاد نگار ستمشرق کے بیان سے ہوتی ہے۔ وے خوے نے اپنے مقالہ بعنوان'' خلافت' میں یہ لکھتے ہوئے کہ: بلوائیوں کے جم غفیر نے (حضرت) علی ڈائٹو کو زمامِ خلافت ہاتھ میں لے لینے کے لیے بلایا اور طلحہ بڑائٹو او زبیر ڈائٹو کو ان کی بیعت کے لیے بجبور کیا ۔۔۔ کہا میں لے لینے کے لیے بلایا اور طلحہ بڑائٹو او زبیر ڈائٹو کو ان کی بیعت کے لیے بجبور کیا ۔۔۔ کہا واقعتا حاصل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح ہے کہ تقدی و بارسائی کا جذبہ تو ان ہک واقعتا حاصل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح ہے کہ تقدی و بارسائی کا جذبہ تو ان ہک واقعتا حاصل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ بھی واضح ہے کہ تقدی و بارسائی کا جذبہ تو ان ہک معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کے طرز حکم انی کی ندمت کرتے تھے معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کے طرز حکم انی کی ندمت کرتے تھے معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کے طرز حکم انی کی ندمت کرتے تھے معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کے طرز حکم انی کی ندمت کرتے تھے معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کے طرز حکم انی کی ندمت کرتے تھے معالمہ فیم لوگوں نے اگر چہوہ (حضرت عثان ڈائٹو) کو ان کا جانسین شائوں کی ندمت کرتے تھے میں ڈائٹو کو ان کا جانسین شائو کو ان کا جانسی شائوں کا خانسی کی خانسی کی ندمت کرتے تھے میا کہ دلی گوئائوں کا جانسی شائوں کو کان کی خانسی کی کو خور کیا تھا۔

(انهائيكلوپيڈيابرڻازيكا، گيارجوال ايڈيشن ج ۵،ص ۲۰)

تبعره:

﴿ عباس صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی عبارت: مقاتلات وی برائے طلب خلافت بود نہ بجہت اسلام (ازالیة الحفاءمترجم حصہ دوم فصل ہفتم ص ۱۹۸۸)

عباس ساحب نے میں عبارت ومقا تلات و سالے تحقیق مزید ص سااہ سم میں اوس ۱۵۸ پر میں چیش کی ہے۔

حِيْقِ خَارِجِي فِينَهُ (الْمُمَالِينَ) عِنْهُ حَارِجِي فِينَهُ (اللّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَ

كا مطلب غلط بيان كركے حضرت على المرتفعني طافقا كى تنقيص وتحقير كى ہے۔ حالا تك حضرت شاہ صاحب ڈالنے کا مطلب میرے کہ حضرت علی ڈائٹؤ نے اپنے دورِ خلافت میں کفار اور مرتدین ہے جنگ نہیں کی جو کفر و اسلام کی بنا پر ہوتی ہے بلکہ آپ کی جنگ اہل اسلام ہے ہوئی تھی جس کا مقصد اپنی خلافت کا دفاع واستحکام تھا۔ اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی الرتضٰی کا مقصد صرف اپنی خلافت کا استحکام تھانہ کہ اسلام کیونکہ آپ کی خلافت دین اسلام کی ہی خلافت راشدہ تھی ، نہ کہ خلاف اسلام۔ اور حضرت شاہ صاحب یہاں شیعہ عقیدہ امامت کا ابطال کرتے ہوئے حضرات خلفائے ٹلٹھ کی خلافت کو بعض آیات قرآنیہ سے ثابت کررہے ہیں جن میں بیآیت دعوت اعراب بھی ہے۔ قُـلُ لـلـمـخـلـفين من الاعراب ستدعون الى قومِ اولى باس شديمد تمقاتلونهم او يسلمون فان تطيعوا يؤتكم الله اجرًا حسنًا وان تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليماً. " آپان چھے رہے والے ویہا تول سے کہدو یکھے کہ خفریب تم لوگ ایسے لوگوں (سے اڑنے) کی طرف بلائے جاؤ کے جو سخت اڑنے والے ہوں کے کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطبع (اسلام) ہوجا کیں ،سواگرتم اطاعت کر و

کے تو تم کواللہ تعالیٰ نیک عوض ( یعنی جنت ) دے گاادرا گرتم (اس وقت بھی ) روگردانی کرو کے جیسا کہ اس ہے قبل روگردانی کریکے ہوتو وہ دروناک عذاب كى سزادے گا۔" [القِّ: ١٦]

ہیا عراب ( دیہا تیوں ) کو دعوت دینے والے کون ہو نگے جن کے متعلق ان آیات میں پیشگوئی فرمائی گئی ہے؟ اس کی مراد کی تعیین کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں" اور دعوت ان احتمالات سے باہر نہیں کہ بیدداعی ( لیعنی جہاد کے لیے بلانے والے ) یا آتخضرت مُنْ يَنِينًا شِصْعُ مِا خَلْفَاتُ ثُلَمْهُ مِا حَفْرت مِرْتَفَكِّي مِا بَي اميه مِا بَي عَبَاسُ اور آنخضرت مُنْ فَيْنَا مِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ نہیں دی۔ اور نہ وہ داعی حضرت مرتضٰی تھے کیونکہٰ آپ کے مقا تلات طلب خلافت کے

لیے ہوئے جہت اسلام سے نہیں اور تُسقانِلُونَگُومُ اُو یُسْلِمُون اس امر پردلالت کرتا ہے کہ وہ قبال کفار کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت کے لیے ہوگا اور بنوامیہ اور بنوعہاں نے اُعراب جباز کو کفار سے قبال کے لیے بھی دعوت نہیں دی سے بات تاریخ سے قطعی طور پر ٹابئت ہے اور صدیق اکبر کی دعوت اہل شام وعراق سے قبال کے لیے تھی اور ذی النورین کی فاروق ٹائٹی کی دعوت بھی عراق اور شام اور مصر سے قبال کے لیے تھی اور ذی النورین کی دعوت اہل خراسان وافریقہ ومغرب سے قبال کے لیے واقع ہوئی جیسا کہ تاریخ میں تفصیل کے ساتھ فدکور ہے تو ان کی دعوت کی تھیل کرنا واجب تھا اور یہ صفت خلیفہ برحق کی ہے اور جب ان کی حقیقت روم و مجم سے جہاد کے لیے دعوت دینے میں ظاہر ہوگئی تو ان کے تمام احکام واجب الا تمثال ہوئے ۔ (ایضا ازالہ الخفائی سے ۲۹۸)

اک ہے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کا مطلب ہیہ ہے کہ تر آن کی اس پیشگوئی کا مصداق صرف خلفائے شاہ ہیں کیونکہ انہوں نے ہی شام وعراق اور مصرو غیرہ کے شخت جنگوئی انہوں نے ہی شام وعراق اور مصرو غیرہ کے شخت جنگہو کفارے قبال کرنے کے لیے اعراب (دیباتیوں) کو دعوت دی ہے۔ بیدعوت دینے والے نہ حضرت علی المرتضٰی ہو سکتے ہیں نہ بنی امیداور نہ ہی بنی عباس بلکہ بید دعوت دینے والے نہ حضرت علی المرتضٰی ہو سکتے ہیں نہ بنی امیداور نہ ہی بنی عباس بلکہ بید دعوت دینے والے خود رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مُنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ

ا ہم پوچھتے ہیں کہائ آیت کامصداق ندہونے کی وجہ ہے آگر بیلازم آتا ہے کہ حضرت علی المرتضلی والنی کی خلافت اسلام کے لیے نہ تھی تو پھرعباسی صاحب اوران کے گروہ کو بیجھی تناہم کرنا پڑے گا کہ بنی امیداور بنی عباس کی خلافتیں بھی اسلام کے لیے نہ تھیں کیونکہ وہ بھی اس پیشگوئی کا مصداق نہیں ہیں۔

© حضرت شاہ صاحب دہلوی پڑات تو حضرت علی الرتضلی بڑاتئ کی خلافت کوراشدہ قرار دیتے ہیں اس لیے ان حضرات کو ہاغی قرار دیتے ہیں جنہوں نے حضرت مرتضلی سے جنگ کی تھی چنانچیاس کے بعد آیت قال مرتدین کا مصداق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اور یہ بات آنحضرت مُؤرِّئ کے زمانہ شریف میں ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ اسود عشی نے خروج نہیں کیا تھا اور نہ حضرت مُؤرِّئ نے اس کی طرف کشکر روانہ نہیں کیا تھا اور نہ حضرت

مرتضی دافتی حافظ کے زمانہ میں، کیونکہ ان کو قال کا اتفاق باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مرتضی دافتی کے زمانہ میں، کیونکہ ان کو قال کا اتفاق باغیوں اور خارجیوں کے ساتھ ہوا ہے نہ کہ مرتدین سے ساتھ۔اور خلفائے بن عباس و بنی امیہ نے بھی مرتدین کی کسی جماعیۃ نہ کہ مرتدین سے ساتھ۔اور خلفائے بن عباس و بنی امیہ نے بھی مرتدین کی کسی جماعیۃ ے بطریق فوج کشی قبال نہیں کیااور فحوائے آیت سے لوگوں کا جمع ہونااور قبال کا قائم ہون مفہوم ہور ہاہے تو متعین ہوگیا کہ جن لوگوں کا وصف اس آیت میں مذکور ہے وہ صدیق اور فاروق اوران کے لٹکر تھے۔ الخ (ایضا فصل ہفتم ص۳۹۹) یہاں حضرت شاہ صاحب نے تصریح کردی ہے کہ حضرت علی الرتضلی نے اپنے دورِ خلافت میں جو جنگیں کی ہیں وہ باغیوں اور خارجیوں کے مقابلہ میں تھیں۔ لیکن یہاں میلحوظ رہے کہ چونکہ حضرت می الرتضلی ہے جنگ کرنے والے حضرت امیر معاویہ بٹاٹٹؤ وغیرہ اصحاب کرام ہتے اور ان کا اختلاف اجتهاد پر بنی تھا اس لیے ان کوصور تا باغی کہا جائے گا نہ کہ حقیقتا۔ اور خطائے اجتهادی کی بحث انشاءاللہ تعالی مولا نامحراسخق صاحب سندیلوی کےنظریات کی بحث میں آئے گی۔ یہاں اس امر کی ضرورت نہیں۔ بہرحال بیاثابت ہو گیا کہ عباس صاحب نے محض حصرت علی المرتضی و کانٹو کی خلافت کو مجروح کرنے کے لیے حصرت شاہ ولی اللہ كه حقيق دريسرچ-

## عبای کامحدث د ہلوی پشانشہ پراتہام:

عبائی صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ حضرت علی کوستحق خلافت جانتے ہیں گرساتھ ریہ کہتے ہیں کہ خلافت ان کی عملاً وفعلاً قائم نہیں ہوئی۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ:

انعقاد بیعت برائے او وجوب انعقاد رعیت فی تختم الله به نسبت اومتمکن نه شد در خلافت و درا قطار ارض تختم او نافذ نه گشت و تمامه مسلمین تخت تختم او سرفر و د نیاور دند جهاد در زمان وی بیات بالکلیه منقطع شد و افتراق کلمه مسلمین بظهور پیوست و ایتنا ف ایشال رخت بعدم کشید (جلدادّ ل ۱۳۳س) (خلافت معاویه ویزیوس ۲۶ طبع چهارم)

یہاں بھی عبای صاحب نے اپنی فنکاری سے کام لے کرخودسا ختہ نظریہ کو حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب کردیا ہے کہ حضرت علی کی خلافت قائم نہیں ہوئی اور علمی خیانت ہی کی حضرت ملی کی خلافت قائم نہیں ہوئی اور علمی خیانت ہی کی ہے کہ مندرجہ عبارت کا ابتدائی حصہ نہیں لکھا جس سے اصل مطلب ثابت ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ حصہ عبارت کا ہیہ ہے حضرت مرتفنی بڑھ ٹو او جودرسوخ قدم در سوابق اسلامیہ و فوراوصاف خلافت خاصہ والعقاد بیعت برائے اور وجوب انقیادرعیت نی تھم اللہ بانسبت او منتمکن نشد در خلافت ۔

اس عبارت کا ترجمہ امام اہل سنت حضرت مولا ناعبدالشکورصا حب تکھنوی جملف نے بياكها كدحضرت مرتضى باوجود سوابق اسلاميه مين راسخ القدم ہونے اور باد صف كثرت اوصاف خلافت خاصہ کے (ان کی ذات میں یائے جانے کے )اور باوجوداس کے کہان کے لیے بیعت کا انعقاد ہوا اور رعیت کا احکام الٰہی میں ان کے لیے مطبع ہونا ثابت ہو گیا۔ خلافت میں مشمکن نہ ہوئے اور اطراف ملک میں ان کا تھلم نافذ نہ ہوااور تمام مسلمانوں نے ان کے حکم کے آگے سرنہ جھکایا اور جہاد ان کے زمانے میں بالکل بند ہوگیا اور مسلمانوں کی پنجبتی میں فرق آ گیا اور ان کا باجمی اتفاق معدوم جوگیا اور لوگوں نے بڑی ہوی لڑائیاں ان کے ساتھ کیس اور ان کے ہاتھ کو ملک میں تصرف کرنے ہے کوتا ہ کردیا۔ ہرروز ان کی سلطنت کا دائر ہ خصوصاً واقعہ تھکیم کے بعد تنگ ہوتا گیا یہاں تک کہ آخر میں سوا کوفیداور اس کے مضافات کے ان کے لیے صاف ندر ہا۔ ہر چند ان خرابیوں نے آنجناب بطفظ کے صفات کا ملہ نفسانیہ میں کوئی خلل نہیں پیدا کیا تکر مقاصد خلافت جیسا کہ حیاہے حاصل نہ ہوئے اور حصرت مرتضٰی کے بعد جب (حضرت) معادیہ بن سفیان متمکن ہوئے اورلوگوں کا اتفاق ان ( کی خلافت ) پر حاصل ہوگیا اورمسلمانوں کی جماعت سے باجهی ناا تفاقیاں اٹھے تنئیں ( تو گوان کوخلافت میں تمکین حاصل ہوگئی تگر ان کی خلافت خلافتِ خاصہ نہ تھی کیونکہ ) وہ سوابق اسلامید نہ رکھتے تھے اور خلافت خاصہ کے لوازم ان میں نہ پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد تو اور بادشاہ مرکز حق سے بہت دور رہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے۔الغرض آنخضرت مُنافظ نے جو خلافت خاصہ منتظمیہ کے فتم ہونے کی خبر

ر المعادل عنه (طعادل) على حق المعادل) على المعادل الم

دى تقى وەاس طرح ظاہر جوڭى۔ (ازالة الثقاء مترجم حصداق لفصل پنجم ص 24، ۴۸۰)

عبای صاحب نے تو حضرت شاہ صاحب کی طرف میہ بات منسوب کی ہے کہ حضرت علی کی خلافت قائم ہی نہیں ہوئی۔لیکن شاہ صاحب نے تصریح فر ما دی ہے کہ'' ان کے لیے بیعت کا انعقاد ہوا، اور رعیت کا احکام البی میں ان کے لیے مطبع ہونا تابت ہوگیا۔'' یعنی ان کی بیعت منعقد ( قائم ہونے کی وجہ سے )رعیت پر ان کی اطاعت لازم ہوگئی تھی۔ البتہ ان کی خلافت مشمکن اور پنتظم نہ ہوسکی اور عالم اسباب میں ان کی خلافت کے ہنتھم نہ ہو سکنے کا سبب میہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں نے ان کے حکم کے آگے مرنہ جھکایا۔اورلوگوں نے بوی بوی لڑائیاں ان کےساتھ کیں۔'' اس سے واضح ہوتا ہے کہ باوجودان کی اطاعت لازم ہونے کے ایک گروہ نے ان کی اطاعت نہ کی اور ان کے ساتھ بڑی بڑی لڑائیاں کیں۔تو قصور دارتو دہی ہیں جنہوں نے حضرت علی الرتضٰی کی اطاعت نہ کی اور ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ جائٹڑا کے متعلق وضاحت کی ہے کہآ پ سمالِق اسلامیہ ہجرت وغیرہ کے فضائل نہیں رکھتے تھے اور ان میں خلافت خاصہ کے لوازم نہیں پائے جاتے تھے۔ لیکن عباس صاحب نے بیعبارت در ن بنہیں کی جس سے حصرت علی دانٹیٹا کی حضرت معاویہ ڈاٹٹٹا پر افضیلت ٹابت ہوتی ہے البیۃ حضرت معاویه بی نافظ کوخلافت میں حمکین حاصل ہوگئی تھی۔ کیونکہ سب کا آپ کی خلافت پر الفاق ہو گیا تھا۔

## مقام غور:

یہاں بیامر قابل غور ہے کہ حضرت امیر معاویہ بھٹٹ کی خلافت ای لیے متمکن ہوگئ تھی کہ حضرت امام حسن بھٹٹٹ نے آپ سے ملح کر کے اپنی خلافت بھی ان کے حوالے کر دی تھی۔ ای طرح اگر حضرت معاویہ بھٹٹٹ حضرت علی المرتضلی بھٹٹٹ کی خلافت تسلیم کر کے اطاعت کر لیتے تو کیا اس متحدہ طاقت سے حضرت علی ٹھٹٹٹ کی خلافت کو تمکین نہ حاصل ہوجاتی ؟ اس بناء پر اہل سنت والجماعت حضرت علی ٹھٹٹٹ سے جگہ کرنے میں حضرت

معاویه دلانت کو خطا پر مانتے ہیں۔ کیکن بیہ خطا چونکہ اجتہادی ہے اس لیے قابل مواخذہ و ملامت نہیں ۔ بہر حال عمامی صاحب کا بیکہنا بالکل غلط اور اتہام ہے کہ:

شاہ ولی اللہ نے تو جزم کے ساتھ آتخفرت مظافیۃ کے متعدد ارشادات کی رُو ہے اس کیا ہے کہ حفرت خاصہ وعلیٰ منھاج است کیا ہے کہ حفرت خان کی شہادت کے بعد رشد خلافت کیا خلافت خاصہ وعلیٰ منھاج النبوۃ کا زمانہ بی ختم ہوکر زمانہ شر شروع ہوگیا تھا۔ قبل عثمان سے جوفقنہ پیدا ہوا اور است میں خون کی ندیاں بہر گئیں اس زمانہ کوزمانہ شرکھا ہے اور اس سے ماقبل کوزمان خیر پھرجس سال سیدنا معاویہ بڑاؤ کا استقر ارخلافت ہوگیا اور است نے اس کو عام الجماعة کا نام دیا زمانہ خیر کی برکات پھر بود کر آئیں۔ (ص۲۵)

### عباسى تكبيس كأجواب

حضرت شاہ صاحب وہلوی اشائی حضرت علی الرتفنی دائنڈ کی خلافت خاصہ کی آفی نہیں کرتے بلکہ ان کی خلافت خاصہ کی آفی نہیں کرتے بلکہ ان کی خلافت خاصہ کوشلیم کرتے ہوئے خاصہ منتظمہ کی آفی کرتے ہیں اور ان کی خلافت راشدہ کا انعقاد سے ہانتے ہیں جیسا کہ ندکورہ عبارت سے واضح ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک دوسرے مقام پر حضرت علی دائنڈ کی خلافت کے ہنتظم نہ ہونے کی تو جیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

(ترجمهه)اوراس دقیق مکته کوغیرمل پر چسپاں نه کرلینا۔ میری غرض بینہیں که حضرت مرتضی خلیفہ نہیں تھے یاتھم شریعت میں ان کی خلافت منعقد نہیں ہوئی یا جولڑ ائیاں ان کو پیش والم خارجي فتنه (جلدانل) علي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

آئیں ان میں ان کی سعی للہ فی اللہ نہیں تھی۔ میں اللہ کی بناہ چاہتا ہوں الی تمام چیزوں سے جواللہ کونا پیند ہوں۔ بلکہ میرامقصوریہ ہے کہ ان جنگوں میں فیض اللی کا جارحہ بننے کی فضیلت ان میں فلا ہر نہیں ہوئی وگرنہ آپ کا خیر ہونا (مسلم ہے) اور اصلاح خلق بہت فراوانی کے ساتھ واضح ہوتی رہی ہے۔ اور اس باریک مکتہ میں فقہاء اور مشکلمین کی زبانیں اس کی تقریرے کوتاہ جیں۔ اثبات کے یافق کے طور پر کسی نے کلام نہیں کیا۔ بال فقہاء صحابہ شخائی ہے ۔ اور احادیث کی بر کمت سے اس نکتہ کو پہچانا ہے اور احادیث صحیحہ میں اس نکتہ کی طرف اشارات کئے مجھے ہیں۔

(ازلابة الخفاء جلد دوم مترجم فصل مشتم عن ٥٤٥)

## حضرت علی دی نیخ کی خلافت بھی خلافت نبوت ہے:

حضرت شاہ صاحب نے متدرک حاکم سے بروایت حضرت سفینہ بڑا تھا ایک طویل حدیث پیش کی ہے جس بیں ایک خواب کا ذکر ہے۔ اس کے آخر بیں ہے:

فت غیر وجه رسول مُنظِی شم قال حلافة النبوة ثلثون عاماً ثم یک و عشرا عبر بن جمهان فقال لی سفینة امسك سنتی ابی بکر و عشرا عبر و ثنتی عشرة عثمان و سنا علی۔

"اس خواب کوئ کر رسول اللہ تؤین کا چرہ مبارک متغیر ہوگیا پھر فر مایا کہ ظافت نوت تمیں برس رہ کی پھر بادشاہت ہوجائے گی سعید بن جمہان طافت نوت تمیں برس رہ کی پھر بادشاہت ہوجائے گی سعید بن جمہان طلافت نوت بیل کر جھے سے حضرت سفینہ بڑا تو کی کا کا حضرت ابو بکر بھائی کی خلافت دو برس لوادروں برس حضرت عمر مثالی کی خلافت اور بارہ برس حضرت عمر مثالی کی خلافت اور بارہ برس حضرت برس حضرت علی مثالی شائی کی خلافت ( یہ سب تمیں عثالی نگائی کی خلافت ( یہ سب تمیں برس ہوئے)۔ " (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوئے)۔ " (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق ال میں ہوسے)۔" (از لونہ اُنظا وسر جم جلداق اُنظا وسر جم اُنظا وسر

نوٹ: خلفائے اربعہ کی مدت خلافت کی سمنی میں یہاں سور کالحاظ نہیں کیا گیا۔ بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ حسب ارشاد نبوی حضرت علی طافق کی خلافت کو بھی حضرت ملی طافق کی خلافت کو بھی حضرت شاہ صاحب خلافت نبوت قرار دیتے ہیں۔

#### خلافت خاصەمنتظمە وغيرمنتظمه:

حضرت شاہ صاحب حضرت سفینہ کی تمیں سالہ فلافت والی حدیث اور حضرت ابن مسعود دی شور کی روایت کہ اسلام کی بچکی پینیتیس (۳۵) سال چلے گی، میں تطبیق ویتے موٹے لکھتے ہیں:

و تاقض درمیان این دو حدیث نیست زیرا که چول حضرت مرتضی گاتشارا با خلفاء عد کنند نظر بقوت سوابق اسلامیداد وافضل ناس بودن او در زمان خلافت خود مدت خلافت منند نظر بقوت سوابق اسلامیداد وافضل ناس بودن او در زمان خلافت خود مدت خلافت عثان دانشا خلیس شود و اگر عدنه کنند نظر با نکه خلافت ایشال انتظام نیافت بموت حضرت عثان دانشا خلافت خاصه منقطع گشت واکثر احادیث بهمیس مضمون واردشده (ان دونول حدیثول میس بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سفینہ دانشا ہے مدت خلافت تمیں سال نظام ہوتی ہے اور حدیث این مسعود سے بچیس سال معلوم ہوتی ہے گر) درحقیقت کوئی تناقض نہیں ہے کوئکہ اگر مرتضلی کو (ان کی اسلامی خدمات کی توت کی بنا پرنظر کر کے ) خلفاء میں شار کریں تو خلافت کی مدت (موافق حدیث سفینہ کے ) تمیں سال ہوتی ہے اور اگر اس بات پرنظر کرکے کہ حضرت علی دفائش کی خلافت نے نظام (کامل) نہ پایا ان کو خلفاء میں شامل نہ کریں تو حضرت عثمان دفائش کی موت سے خلافت خاصه منقطع ہوگئی (اور موافق حدیث این مسعود کے خلافت کی مدت بچیس سال ہوتی ہے ) اور اکثر حدیثیں اس مضمون کی وارد ورکی ہیں ۔'' (ازامة الحفاء جلداذل متر جم فسل سوم ص ۱۱۲)

نيز حفرت شاه صاحب تحرير فرماتے ہيں:

باقی ماندا ککه در صدیت الی بمره تقفی دارد شد المحلافة بعدی نلمون سنة دخقیقت معنی آل نیز بباید دانست که خلافت خاصه منتظمه مرکب است از دو وصف وصف اوّل دجود خلیفه خاص و وصف ثانی نفاذ تصرف واجها عے کلم مسلمین وانتفاء مجموع حاصل می شود بنمی کی ازیں دو وصف و بنمی بر دومعاً و حکمت الهی مقتضی تدریج است بین کل ضدین پس در حالت اولی ایں مجموع مفقود شدیفقد وصف اجماع کلمیة مسلمین و عدم انتظام ملک پس

حضرت مرتضی بصفات کالمہ خلافت خاصہ اتصاف داشتند وخلافت ایشاں شرعاً منعقر شر حضرت مرتضی بصفات کالمہ خلافت خاصہ اتصاف داشتند وخلافت ایشاں شرعاً منعقر شر لیکن فرقت مسلمین پر بدارگشت وتصرف ایشاں دراطراف ارض نفاذ نیافت۔ الخ ترجمہ: باتی رہا ہے کہ الویکر وثقفی کی حدیث میں ہے کہ (حضرت نے فرمایا) خلافت میرے بعد تمیں برس رہے گی (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت خاصہ حضرت میرے بعد تمیں برس رہے گی (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت خاصہ حضرت

عثمان ولافظ كى شهادت سے ختم نہيں ہوئى بلكه حضرت مرتضى كا زمانہ بھى اس ميں داخل \_ کیونکہ ان کا زمانہ لیے بغیرتمیں برس پورے نہیں ہوتے لہٰذا) اس حدیث کے معنی کی تحقیق بھی سمجھ لو (اصل ہیہ ہے) کہ خلافت خاصہ دو وصف سے مرکب ہے۔ پہلا وصف خلیفہ خاص کا موجود ہوتا۔ دوسرا وصف اس کے تصرف (لیعنی احکام کا) جاری ہوتا اور سب مسلمانوں کااس پرمتفق ہوجانا۔ گوہس مجموعہ کا انتفاءان دو دصفوں میں ہے کسی ایک کی گفی ہے بھی ہوسکتا ہے اور دونوں کی تغی ہے بھی مگر حکمت اللی چونکہ دوضدوں کے درمیان میں تدریج حابتی ہے۔ لہذا (خلفائے ملھ کے بعد) اوّل اوّل اس مجموعہ ( یعنی خلافت خاصہ) کا انتفاء صرف ایک وصف کے نفی لیعنی مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور انتظام سلطنت کے ٹھیک ندر ہے ہے ہوا۔ چنانچہ حضرت مرتضی خلافت خاصہ کے اوصاف کاملہ ہے موصوف تھے اور ان کی خلافت شرعاً منعقد بھی ہوئی (للبذا خلافت خاصہ کا ایک جزولة یایا گیا) کیکن (دوسراجز ونہیں پایا گیا تینی) مسلمانوں میں باہمی اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کا تصرف اطراف ملک میں نافذ نہ ہوا (لیکن بوجہ اس کے کہ خلافت خاصہ کا ایک وصف لمتفى بهو چکا تھا احادیث سابقہ کا ایک مضمون سیح ہوا کہ خلافت خاصہ بعد حضرت عثمان راہنیًا کے ندر دی اور بوجہاں کے کہ خلافت خاصہ کا ایک وصف باقی تھا اس عدیدیں کا پیضمون بھی صیح ہوا کہ خلافت خاصہ حضرت مرتضٰی ڈائٹؤ تک باقی تھی انہی دونوں وصفوں کے مجموعہ کا نام خلافت خاصہ ہے)۔ الح (ازلامۃ الخفاء مترجم حصداۃ لفعل پنجم من ٥٥٥)

حضرت علی والٹو کی خلافت آیت استخلاف کا مصداق ہے:

سورة النور ركوع كى آيت التخلاف من جو وعده الله تعالى في نزول آيت كے

### خارجی فتنه (جلرازل) کی دی واقع کارجی کارکی ک

وقت حاضرین صحابہ سے بالفاظ و تھند اللّٰلَهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ
لَيْسَتَخُلِفَتَهُمْ فِي الْآرُضِ كَيَا ہِاسَ كَيْقَيْرِ مِيْنَ حَفْرت شاه ولى الله محدث و بلوى نے
تمین سالہ خلافت والی حدیث بیش کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں:

در حدیث آمدہ است الخلافۃ بعدی تلعون سنۃ ۔ واللہ اعلم ۔ (حدیث میں آیا ہے کے میرے بعد خلافت تمیں سال ہوگی) ۔ (ترجمہ فاری حضرت شاہ ولی اللہ)۔

بہر حال مندرجہ عبارات ہے واضح ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ہوتا ہے مسئید حضرت علی الرتضی بڑائؤ کی خلافت ناصہ غیر منتظمہ اور آیت استخلاف کی خلافت فاصہ غیر منتظمہ اور آیت استخلاف کا مصدا قی قرار دیتے ہیں۔ اور محمود احمد صاحب عباک کا یہ لکھنا بالکل افتر ا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے تو جزم کے ساتھ آنخضرت ناؤلؤ کم متعدد ارشادات کی رو سے عابی ہے کہ حضرت عثان بڑائؤ کی شہادت کے بعدر شدخلافت کیا خلافت خاصہ و علی منہا ج النبو ہ کا زمانہ ہی ختم ہوکر زمانہ شرشر شروع ہوگیا تھا۔ (مسم)

#### ديگرمفسرين ابل سنت کي تأثيد:

آ امام فخرالدین رازی سورة النورکی آیت استخلاف کی تفییر میں فرماتے ہیں: دلت الایة عملنی امامة الانمة الاربعة (بیآیت چاروں اماموں کی امامت لیمنی خلافت پر دلالت کرتی ہے)۔

امام قرطبی میند آیت استخلاف کے تخت تحریر فرماتے ہیں:

قال الضحاك في كتاب النقاش هذه الأية تتضمن محلاقة ابى بكر و عمرو عثمان و على لانهم اهل الايمان وعملوا الصلخت وقد قال رسول الله على المحلاقة بعدى ثلثون والحالى هذا القول ذهب ابن العربي في احكامه واحتاره.

علی بین پینے کی خلافت کوشائل ہے کیونکہ وہ ایمان اور عمل صالح والے ہیں اور شخصی رسول اللہ من فیلی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت تمیں سال ہوگی اور ( قاضی ) ابو بکر بن عربی نے احکام القرآن میں یہی تول اختیار کیا ہے۔''

على الويكر فرائي بن عربي كبيس قول كاحواله امام قرطبى في ديا به وه يه به قال علمهاء ناهذه الآية وعد حق وقول صدق يدل ذلك على صحة امامة الخلفاء الاربعة لانه لا يتقدمهم احد في الفضيلة الى يمومنا هذا في فاولتك مقطوع بامامتهم متفق عليهم وصدق وعد الله فيهم وكانوا على الدين الذي ارتضى لهم واستقر الامر لهم -

(احكام القرآن جلد ثالث ص١٣٨٠)

" ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ بیرآیت وعدہ حق اور سچا تول ہے جو خلفائے اربید کی امامت (خلافت) کے صحیح ہونے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ آج تک ان چار خلفاء سے فضیلت میں کوئی بھی آ ھے نہیں ہے ، پس ان کی امامت تطعی ان چار خلفاء سے فضیلت میں کوئی بھی آ ھے نہیں ہے ، پس ان کی امامت تطعی ہے جس پر سب کا اتفاق ہے ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا خابت ہوا ہے ، وہ اس وین پر قائم رہے ہیں ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہند فر مایا ہے اور ان کے لیے بہند فر مایا ہے اور ان کے لیے بہند فر مایا

اس کے بعد قاضی ابو بکر بن عربی موصوف حضرت علی المرتضلی ڈاٹٹؤ کی وفات کا سر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وطالبه الاحل حتى غلبه فانقطعت المحلافة وصارت الدنيا ملكا تارة لمن غلب واحرى لمن خلب حتى انتهى الوعد الصادق ابتداه وانتهاؤه اما الابتداء فهذه الأية واما الانتهاء فبحديث سفينة قال سعيد بن جمهان عن سفينة قال تعيد بن جمهان عن سفينة قال قال قال والما قال والله مناه تم يوتى

الله الملك من يشاء \_

"اور آپ کو موت نے طلب کرلیا اور وہ آپ پر غالب ہوگئی، پس خلافت مفظع ہوگئی اور اس کے بعد و نیا بیل بادشاہت آگئی جھی اس مخفل کے لیے جس نے طاقت سے غلبہ پالیا اور بھی اس کے لیے جس نے فاریب سے کام بیلی کے فاریب سے کام لیا جتی کہ خلافت کی ابتداء تو اس کے ایم جس کے ابتداء تو اس کے ایم جس کے ایم خلافت کی ابتداء تو اس کا ایم جس کی ابتداء تو اس کے ایم خلافت کی اس حدیث آیٹ کی اس حدیث ایم خلافت ہوگیا ہوگیا گئی کہ حضرت سعید بن جمہان حضرت سفینہ شاتئ کی اس حدیث کرتے ہوئی کہ دسول اللہ سکھی کے ارشاد فر ایا کہ خلافت نبوت تمیں سال ہوگی پھر اللہ جس کو جا ہے گا بادشاہت دے گا۔ "

حضرت این عربی بیاتی نے آیت اور حدیث سے چاروں خلفاء کی خلافت نبوت کو واضح طور پر ثابت کردیا ہے۔ بیٹم خط د سے کہ بیودی امام قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف بابن العربی متوفی ۵۳۳ ہے۔ بیٹم کتاب العواضم والقواضم کی عبارتیں عبای صاحب اور مولانا محمد آخی صاحب سند بلوی اپنے نظر بیر بیدیت کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ مذکورہ تین تخسیروں کی عبارتیں تو یہاں بطور نمونہ پیش کردی ہیں ورنہ عموماً اہل سنت مفسرین آیت استخلاف (اور آیت تمکین سے خلفائے اربعہ کی خلافت راشدہ موجودہ ثابت کرتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی محمود احمد صاحب عباسی یا ان کے تلا ندہ (مصنفین) مضرب علی الرفضی کی خلافت کوا پی تقید وجرح کا نشانہ بنا میں تو اس کی بنیا دمخش ان کی غیار محفن ان کی غیار محفن ان کی غیار حسن ہیں تو اس کی بنیار محفن ان کی خارجیت ہے۔

#### مختلف احاديث خلافت كي تطبيق:

جن احادیث میں ہارہ خلفا و کی پیشگوئی ہے وہ آیت استخلاف اور تمیں سالہ خلافت والی حدیث سے معارض نہیں بین کیونکہ فدکورہ آیت وحدیث سے مرادصرف چارخلفائے راشدین ہیں جومہاجرین اڈلین میں سے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی خلیفہ مہاجرین اولین میں ہے نہیں ہے۔اور جوشار مین حدیث نے لکھا ہے کتمیں سالہ مدت خلافت میں

اہام حسن پڑھنے کی مدت خلافت بھی شامل ہے تو حضرت حسن پڑھنے کی خلافت ابطور تر خلافت راشدہ کے ہے نیز رسول اللہ ملڑھ کے تلفون سنۃ میں کسور کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ علاوہ ازیں محدثین نے فرمایا ہے کہ تمیں سالہ خلافت سے مراد وہ خلافت ہے جو دور رسالت کے بعد مصلاً ہوگی۔

### حضرت شاه اسمعیل شهید کی شخفیق:

محقق ومجابد جليل حضرت شاه اسمعيل شهيد جيهية ارشاد فرمات جي -

امامت تامه كوخلافت راشده، خلافت على منهاج النبوة اورخلافت رحمت بھي کئے ہیں۔ پس خلافت راشدہ کی دوشمیں ہوئیں۔ایک خلافت منتظمہ جیسا کی خلافت خلفائے ثلثه \_ دومری خلافت غیرمنتظمه جیها که خلافت علی المرتقلی \_ پس خلافت غیرمنتظمه میں ام خلافت کا انتشار ہاوجود خلیفہ راشد ہونے کے ہرایت رسول کے اظہار کی قلت کے سب ہوتا ہے جبیبا کہ حضرت نوح ملیفا۔ پس جس طرح ظہور ہدایت کی تقلیل حضرت نوح علیفا کے دامن پاک کوغبار آلود نہیں کرسکتی ای طرح انتظام خلافت کا انجام نہ یا ناکسی وجہ ہے غلیفہ راشد (حضرت علی دہنیں) کے تقص کا باعث نہیں بن سکتا۔ پس خلافت غیر نتظم کو آگر خلیفہ راشد کی موجودگی میں دیکھے لیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ خلافت راشدہ ٹابت ہے اور اگر عدم انتظام وتفرقہ اہل اسلام کے اعتبار ہے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ محقق نہیں ہے پس جو كه عديث شريف المحلافة بعدى ثلثون سنة (ميرے بعد خلافت تميں برس تك رہے گی۔) آیا ہے وہ اوّل الذكر خلافت كے بارہ ميں ہے اور بعض وہ احادیث جو ذ والنورين کی خلافت کے اختیام پر دلالت کرتی ہیں وہ موخر الذکر کے اعتبار ہے ہے۔ جبیها که حضرت ابو بکر ثقفی ڈائٹٹانے روایت کیا ہے۔

ترجمہ: آنخضرت طافیا ہے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں آسان ہے ایک تراز واُتر اہوا و مکھا ہے جس میں آپ کواور ابو بکر رفائن کوتولاتو آپ بھاری ہوئے اور ابو بکر خافیٰ وعمر خافیٰ کو تولاتو ابو بکر خافیٰ وزنی ہوئے۔ بھر عمر مافیٰ اور عثمان مثان شافیٰ تلے تو

# ع دافلانهار کارو نے ۔ پھرتر از روا تھا لی گئے۔ ایس میں ان منافلان کی میں اور کے دائر ہو ان منافلان کی میں میں ا

میں میں ہوئے۔ پھرتر از رواٹھالی گئی۔اس سے رسول خدائی ٹیٹے کوناخوشی ہوئی۔پھر عمر مثلاً پیجاری ہوئے۔ پھرد سے گا اللہ تعالیٰ ملک جس کو جا ہے،گا۔ فرمایا پیرخلافت نبوت صحبے پھرد سے گا اللہ تعالیٰ ملک جس کو جا ہے،گا۔

۔ • بھی میزان والی حدیث حضرت شاہ صاحب وہلوی نے ازالیۃ الخفاء جلداؤل بمی متدرک حاکم ہے بردایت معفرت سفیندورج کی ہے جس کا آخری حصه گزشتہ صفحات میں چیش کیا گیا جس میں میاافاظ بِيلِ" ثم قال خلافة النبوة ثلُنون عاماً ثم يكون ملك "كِرفرمايا كرظافت نبوت تمين مال رہے گی پھر بادشانگ ہوگی الخ۔ نیز نصل سوم ص ۱۰۸ مترجم میں بھی بھی میں معدیث منقول ہے۔ اور پنج عبدالحق محدث وہلوگ اس حدیث میں خلافت نبوت سے شیخین رضی اللہ عنہا کی خلافت مراہ ليتے ہيں چنا نچےفر مایا: وعجب كه آل مرد بركشيد وعثان وعلى رائد بدرضي الله عنهما د كویا آن بجهت آل بود که اختلاف در تفاضل این دوخلافت است میان سلف چنا نکه در کتب کلامیه بذکور است ( ترجمه ) اور تعجب ہے کہ اس مرد نے حضرت عثانؓ اور حضرت علی کا آپس میں تولا جانا نہ دیکھا اور یہ کو یا اس پہلوے تھا کہان دونوں کی ہاہمی فضیلت میں سلف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چٹانچے علم کام کی کتابول میں مذکورے۔"اس کے بعد حضرت شیخ دہلوی فقال خلافت نبوت کے تحت لکھتے ہیں ، یعنی خلافت ابو بكر وعمرخلافت نبوت است كه دروى اصلاً شائبه ملك دخلاف نبيت ثم يؤتى الله الملك من يثاء بهستر ومدخدا تعالى ملك راهركرا مي خوامد يقسير وتاويل كردة تخضرت به برواشتن ميزان كهزمن خلافت خالص منتهی می شود یا بوبکر وعمر که انفاق می باشد بران و بعد از وی شویے از ملک می شود وخلافے و ہے انتظامی راومی یا بدوانا بعد از خلافت اربعہ خودملکے می شودعضوض یعنی گزند و چنانچہ در حدیث آیده است وقهم این معنی نئز در نظم میزان بجهت آن کردند که موازنه رعایت کرده می شود در اشیائے متقاربہ و درچیز ہائے کہ نز دیک بیکدیگر اندوچوں مباعد ومنبائن شدند موازینہ معنی ندار دیس برداشته شدد برظرف كرده شدموا زنه بس اي رويا ولالت كرد برانح طاط امرخلافت بعدا زابو بكروعمر اين چنن تغيير كرده اندشار حان اين حديث دار" (اقعة اللمعات جلد چهارم كمّاب الفتن ص١٥٣ ) ال كاتر جميد مظاہر حق شرح مشكوة تنمه جلد جہارم ميں حضرت مولانا قطب الدين محدث نے ياكھا ہے۔(ف) اوراس شخص نے جوتکنا حضرت علیٰ اور حضرت عثمان کا نہ دیکھا کو یااس میں اشارہ ہے آک کی طرف کدان دونوں صاحبوں کے تفاضل میں اختلاف ہے سلف میں جیسے کہ کتب کلا میہ میں ندکورے (ف) بس ممکین ہوئے آنخضرت بہسب اس خواب دیکھنے اس شخص کے (ف) یعنی بہ سبباس کے کہ معلوم کیا آنخفرت نے کہ تعبیراں کی بیہ کہ بعد (باتی حاشیدا محلم سخدیر)

سر کے بعد ایک اور خواب بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ شہید میں خوا فت کی فتات کی اور خواب بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ شہید میں اور خواب بیان کرنے کے بعد حضرت شاہ شہید میں آتھ کی مقتلے ہیں: فتسمیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

م زشتہ سے پیوستہ) خلافت حضرت عمرؓ کے ظہور فتنوں کا ہوگا اور رہے امور کے بہت ہو جا کیں گے۔ '' (ف) پس فرمایا آنخضرت نے کہ میہ جوتو نے دیکھا خلافت نبوت ہے بینی ان دونوں صاحبوں کی خلافت خلافت نبوت ہے۔ کہ اس میں اصلاً امیزش بادشاہت اور خلاف نہ ہوگا۔ پھر وے گااللہ تعالیٰ ملک جس کو جاہے گا۔ نقل کی میتر ندی اور ابوداؤد نے ۔ (ف) تعبیر دی آتخضرت نے آئے جانے تر از دکی مید کہ زمانہ خلافت کا غالص اور منتھی ہوگا ابو بکڑا درعمرؓ پر کہ اتفاق ہوگا اس پر اور بعد اس کے آمیزش بادشاہت کی ہوگی اور کچھ خلافت اور بے انتظامی راہ باوے گی اور بعد از خلافت جاروں کے بادشاہت ہوگی گزندہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اور مجھٹا اس تعبیر کا اٹھ جانے میزان کے ہے۔ اس سبب سے کہا کہ آپس میں تو لنارعایت کیا جاتا ہے ان چیزوں میں کہ آپس میں نزد یک ایک دوسرے کے ہیں اور جب آپل میں بعید اور متبائن ہوئیں تو آپس میں تو انا کچومعنی نہیں رکھتا۔ پس اٹھایا گیا اور برطرف کیا گیا آپس میں تولنا۔ پس میہ خواب دلالت کرتا ہے اور انحطاط امر خلافت کے بعد از ابو بکڑ وعمر کے اور معنی عالب آنے پر ایک کے دوسرے پر میزان میں یہ ہیں کہ رائج افضل ہے مرجوح ہے۔" علاوہ ازیں علامہ علی قاری حنفی محدث نے بھی مرقاۃ شرن مفكلوة ميں خلافت نبوۃ ہے شيخين حصرت ابو بكرصديق اور حصرت عمر فاروق كى خلافت ہى مراد لى ے (مرقاۃ جلداا)اورحدیث میں خلافت ہے حضرات سیخین کی خلافت مراد ہونے کا یہ بھی قرینہ ہے کہ بیرصدیث باب مناقب الی بکر دعمر کے تحت نذکور ہے نہ کہ منا قب ثلثہ کے بارے میں ( ب ) یہاں میلح ظ ر ہے کہ حضرت عثان ذی النورین کے دورخلافت میں بادشاہت کی آمیزش ے مراد وہ ملوکیت نئیں ہے جس کا پر چارا ابوالا کلی مود و دی صاحب نے اپنی کتاب خلافت وملو کیت میں کیا۔ بلکہ اس سے مراد بعض امور میں عزیمیت کو ترک کرکے رفصت پر عمل کرنا ہے جیسا کہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی نے بھی فرمایا ہے اور اس وجہ سے حضرت عثان کے خلیفہ راشد ہونے اور آپ کی خلافت کے خلافت راشد و ہونے میں کوئی شبہ ٹیس ہوسکتا۔ای طرح حضرت علی الرتضى كى خلافت بھى باليقين خلافت راشدہ ہى ہے اور آپ كے زمانہ بيں جو انتشار ہوا ہے اس کے ذمہ دارآ پنہیں بلکہ دوسراسبائی تخری گروہ ہے اور جن محابہ کرام نے آپ سے اختلاف کیاوہ نیک نیتی پرمبنی تھا۔

روا خارجی فتنه (جلدادل) کی شخصی می این کند از این این می منتقم می دار کند از این این منتقم می دار کند از این منتقل کند از این منتقم می دار کند از این منتقل کند از این کند کند از این کند کند از این کند از این کند کند کند از

يس خلافت منتظمه بهجى دونتم پرمنقتم ہوئى محفوظ مثل خلافت شيخين اور مغتونه مثل خلافت ذی النورین «الفظر پس خلافت محفوظ تمام بنی نوع انسان بلکه تمام جهان کے حق خلافت ذ میں اور نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبری ہے۔ کہل خلافت راشدہ اس صورت میں وجود خلیفہ میں اور نعمت عظمیٰ اور غنیمت کبری ہے۔ کہل خلافت راشدہ اس صورت میں وجود خلیفہ ر راشد کے اعتبار ہے بھی ۔ ظاہراً انتظام اہل امت و ملت کے اعتبار ہے بھی اور تمام اہل زمانہ کی رضامندی، یفین اور اِطمینان کے باعث بھی ہرطرح مخفق ہے لیکن خلافت مفتونہ ا اگرچہ خلیفہ راشد کے وجود کے اعتبار سے انتظام ظاہری کے لحاظ سے موجود ہے لیکن باعتبار عدم الممینان قلبی حکماً مفقو د ہے۔ای بنا پر بعض احادیث میں اتمام خلافت کے بارہ . میں ایک اشارہ حصرت فاروق کی طرف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ مظافیق نے فرمایا و بیسندا اللہ فالم الحديث "سوت ہوئے میں نے دیکھا کا ایک کوئیں میں ڈول پڑا ہا ہے میں نے تھینجا جب تک اللہ نے جاہا پھر جھے ہے ابو بکر دائلانے لیا۔ پس اس نے کے یادوڈول تھنے اور اس کے تھینچنے میں ضعف تھا اللہ اس کے حال پر رقم کرے۔ پھر اس ہے تمر ہے ہو نے لے لیااور اس کے ہاتھ میں بھلامعلوم ہوتا تھا۔ میں نے کوئی ایسا صحص نہیں ویکھا جو اس ہے اچھا تھینج سکے۔میر کر دیا اس نے لوگوں کوادر دوخوب خوش ہوئے۔اورڈول کھینجنے والی میں حدیث حضرت شاہ صاحب نے نقل کی ہے۔

( ملاحظه بهو، از الهة الخفاء مترجم جلداول فصل سوم بص ٤٠٤)

### شیخین اور حضرت ذ والنورین کی خلافتوں کا فرق:

حضرت شاه ولى الله محدث المات فرمات بين:

واگر پیشم تائل در گری ہرجا ذکر خلافت خاصہ منظمہ بالفعل ندکور شد ذکر ہرسہ بزرگ یجہا آ مدہ وخلافت خاصہ باخدا خلت درامور عظام بحضور آنخضرت و بعد آخضرت مظافرت خاصہ باخدا خلت درامور عظام بحضور آنخضرت و بعد آخضرت مؤلفا ہم ہرجا کہ ندکور است ذکر شیخین است لا غیر الخ "اوراگرتم ہے دیکھوتو جہاں کہیں خلافت خاصہ منتظمہ بالفعل کا ذکر ہے وہاں تنظیم نظمہ بالفعل کا ذکر ہے وہاں تنظیم خاور جہاں کہیں خلافت خاصہ کا ذکر آئیک ساتھ ہے اور جہاں کہیں خلافت خاصہ کا ذکر آئیک ساتھ ہے اور جہاں کہیں خلافت خاصہ کا ذکر آئیک ساتھ ہے اور جہاں کہیں خلافت خاصہ کا ذکر آئیک ساتھ ہے ہوئے مہمات میں مداخلت کے ساتھ ہوہاں صرف شیخین کا ذکر ہے حضرت عثمان الدولا کی شہادت ہے وہ تینوں قرن جن کی خیریت کی شہادت (احادیث عمی) دل گئی ہے ختم ہو گئے۔ تیمرا فرق حضرت عثمان الدولا کی خالافت کا زمانہ تھا جو قریب باروسال کے رہا ہے حضرت فروالنورین کی روش میں بہنبست شیخین کی روش کے بچوفر ق تھا گیونکہ حضرت فروالنورین فلائو کہ می عز بمت ہے رخصت کی طرف اثر آیا کرتے محضرت فروالنورین فلائو کہ می عز بمت ہے رخصت کی طرف اثر آیا کرتے معظم ورکن میں جیسی حضرت مدین اور حضرت فاروق کی مطبع تھی کو و لیک ولیک فشونت بھی (رعیت کی طرف ہے) خلام میں شیخین کے حکام کے مشل نہ متھ اور رعیت بھی کو و لیک فشونت بھی (رعیت کی طرف ہے) خلام رہیں ہوئی تھی اور (مخالفت کی مطبع تھی گو و لیک کیفیت) دل و زبان سے ہاتھ اور ہتھیار کی طرف شقل نہ ہوئی تھی گر بعد کو بین میں موام کانم کے کوئی نزاع نہیں کو سام کانم کے کوئی نزاع نہیں کے کوئی نزاع نہیں کوئی نزاع نے کوئی نزاع نہیں کوئی نزاع نزاع نے کوئی نزاع نہر

اس میں حضرت عثمان ذوالنورین جھٹایا ان کی خلافت راشدہ کی شفیعل مقصور نہیں ہے۔ صرف حضرت عثمان کے دور ہے۔ صرف حضرت صدیق اکبرو حضرت فاروق اعظم کی خلافتوں اور حضرت عثمان کے دور خلافت کا ہا جمی فرق بتایا ہے۔ اور چونکہ حضرت زوالنورین کی خلافت کے آخری دور میں سہائیوں کی طرف سے فقنہ بیا کیا تھا اس لیے حضرت شاہ اسلمیل شہید ہوئے نے حضرت ذوالنورین کی خلافت راشدہ کو خلافت مفتونہ قرار دیا ہے۔

#### حضرت صديق كي وفات برخلافت نبوت كاخاتمه:

حضرت شاہ صاحب بھٹنے نے لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر بڑھٹے کی وفات ہوئی تو حضرت علی المرتضٰی ڈٹھٹانے آپ کے مخصوص فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا البوم انقطعت محلافة النبوة "آج فلافت نبوت کا فاتمہ ہوگیا۔"

(ازانة الخفامترجم جلداة لضل جِهارم من ٢٦٥) كيا اس كا بيمطلب ہوگا كەحضرت صديق اكبر جانفؤے بعد فاروق اعظم بري فناؤ كى

### زمانه خيروشركي پيشگوني:

محمود احمد صاحب عبای حضرت علی نظافظ کی خلافت راشدہ کو مجروح کرنے کے لیے لکھتے ہیں کہ:

شاہ دلی اللہ نے تو جزم کے ساتھ آتخضرت کا بھارے متعدد ارشادات کی روسے ناہت کیا ہے کہ حضرت عثمان ڈائٹڈ کی شہادت کے بعد رشد خلافت کیا خلافت خاصہ وعلی منہاج النبو ق کا زمانہ فتم ہو کر زمانہ شرشروع ہوگیا تھا۔ قبل عثمان سے جوفتنہ بیدا ہوا اور امت میں خون کی ندیاں بہہ گئیں اس زمانہ کو زمانہ شرکہا ہے اور اس سے ماقبل کو زمان خیر مجرجس سال سیدنا معاویہ جائٹڈ کا استقر ارخلافت ہوگیا اور امت نے اس کو عام الجماعة کا عمر دیا زمانہ خیر کی برکانت پھرعود کرآئیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:

بنقل متواتر که در شرعیات نقلے معتمد تر ازال یافته نمی شود به نبوت پیوسته که آنخضرت مُولِیْنِم فتندرا که نزد یک مقتل حضرت عثمان پیدا شد مح اشاره ساخته اند-ارلخ (خلافت معاوید بزید طبح جهارم ش ۲۹)

عبائ صاحب نے مندرجہ فاری عبارت کا ترجمہ نیں لکھا۔ لہذا یہاں امام اہل سنت حضرت مولا ناعبدالشکورصاحب لکھنوی رفرائے کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔
''نقل متواتر سے کہ جس سے زیادہ معتبر شرعیات میں کوئی نقل نہیں ہے یہام شابت ہو چکا ہے کہ جوفتہ حضرت عثان بھٹو کی شہادت کے قریب پیدا ہوا۔ آنخضرت منظر اس کے شہادت کے قریب پیدا ہوا۔ آنخضرت منظر اس کے شاہد کی شہادت کے قریب پیدا ہوا۔ آنخضرت منظر اس کے شاہد کیا اور ایسی (واضح) تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جس سے زیادہ

تفصیل دوسرے احکام شرعیہ میں ٹیس پائی جاتی اور آپ نے حضرت عثان دائوں کی شہادت کو زمانہ خیر اور زمانہ شرکے درمیان میں حد فاصل قرار دیا ہے اور فرمایا کہ بعد شہادت مفترت عثان کے خلافت برطریق نبوت ندر ہے گی (دریں وقت خلافت علی منہائ النہ تا منقطع شود) اور کا نے والی کے لفظ ہے واقعات حرب وقال کا پیش آ تا اور ایک کا دوسر منقطع شود) اور کا نے والی کے لفظ ہے واقعات حرب وقال کا پیش آ تا اور ایک کا دوسر کے ساتھ جھگڑ تا بخوبی معلوم ہوتا ہے اور ای پر جملہ کرنا اور سلطنت کے لیے ایک کا دوسر سے کے ساتھ جھگڑ تا بخوبی معلوم ہوتا ہے اور ای وجہ ہے (کہ پہلی خلافت کے بلط لفتی برطریق نبوت تھیں اور فقنہ سے محفوظ مین ) اکثر احادیث میں دلین خلافت کے برطریق نبوت ہونے اور فقنہ سے محفوظ رہنے میں ) باہم برابر ہیں اور خلافت کے برطریق نبوت ہونے اور فقنہ سے محفوظ رہنے میں) باہم برابر ہیں اور آخضرت تا پہلی ایک مرتبہ میں (صاف عاف ) ایسے الفاظ فر اوسی جن سے فرافت کے برطریق نبوت میں میں (صاف عاف ) ایسے الفاظ فر اوسی جن سے (بعد شہادت حضرت تا پہلی اور فقائم میں جاتان دی تھی ملاقت برمنہائ نبوت کا فیم ہوجانا منہوم ہوتا ہے۔ الح

حضرت شاہ صاحب کی مندرجہ عبارت کا بیمطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کی خلافت
سمی پہلو سے بھی علی منہاج النبوۃ اور خیر ورحمت نہیں تھی بلکہ بیمطلب ہے کہ جس طرح
پہلی تینوں خلافتیں اس قسم کے فتنوں سے محفوظ تھیں اور خاص کر شیخین کی خلافتیں۔ اس
طرح حضرت علی میں تھی کی خلافت نہیں تھی۔ اگر بیمطلب نہ لیا جائے تو پھر دوسری احادیث
سے تعارض لازم آتا ہے جن جس حضرت علی میں تھی کی خلافت کو بھی خلافت رحمت قرار دیا گیا
ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:

آنخضرت مُنَّاقِيًّا دراحاديث مستقيضه خبر دادند كه بعد وفات دے مُنَّاقِيًّا خلافت نبوت وخلافت رحمت خواہر بود و بعد ازاں ملك عضوض و آنچ متعل وفات آنخضرت مُنَّاقِيًّا واتع شدخلافت خلفائ اربعه بود پس خلافت ایشاں خلافت نبوت درحمت باشد۔

"اورآ تخضرت مُنْ الله نے احادیث مستقیقہ میں اس بات کی خبر دی کہ آپ کی وفات کے بعد ملک دوات کے بعد ملک

عضوض (ماركاف كى بادشابت) اور جو آتخضرت الأثير كى وفات مے متصل واقع ہوگى وہ فات مے متصل واقع ہوگى وہ خلفائت نبوت و واقع ہوگى وہ خلفائت نبوت و رجت ہوگى ۔ ' (از المة النقاء مترجم جلددوم فصل ہفتم بس ۲۰۰۶)

یبال حضرت محدث دہلوی ڈٹلٹ حدیث نبوی کے تحت جاروں خلفاء کی خلافت کو خلافت نبوت ورحمت ثابت کرر ہے ہیں تو اس کے بعد کو کی اہل فہم وانصاف آ دمی ہے کہ سکتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ زمانہ شرہے۔العیاذ باللہ۔

۔ اور حضرت شاہ صاحب نے شرکامفہوم بھی اس عبارت میں داضح کردیا ہے جوعہای صاحب نے پیش کی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں :

و معنی لفظ عضوض ولالت می کند برحروب و مقاتلات و کیے بر دیگرے و منازعت کیے بادیگرے درملک۔

" کا شنے والی کے لفظ سے واقعات حرب وقبال کا چیش آنااورا یک کا دوسرے پر حملہ کرنا اور سلطنت کے لیے ایک کا دوسرے کے ساتھ جھکڑنا ہخو بی معلوم ہوتا ہے۔''

اب مقام غور ہے کہ جب حسب آیت استخلاف اور حسب حدیث خلافت نبوت و رحمت حطرت علی الرتضی ڈاٹٹڈ چو تھے خلیفہ راشد ٹابت ہوتے ہیں اور ان کی خلافت بھی خلافت نبوت ورحمت ٹابت ہوتی ہے تو پھران جھکڑوں میں خلیفہ راشد قصور دار ہو گئے یا مخالفین ۔ چنا نبچہ حضرت شاہ صاحب نے بعد میں ان فتنوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے اور حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے متعلق یہ حدیث نقل فرمائی ہے:

ومعاویة را فرمود ان ملکت فاحسن و فرمود کیف بك لو قد قسمه فل الله مقمص قسمه فل الله قمیما یعنی العلافة قالت ام حبیبة او ان الله مقمص أبحبی قبال نعم ولکن فیه هنات هنات وهنات وایس کلماشاره است با نكر فلافت اومنعقد خوام شر بجبت تسلط نه حسب بیعت وسیرت اوموافق سیرت شیخین نباشد و آل فلافت بعد بنی برامام وقت باشد ولهذا سه بادلفظ سیرت شیخین نباشد و آل فلافت بعد بنی برامام وقت باشد ولهذا سه بادلفظ

حیّات فرمود و نیز بامعادیهٔ فرمودان و لیست امسرا خساندق اللّه و اعدل آل اشاره با بارت شام دخلافت است همیعاً -

"اور معاویہ بڑاتا ہے فر مایا کہ اگر تو بادشاہ ہو جائے تو نیک کام کرنا اور فر با کہاں وقت تیرا کیا حال ہوگا اگر اللہ نے تھے تیم پینائی، اس سے آب خلافت مراد لے رہے تھے تو (ام جبیبہ ام الموشین) نے کہا کہ کیا اللہ بیر سے خلافت مراد لے رہے تھے تو (ام جبیبہ ام الموشین) نے کہا کہ کیا اللہ بیر سے جائی کوئیم پینا نے والا ہے، فر مایا کہ ہال اور لیکن اس بی فسادات ہو گئے اور فسادات اور فسادات ، اور اس کلمہ بی ای طرف اشارہ ہے کہ ان ک خلافت تسلط کے ذریعہ سے منعقد ہوگی بیعت کے ذریعہ سے نہ ہوگی اور ان کی سیرت شیخین کی سیرت کے موافق نہ ہوگی اور وہ خلافت امام وقت سے بخاوت کے بعد منعقد ہوگی، ای لیے آپ نے تین مرتبہ لفظ حنات بخاوت ) فر مایا اور نیز معاویہ سے فر مایا ، اگر تو والی امر بن جائے تو اللہ سے ذر اور یہ اشارہ امارت شام اور خلافت دونوں کی طرف ڈر اور انعماف کر اور یہ اشارہ امارت شام اور خلافت دونوں کی طرف ڈر اور انعماف کر اور یہ اشارہ امارت شام اور خلافت دونوں کی طرف ڈر اور انعماف کر اور یہ اشارہ امارت شام اور خلافت دونوں کی طرف

اس میں حضرت محدث وہلوی پڑھنے نے حدیث کی روشنی میں وضاحت کردؤ ہے کہ حضرت معاویہ بڑھنے کی خلافت امام وفت حضرت علی الرتھنی بڑھنے سے بغاوت کے بعد معاویہ بڑھنے کی خلافت امام وفت حضرت علی الرتھنی بڑھنے سے بغاوت کے بعد بیعت کے ذریعیہ موگا۔

#### جاراسوال:

اگر عمای صاحب حضرت شاہ ولی اللہ افرائی کی تحقیق قبول کرتے ہیں تو حضرت معاویہ جائز کے متعلق بھی آپ کی مندرجہ تحقیق قبول کرلیٹی چاہیے۔ لیکن ان کا مقصد اللہ معاویہ جائز کے متعلق بھی آپ کی مندرجہ تحقیق قبول کرلیٹی چاہیے۔ لیکن ان کا مقصد اللہ حضرت علی الرتفنی وائٹ کی خلافت کو مجروح کرنا ہے خواہ اس سلسلہ میں علمی خیانت کا ارتکاب بھی کرنا پڑے۔ ارتکاب بھی کرنا پڑے۔

مندرجہ عبارت بین حضرت محدث دہلوی بٹرلٹنے نے جو بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مرادصور تأبغاوت ہے نہ کہ حقیقتا کیونکہ حضرت معاویہ بڑھٹا مجتمد تھے البند آ پ عداس اجتهاد بیس خطا ہوگئ ۔ چنانچر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ معاوید نگافت مجتمد خطی معندور بور۔ (ازالة النفاء فاری جلددوم ہیں۔ ۱۸) دولینی حضرت معاوید خالف مجتمد تھے اوراس خطا میں معذور تھے۔"

حضرت فاروق كا وجودفتنوں كے درميان صائل تھا:

مسترت بٹاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فتنوں کے بارے میں حضرت حذیفہ رہاڑا کی یہ روایت نقل کی ہے:

فقد الحرج البخارى عن شقيق قال سمعت حذيفة يقول بينسما نحن حلوس عند عمر رضى الله عنه از قال ايكم يحفظ قول النبى تقطة في الفتنة قال قلت فتنة الرجل في اهله وماله وولده وحاره ويكفرها الصلوة والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المنكر قال ليس عن هذا اسئلك ولكن التي تموج كموج البحر قال ليس عليك منها بأس بالمير المعومنين ان بينك وبينهما باباً مُغلقاً قال عمرا يكسر الباب ام يفتح قال لابل يكسر قال عمر" اذاً لا يُغلق ابداً قلت احل قلنا لحد قال لابل عمر يعلم الباب قال نعم كما اعلم التي دون غد الليلة.

"امام بخاری وشف نے شقیق سے روایت کی ہے وہ کہتے تھے میں نے حذیفہ بڑا تھ سے سناوہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم اوگ حضرت ہم والتنا کے باس بینے سے کہ آپ نے فر مایا فقند کے متعالی رسول الله طاقیا کی صدیث نم بین سے کس کویا دہے حذیفہ وہائی کہتے ہیں کہ بیس نے کہا کہ وہ فقنہ جوانسان کواس کے امل اور اس کے مال اور اس کی اولا داور اس کے ہمسایہ کے متعلق لاحق ہو اس کا کفارہ (تق) نماز اور صدقہ اور امر معروف اور نہی منظر سے (ہوجاتا) ہے۔ حضرت عمر ہوائی نے فرمایا کہ ہیں تم سے اس فقنہ کوئیس ہو چھتا بلکہ اس فقنہ سے میں فقنہ کوئیس ہو چھتا بلکہ اس فقائر کا مقائر سے دور امر معروف اس فقنہ کوئیس ہو چھتا بلکہ اس فقنہ کوئیس ہو چھتا بلکہ اس فقائر کے دور امر معروف اور اس کی میں تا میں فقنہ کوئیس ہو چھتا بلکہ اس فقائر کا کھاری کوئیس ہو جھتا بلکہ اس فقائر کے دور امر معروف کے دور امر میں تا کہ میں تا میں فقائر کیا کہ کوئیس ہو جھتا بلکہ کا کھاری کوئیس ہو جھتا بلکہ کی اس کوئیس ہو جھتا بلکہ کا کھاری کوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو کھتا ہو کھاری کوئیس ہو کھتا ہو کھاری کوئیس ہو کھر کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھیں کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھیں کے دور امر میں کوئیس ہو کھیں کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کے دور امر میں کوئیس ہو کھاری کوئیس ہو کھ

مے متعلق دریافت کرتا ہوں جو دریا کی لہروں کی طرح مجیل جائے گا، میں ے کہا اے امیر المونین آپ کواس فتنہ سے مجھ خوف نہیں کرنا جا ہے کیونگ آپ کے اور اس فتنہ کے درمیان ایک مقفل دردازہ (حاکل) ہے، حضرت عمر دان نے بوجھا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، بیس نے کہا ( کھولانہیں جائے گا) بلکہ توڑا جائے گا، حضرت عمر پڑھٹانے فرمایا (جب ٹوٹ میا) تو پر مجمی بندند ہوگا، میں نے کہا ہاں (بیٹک ایسانی ہے) شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ دفافذے یو چھا کہ کیا عمر دفاؤڈاس درواز و كو جانتے تتے (كدكون ہے) كہا، بال، وہ (اس دروازہ كو) اس طرح (یقین کے ساتھ) جانتے تھے جس طرح میں یقیناً جانتا ہوں کہ کل دن کے بعدرات ہوگی،اور بیر( کہنا میرا) اس لیے ہے کہ میں نے جو بات ان سے کی وہ پیچیدہ نتھی (بلکہ بالکل واضح تھی) پھر ہماری جراًت نہ ہو کی کہ حصر ت حذیفہ سے بوچیس کہ درواز ہے کیا مراد ہے لہذا ہم نے مسروق سے کہا کہتم حضرت حذیفہ میں اور یافت کرو، انہوں نے ان سے یوچھا تو حضرت حد لفيد الفيزان جواب ديا كدورواز وخود حضرت عمر الفيز سنے -"

(ازلية النظاءمترج جلداة ل فصل جهارم ص٢٣٣)

اس حدیث کی تشریح میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:
و تحقیق دریں حدیث آنست کہ معنی ان بیسند و بیسنها بابا مغلقاً مرادش
آنست کدوجود عمر ڈائٹو حائل است درمیان فتندو درمیان مردم مالخ
"ادراس حدیث کی تحقیق بیرے کہ ان بیسند و بیسنها بابا مغلقاً ہے یہ
مراد ہے کہ حضرت عمر ڈائٹو کا وجود فتنہ اور لوگوں کے درمیان حائل ہے۔"

(ازالية الحكاء فاري جلد دوم بش ۴۴۹)

مطلب واضح ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑھٹڑ کے بعد فقنہ پیدا ہوگا، چٹانچہ حضرت عثمان ٹھٹڑ کی خلافت میں بھی فقنہ پیدا ہوا جس کے نتیجہ میں آپ مدینہ منورہ میں شہید کردیئے گئے۔لیکن اس فقند کی وجہ سے حضرت عثمان ڈھٹڑ کومطعون نہیں کیا جاسکتا۔ای المراجي ختنه (طدانال) المراجي ختنه (طدانال) المراجي ختنه (طدانال) المراجي ختنه (طدانال) المراجي ختنه (طرح المراجي الم

من الرين معفرت على الرنفني والله كنات من رخاوفت من متعلق معرت شاه صاحب كي موارت ويش كي جاميكي من كر: مي موارت ويش كي جاميكي من كر:

خرض من آل نیست که هفترت مرتعنی خلیف نیوه (میری فرض یا بین به که هفترت مرتعنی خلیف نیوه (میری فرض یا بین به که هفترت مرتعنی خلیف خلیف بین به واز ائیان ان کو پیش مرتفتی خلیف خلیف بین به واز ائیان ان کو پیش آن می السله تهین تقلی به بین الله کی بناه جا بتا بون الی تمام بین ون سے جوالله کو تا پیند بون، بلکه میرامقعود یا به که ان جنگون مین فیض اللی کا جاری بین بین کی فضیلت ان میں فیل ایربین بوئی ورند آپ کا خیر بونا (مسلم به) اور اصلات خلق بهت فرادانی کی فضیلت ان میں فیل برنین بهت فرادانی کی فضیلت ان میں فلا برنین بهت بهت فرادانی کا بیار بین بهت فرادانی کے ساتھ واضح بوتی رہی بین بین از اید اختار بلد دوم تر بر برس ۵۵۵)

بتقیص علی تنتی میں عباسی صاحب کی غلط بیانی:

حصرت شاہ صاحب کی تصنیف ازالة النقاء کے متعلق عبای صاحب لکھتے ہیں۔
ایسے یک خطراور تازک حالات عمل انہوں نے اپنی عالی بمتی ہے اثباہ خلافت خلفائ
راشدین میں بہنادر کتاب ووجھوں میں تالیف کی جن کا بجموع جم بری تقطیع کے چیہویی مفحات ہے۔ ان میں سے پانسوائی بعنی تقریباً چورانو نے فیصد خلفائے تلاہ حضرت الوبر مفحات ہے۔ ان میں سے پانسوائی بعنی تقریباً چورانو نے فیصد خلفائے تلاہ حضرت الوبر کو وہ مفان ذی النورین جماعت کی روشن ترین مخطیم خدمات دینیہ و ملیداور ان کی کامیاب خلافتوں کو وہ خلافت واثبات میں جیں۔ ان تینوں خلافتوں کو وہ خلافت خاصہ وراشدہ و منہان الملوق سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت منہان الملوق سے متعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت واثبات سے متعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت واثبات سے متعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت واثبات سے متعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت واثبات سے متعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مبارک ایام میں است مسلمہ ایتلاف واخوت واثبات سے متعبیر کری ہے۔

ان پانسوای (۵۸۰) صفحات کے بعد کتاب کے آخری صرف بتیں صفحوں میں جن کا اوسط خلفائے خلمتہ کے حالات کے مقابلہ میں محض چید فیصد آتا ہے حضرت علی دائلؤ کے ماڑ بیان کئے بیں۔ان کے ایام میں دین وملت کا کوئی تقمیری کام نہ ہوا۔ (تحقیق عربہ بھی ۱۹۰) الجواب (0: عبای صاحب نے ازالہ الحقاء میں فاری تفظیع کاال کے اس میں الحقاء میں فاری تفظیع کاال کے اس میں جوالہ دیا ہے اس سائز کا پاکستان میں سہیل اکیڈی لا ہور نے 1 ۱۹۷ء میں شائع ایا ۔ ووالہ دیا ہے اس سائز کا پاکستان میں سہیل اکیڈی لا ہور نے 1 ۱۹۷ء میں شائع ایا ۔ واسری جلد میں ہمان جلد میں متن باتر جمہ جہب پھی ایس آئی و وجلد میں ہیں۔ دوسری جلد میں ہوا،

حصہ کا رجمہ یہ بہاں کی استان کا رک (ص) کی خطافت راشدہ کی بحث مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس جس شیعہ عقیدہ امامت کی تر دید میں خلفائے علاقہ کی خلافت راشدہ کے متعلق زیادہ جس میں شیعہ عقیدہ امامت کی تر دید میں خلفائے علی الرتضلی پڑھٹو کے فضائل بھی ہیں اور آپ کی خلافت کی ہے۔ اس کے بعد (ص) سے جاروں کے خلافت خاصہ ہونے کی بحث بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد (ص) سے جاروں خلفائے راشدین کے جدا جدا جدا مار جمیلہ بیان کئے گئے ہیں چنانچہ

ر صفی اسم برعنوان ہے: مَاثر فاروق اعظم مِنْ فَرُوارُ صَاء ۔ یہ مَاثر فارد فی ص ۱۱۰ کی ماکاصفحات میں ہیں۔ تک ماکاصفحات میں ہیں۔

به الا تك استفحات مين مين مين -من الا تك استفحات مين مين مين -

 تنقیص کا معیار ہی نہیں۔ پھر یہاں عماکی سا دب کی مہارت تو یہ ہے کہ دھنرے ملی ارتفاقی ڈاٹٹ کے آثر سے صفحات کی گفتی غلط انداز میں چیش کرکے ناظرین کو بیتا ثر وینے کی ارتفاقی ڈاٹٹ کی خطات کی گفتی غلط انداز میں چیش کرکے ناظرین کو بیتا ثر وینے کی کوئی اہمیت کوشش کی ہے کہ دھنرت شاہ ولی اللہ کے ہال بھی دھنرت ملی ڈاٹٹ کی خطافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے حضرت شاہ صاحب پر بھی چوٹ کرتے ہوئے محقق عمای فرماتے ہیں:

الیمی صورت میں خانہ جنگیوں کے اند و ہناک طالات بیان کرنے کے بجائے انہوں نے ہنیں صفحات کو حضرت علی ڈائٹز کے فضائل و مناقب کی ہضی حدیثوں اور روایات ہی ہے پُر کردینا تلافی مافات متصور کیا۔ (اینہائس ۹۳)

حضرت شاہ صاحب نے ۳۳ صفحات میں مضرت علی الرتفنی کے جوفضائل و منا تب
بیان فرمائے ہیں عباسی صاحب ہے بھی برداشت نہیں کر سکے۔ ماہ وہ ازیں عباسی صاحب
نے خلافت معاویہ ویزید بیسے حقیق مزید اور حقیقت خلافت ملوکیت و فیمرہ کتابوں ہیں گئتے ہی
اور اق سیاہ کئے ہیں جن میں حضرت علی الرتفنی ہے گئو کی واضح تنقیص و تو ہیں پائی جاتی ہے
اور بھی کئی مقامات ہیں فلط بیانیوں سے کام لیا گیا ہے جن کی نشاندہی ان شاہ اللہ تعالیٰ بعد
موقع کی جائے گی۔

#### حضرت حسين والنفظ كي توبين صريح:

حضرت حسین والنو کے اقد ام خروج پر بحث کرتے ہوئے عہای صاحب لکھتے ہیں:
آزاداور بے لاگ مؤرفین نے حضرت حسین والنو کے اقد ام خروج کے سلسلے میں اس بات
کو بیان کیا ہے مشہور مورخ دوزی کا ایک فقرہ اس بارے میں قابل لحاظ ہے دہ لکھتا ہے:
اظلاف (لیمنی آنے والی نسلوں کا عموماً بی شعار رہا ہے کہ وہ ناکام مدعیوں کی ناکامی پر جذبات ہے مغلوب ہوجاتے ہیں اور بسا اوقات انصاف ، تو می اس اور ایک خانہ جنگی حذبات ہے ہواناک خطروں کو نظر انداز کردیتے ہیں جو ابتدا میں ندروک دی گئی ہو۔ یکی کیفیت کے ہواناک خطروں کو نظر انداز کردیتے ہیں جو ابتدا میں ندروک دی گئی ہو۔ یکی کیفیت اخلاف کی حضرت حسین جاتھ کے متعلق ہے جو ان کو ایک ظالمانہ جرم کا عمصة خیال کرتے افعان کی حضرت حسین جاتھ کے متعلق ہے جو ان کو ایک ظالمانہ جرم کا عصت خیال کرتے

روں ہوں ہوں کے جو نہیں کہ حضرت امام مسین بڑھٹنا نے یزید کی ولی عہدی کی ہوت کہتی یا بیس ہے بجٹ نہیں کہ حضرت امام مسین بڑھٹنا نے یزید کی ولی عہدی کی ہوت کی تخصی یا نہیں۔ یبال یہ بڑتا مقصود ہے کہ ایک غیر مسلم دوزی کا حوالہ بڑو عباس صاحب نے بیش کیا ہے اس میں اس نے امام موصوف کے متعلق غیر معمولی ڈب جا و والا عہد شکن اور بخاوت کا تصور وار قرار دیا ہے۔ اس میں حضرت حسین بڑھٹنا کی صرح تو بین پائی جاتی ہے یہ نہیں ۔ یہ عباسی صاحب کی حضرت حسین بڑھٹنا ہے جبت کی دلیل ہے یا بغض وعناد کی السیس ۔ یہ عباسی صاحب کی حضرت حسین بڑھٹنا ہے جا رہے میس عباسی تصاد بیا تی ۔

عبائی صاحب حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دارالسلام دیو بندزید مجد ہم کی کتاب ''شہید کر بلا اور بزید' کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس کی کتاب ''شہید کر بلا اور بزید' کے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں جس کسی نے بھی ہماری کتاب کا مطالعہ کیا ہوگا وہ اندازہ کرسکتا ہے کہ حضرت حسین الٹائٹ کی صحابیت سے کہیں بھی انکار نہیں کیا گیا۔ رضی اللہ عنہ کی علامت ہر جگہ ان کے نام کے ساتھ کسی ہے اوران کی طہارت طینت کے بارے میں یہ فقرات بھی کتاب سے ص ۱۵ می پر تحریر ہیں : ہمرحال حضرت حسین بڑائٹ کی طہارت طینت کی ہرکت تھی کہ آپ نے بالآخر اس کی تو فیق کر آپ نے بالآخر اس کی تو فیق ارزانی فر ہائی کہ آپ کوخروج علی الجماعة کے شرسے محفوظ رکھا ادر بالآخر اس کی تو فیق ارزانی فر ہائی کہ آپ کوخروج علی الجماعة سے شرسے محفوظ رکھا ادر بالآخر اس کی تو فیق ارزانی فر ہائی کہ

جماعت کے فیصلہ کی حرمت برقر ارر کھنے کا اعلان کردیا'' عمر کا ذکر تو ضمنا آگیا تھا۔ اس خری نفی صحابیت کا تو کوئی سوال ہی خدتھا۔'' (خلانت معاویہ و بزیر م ۱۳ طبع چہارم) یہ بحث تو ان شاء اللہ تعالی کتاب کے دوسرے حصہ میں آئے گی کہ دھزت اہام حسین ڈائٹڑا ہے موقف پر قائم رہے یا نہ۔ یہال صرف یہ دکھانا ہے کہ مندرجہ عہارت میں تو عہای صاحب صاف طور پر فرمارہے ہیں کہ دھزت حسین کی صحابیت کا انکارنہیں کیا بلکہ ان کے نام کے ساتھ ہر جگہ جائٹڑ کی بھی علامت لکھی ہے۔ لیکن ای صفحہ پر چندسطروں کے بعد ہی عہاسی صاحب لکھتے ہیں:

پس ان تضریحات سے جب حضرت حسین کا دفات نبویؓ کے دفت چار پانچ سال کا ہونا ٹابت ہے تو صحابیت کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا چہ جائیکہ صحابی جلیل ہونے کا۔ (ایضاً ہم ۲۳)

کیا ان الفاظ سے حضرت حسین بڑائٹڑ کے سحانی ہونے کی تفی نہیں ثابت ہوتی ؟ اس کو تقیہ کہیں یا جھوٹ؟ (ب)ص جہہ پرلکھا ہے: عہد رسالت میں تو حسین ایسے طفل صغیر تھے کہان کی صحابیت کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

حضرت حسن وحسين صحابي نهيس (مولوي عظيم الدين):

عباى صاحب كتلميذ فاص لكست بين:

تاریخی حقائق کے پیش نظر رسول اکرم منافظیم کی وفات ۱۱رزیج الاوّل ااھ کے موقعہ پر حضرت حسن جانٹھ اور حضرت حسین جانٹھ کی عمراس قدر کم ہے کہ انہیں صحبت نبوی سے فیفل یاب ہونے کا موقعہ منہ ل سکا۔ بایں طور بید دونوں نواسے رسول کریم منافی کے کود کھلائے تو کہ جا سکتے ہیں۔ صحابی نہیں لیکن جمارے یہاں قدیم زمانہ سے حضرت علی شافی اور آپ کی فاطمی اولا دے بعض سلسلوں کوعقیدہ وعقیدت کی خودساختہ بھول بھیلیوں میں پچھاس طرح مانا جاتا ہے کہ فضائل ومنا قب کے عنوان سے جمع کردہ مفتریات و مکذوبات کے ڈھیر کی حیمان بھٹک سے عہدہ برآ ہوتا اس قدر دشوار ہوگیا ہے کہ بڑے برے اساطین علم و کمال

غار جيت كاطوفان مولوى عظيم الدين صاحب:

عباس صاحب نے حضرت علی رائٹڈا ورحضرت حسین بڑاٹٹڈ کی مخالفت میں جو بنیا ہے۔ رکھی تھیں ان کے تلاندہ اور معتقد مین انہی بنیادوں پر خار جیت کی تغییر کر رہے ہیں ہو مہونہ حسب ذیل عبارات ملاحظہ فرمائیں

سواوی عظیم الدین اپنے مکتوب بنام شوکت علی عثانی صاحب لکھتے ہیں مختمہ ایہ کہ اس کے اس کا موادی عظیم الدین اپنے مکتوب بنام شوکت علی عثانی صاحب لکھتے ہیں مختمہ ایر کے اس طرح یہ تحریک اپنے ابتدائی مراحل طے کر کے سیدنا حضرت عثمان غنی ہی تنظ کی درو: 'ل شہادت تک پہنچی ۔ خلافت راشدہ کے بورے دور ہیں سیدنا علی بڑی تنظ اور ان کی سیاس بر نئی کی میاس کی دیشہ کی حیثیت حزب اختلاف کی سیاس ب

حضرت عثمان تُلَافُون کی شہادت کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں گئین یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف المحنے والے انقلابی افراد پر جتنا اثر والنوا حضرت علی ان فؤا کو حاصل تھا وہ کی دوسرے کو نہ تھا۔ حتی کہ معتقد مین مین بنگا مہ وشور اُ کے دنوں میں بھی آپ کی بات مانتے رہے۔ اس لیے تاریخ کا طالب علم جب حضرت علی والنو کی اس خاموثی اور عدم تو جبی ہے متعلق تاریخی بیانات پرغور کرتا ہے جوانہوں نے عہد عثمانی کے اخیرایام میں افقیار کی تو پھروہ وہ سوچنے پرمجبور ہوجاتا ہے کہ آخراس خاموثی عدم تعاون اور خاطر خواہ می نہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے معمول ک عدم تعاون اور خاطر خواہ می نہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے معمول ک ابتدائی کوشش کو اوا کیگی فریعنہ کے لیے کافی سمجھ کراس لیے سکوت و گوشد شینی اختیار کہ با مید کہ بہر حال حکومت کے برخلاف اٹھائی جانے والی برتح کیک نیتیج کے اعتبار سے نامید کی ویاس کی اس طویل ترین شب کے اختیام کا پیغام دے دبی تھی جس کی طولانی وسعتوں میں ویاس کی اس طویل ترین شب کے اختیام کا پیغام دے دبی تھی جس کی طولانی وسعتوں میں آپ نے اب سے تقریباً بارہ برس پہلے حضرت عثمان بھی تھی جس کی طولانی وسعتوں میں تب نے اب سے تقریباً بارہ برس پہلے حضرت عثمان بھی تھا کہ: یہ خلافت ہماراح تے ہاگر تم کیا تھا کہ: یہ خلافت ہماراح تھے ہوئے میں مطابق سے کہتے ہوئے سفر شروع کیا تھا کہ: یہ خلافت ہماراح تھے ہاگر تم

ے دو مے تو ہم قبول کریں گے اگر نددو گے تو ہم ادنوں کی پشت پر سوار ہوکر چلے جائیں مے خواہ ہماری شب اوّل کتنی ہی طویل ہو۔ (حق تحقیق میں ۱۰۰)

#### رونيمره

پیلوگ و پیے تو طبری کوشیعہ کہتے ہیں اور اس کی روایات کو مکذوبات کا ڈھیر بتاتے ہیں لیکن جب حضرت علی المرتضلی میں شائٹ کے خلاف کوئی بات پیش کرنی ہوتی ہے تو پھر طبری کی ۔ مکذوبہروایت تفذک وصدافت کا جامہ پہن لیتی ہے اندازہ لگا ئیں کہ خلافت راشدہ کے دور میں اگر حزب افتد اراور حزب اختلاف کا تصور تشکیم کیا جائے اور حضرت علی ڈائٹڈ کو بھی خليفه راشد حضرت عثمان ذوالنورين ثانثؤ كي حكومت كاتخة اللنے والوں بيں شريك بلكه ليڈر قرار دیا جائے تو پھرسبائی شیعی نظریہ ادر سبائی خارجی نظریہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ عباس صاحب نے جو بیانکھا تھا کہ: حضرت علی کی حضرت عثان ڈاٹٹؤ سے مخالفت اس قدر نمایاں تھی کہان کے عزیز قریب ان کا مدینہ میں رہنا اس نازک وفت میں مناسب نہ سجھتے تھے۔ تکراس سے بیانتیجہ اخذ کرنے کا کہ وہ قتل کی سازش میں شریک تھے کوئی ثبوت نہیں ہے۔( حقیق مزید ص ۸۴) اس نظر مید کی تفصیل وتشریح مولوی عظیم الدین صاحب کر د ہے ہیں۔اس سے ٹابت ہوگیا کہ شیعوں کا جو می<sup>ع</sup>قیدہ ہے کہ حضرت علی ٹائٹڑ کا یہی تق تھا اور وہ خلیفہ بلانصل تھے۔عباس یارٹی نے اس کی تائید کردی البت اتنا فرق ہے کہ شیعہ اس نظریہ باطله كوحصرت على يؤثثن كي عظمت ومنقبت برمبني قرار دييتے ہيں اورعباس پارتی والےاس کو حصرت علی رفانتهٔ کی خودغرضی اور منفعت پر۔

کی بھی مولوی عظیم الدین اپنے کمتوب بنام شوکت علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ:
اصولی طور پر یہ بات ذہمی نشین ترنی چا ہیے کہ حضرت علی تلفظ عہد رسالت ہی سے بوجوہ
اپنے آپ کوخلافت و نیابت رسول کا اوروں سے زیادہ حق دار بچھتے ہے لیکن نبی کریم ملک فیل نے اپنی زندگی میں انھیں کسی انتظامی ذمہ داری کا اہل نہ بچھتے ہوئے کوئی منصب عطانہ کیا۔ صرف دو بار ذیلی ونجی شم کی ڈیوٹی ذمہ لگائی یمن کی مہم سے خمس کی وصولی اور غزوہ جوک کے موقعہ پراپ الل وعیال کی دیجہ بھال کیکن ان ہردوموقعوں پرآپ نے جورول اوا کیا وہ کتب احادیث و تاریخ کے اوراق میں و یکھا جاسکتا ہے۔ ای بنا پر عبد رسالہ کے بعد معزات محابہ کرام شافتا نے بھی انہیں کسی کلیدی اور تو ی ولی ابمیت کے منصبہ کا اہل نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ امام اول معزت ابو بحر شافٹا کی وفات، امام دوم معزت عربی اور امام سوم معزت عنان شافٹا کی شہادت کے بعد جب با نداز دیگر آپ برسر اقتد ارالائے مسلمان تو وینا نے دیکھ لیا کہ ذاتی وقعنی اور انفر اوی قسم کے فضائل کے باوجود آپ اسلام اور مسلمان تو م کے کامیاب تکہبان ٹایت نہ ہو سکے۔مظلوم خلیفہ کی ترقی الش پر قائم کردہ حکمرانی تول کرنے سے لے کرجمل وصفین اور نہروان میں ایک لاکھ کے لگ بھگ مسلمانوں کے مشت وخون تک تمام ہی واقعات اس حقیقت کا منہ بواتا تاریخی ثبوت ہیں۔ روایت سازی اور تاریخ نوایس کے دور میں اس تاکامی اور کروری کو روایات کی مجر مارسے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ (حقیق نسرہ کرائر کردی کو روایات کی مجر مارسے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ (حق حقیق میں من تاک کی اور کروری کو روایات کی مجر مارسے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ (حق حقیق میں اس تاکامی اور کروری کو روایات کی مجر مارسے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ (حق حقیق میں اس تاکامی اور کروری کو روایات کی مجر مارسے پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ (حق حقیق میں اس تاکامی اور کروری کو روایات کی مجر مارسے بھرا کرنے نہرا سے کورا کرنے کی کوشش کی تو کی کوران کروری کورون کی کورون کی کورون کی کروروں کورون کی کروروں کورون کی کروروں کوروں کوروں کی کروروں کوروں کی کروروں کوروں کی کروروں کوروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کوروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کوروں کی کروروں کیا کروروں کی کروروں کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کوروں کی کروروں کوروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کروروں کی کروروں کی کروروں کی کروروں کروروں کی کروروں کی کروروں

مولوی عظیم الدین اس جلیل القدر صحافی جائث کو حکومت و خلافت کے لیے (العیاف باللہ) نا اہل ابت کررہے ہیں۔ جوسوائ غزوہ تبوک کے تمام غزوات بیل شریک رہ بیں جو اسحاب بیعت رضوان میں سے ہیں۔ جن پر علام الغیوب نے اپنے رامنی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جوسورہ فتح رکوع آخری آیت ﴿محمد رسول الله و الله ین معه الشداء علی الکفار رحماء بینهم ترهم رکعا سجدا یہ بینغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجو ههم من اثر السجود ﴾"محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے محبت یافتہ ہیں وہ کا فرول کے مقابلہ میں بہتر ہیں اور آپس میں مہریان ہیں اے مخاطب تو ان کود کھے گا کہ کمی رکوع کررہے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی کے مقابلہ میں بہتر ہیں اور آپس میں مہریان ہیں۔ "وحترت تعالی اللہ تعالی کے مقابلہ میں بہتر ہیں اللہ تعالی کے مقابلہ میں۔" (حضرت تعالی کے موسے ہیں ان کے قار بیجہ تا شیر مجدہ کے ان کے فضل اور رضا مندی کی جنجو میں گئے ہوئے ہیں ان کے قار بیجہ تا شیر مجدہ کے ان کے جو وال پر نمایاں ہیں۔" (حضرت تعالی )

جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں جن کو خداوند عالم کی طرف سے بہنشان نام جنت کی است و عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں جن کو خداوند عالم کی طرف سے بہنشان نام جنت کی بیٹارت وی گئی ہے۔ مولوی عظیم الدین کے نزد یک روایات تو حصرت علی ڈٹائٹڑ کے فضائل و منا قب کی وضی اور من گھڑت ہیں۔ تیکن کیا مندرجہ آیات قر آئی بھی ان کے نزد کیک العیاد

بالله مكذوبه بين - كميا حضرت على ولأثنو ان آيات كالمصداق نهين بين - پھران كوخودغرض اور ہ ہے۔ طالب جاہ وافتذار وغیرہ قرار دینا کیسا ایمان ہے۔ ہاتی رہی یہ بات کہ حضرت علی طائز عمراني اورخلافت كي الميت نه ريكت شفي اس معاندانه نظريدي جراتو حضرت فاروق عظم ہاٹھؤنے اس وقت کاٹ دی تھی جب شوری کے لیے چھاصحاب مبشرہ کے نام پیش فرمائے تھے جن میں حضرت علی الرئضنی بلاٹن مجھی تھے بعنی حضرت علی دلاٹن ، حضرت ز بير يَكْ فَيْنَا، حصرت طلحه النَّفِيَّة، حصرت سعد بن الي وقاص النَّفَة ، حصرت عبدالرحمُن بن عوف حِيَّمَةُ ادر حضرت عبیدہ بن جراح چھٹھ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق چھٹو کی الہای نگاہ میں حضرت علی المرتضی رہائٹی منصب خلافت راشدہ پر فائز ہونے کے اہل تھے۔معلوم ہوا کہ مولوی عظیم الدین وغیرہ کا اعتراض صرف حضرت علی ڈافٹڈیر ہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق ہٹائٹٹا پر بھی ہے کہانہوں نے اس ناال کا نام منصب خلافت راشدہ کے لیے کیوں پیش کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم ڈاٹٹؤ کے اس انتخاب نے علی ڈاٹٹؤ دشمنی کی اس ساری بنیادوں کو اكعاز كرهبآء منثور أنبيل بناديا؟

#### بحق بزيد قرآن كي معنوي تحريف:

قرآن و صدیث کی روشی میں اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدہ کے مطابق چو تھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضلی جائٹۂ اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت امام حسین جائٹۂ کے خلاف تو عبائی تحریک کے علمبر دار نہایت بیبا کی سے تنقید و جرح کرتے رہے ہیں لیکن وہ یزید جو جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک فائق ہے اس کی مدح سرائی میں یہاں تک پرواز کر جاتے ہیں کہ مولوی عظیم اللہ ین صاحب نے اس کے طریق سرائی میں یہاں تک پرواز کر جاتے ہیں کہ مولوی عظیم اللہ ین صاحب نے اس کے طریق انتخاب کے مطابق قرار دیا ہے۔ استخاب کو گویا معنوی تحریف کر کے انبیائے کرام بیٹائی کے انتخاب کے مطابق قرار دیا ہے۔ میں نے ''دفاع صحابہ'' میں اس پر پچھ تبصرہ کردیا ہے۔

#### عباسي صاحب آغا خان کې مدح ميں:

ناظرین حیران ہوں سے کہ عباس صاحب جو حضرت علی المرتضی بڑٹٹڈ اور حضرت امام حسین بڑٹٹن سے خلاف ریسبائیت کی آڑیمں مستقل تحریک چلانے والے ہیں۔سرآغاخان

دنیائے اسلام کی صدیوں کی تباہی اور برباوی کے بعد پاکستان بحثیت سب

ہملی عظیم ترین اسلامی مملکت کے عالم وجود میں آیا ہے۔ اس لیے یہ

موز وں ترین وقت ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس عظیم الشان دور یعنی بنی امیہ

کے درخشاں دور صد سالہ کی تجی تاریخ کیھی جائے اور پاکستانی پبلک کے

سامنے پیش کی جائے جن کواپنے ماضی کے سچے اور بے لاگ تناظر وتبصرے

کی شدید جاجت ہے۔ (خلافت معاوید دیزید طبع چارم جس (۲۸)

۔ آغا فان نے ایک تقریر کراچی میں فروری ۱۹۵۰ء میں کی تھی اس کے اقتباسات درج کرتے ہوئے عباس صاحب نے ان کے یہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں کہ اپہلی صدی ہجری میں سیاس قیادت متفقہ طور پر سے ہنوامیہ کی قیادت یا بالفاظ دیگر اموی خلافت تھی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے عباس صاحب لکھتے ہیں:

ان الفاظ کی اہمیت اور قدر و قیمت بدر جہا ہو ھ جاتی ہے جب اس کا کحاظ کیا جائے کہ بیدار شاوات اس طبقے کے روحانی پیشوا اور اہام حاضر کے ہیں جس کے یہاں اہامت اصول دین میں ہے گراس کے باوجود وہ عالم اسلامی کے اتحاد کے اس درجہ سائی رہے کہ زکی زعمائے وقت اگران کی تجویز دربارہ احیا ہے خلافت مان لیتے تو شاید اسرائیل کے ناسور کی عفونت نہ تھیلتی۔ مسلمانان ہندگی نشاۃ ٹانید کی تھر کیک سے جس کی داغ بیل سرسید ناسور کی عفونت نہ تھیلتی۔ مسلمانان ہندگی نشاۃ ٹانید کی تھر کیک سے جس کی داغ بیل سرسید ناسور کی عفونت نہ تھیلتی۔ مسلمانان ہندگی نشاۃ ٹانید کی تھر کیک سے جس کی داغ بیل سرسید ناسور کی عفونت نہ تھیلتی۔ مسلمانان ہندگی نشاۃ ٹانید کی تھر کیا کہ ان کی تھر کی دائی ہوئی ہر ہائی ناسر مید ناسر میڈ اور ہائی خریا کستان کی تھر کیل پر ہائی کسر میڈ اور ہائی در ایسنا میں۔ (ایسنا میں)

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ اگر کوئی شخص دور بنی امیہ کی تعریف کر دے تو وہ قابل صد ستائش ہے اور امت مسلمہ کالیڈر اور قائد بن سکتا ہے خواہ اس کا عقیدہ امامت قرآن مجید

ے بیان کردہ عقیدہ خلافت (راشدہ) کے خلاف ہی ہو۔ فرمائے! آغا خانی عقیدہ امامت کے باوجود بھی عبائ تحریک کا ان سے اتحاد قائم ہوسکتا ہے۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ دال میں مجھے کالا کالاضرور ہے۔

ستم ظريفي:

ای سلسله میں عبای صاحب فرماتے ہیں:

اس خصوص میں بھی محترم امام شیعہ اساعلیہ کی زریں مثال شمع ہدایت ہے جنہوں نے واشکا ف الفاظ میں صاف کہہ دیا کہ خلیفہ سوم کی شہادت کے دفت تک کامل اتحادر ہا کوئی اختلاف نہ تھا حضرت علی مخالا خلفائے ثلثہ سے پورا تعاون کرتے رہے خلافت کا کوئی سوال نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے ہی نہ اٹھایا تو ہم بھی کیوں اٹھا کیں جب دوان کا احترام کرتے سوال نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے ہی نہ اٹھایا تو ہم بھی کیوں اٹھا کیں جب دوان کا احترام کرتے سوال نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے ہی نہ اٹھایا تو ہم بھی کیوں اٹھا کیں جب دوان کا احترام کرتے سوال نہ اٹھایا۔ جب انہوں نے ہی نہ اٹھایا تو ہم کیوں نہ کریں ۔اے کاش امت کا ہر طبقہ اختلاف عقا کہ کے باوصف ای رواداری پر عمل پیرا ہوتو چن اسلام پاکستان میں بھی اتحاد بین اسلمین سے دو ہی کیفیت ہو کہ:

میں اسلام پاکستان میں بھی اتحاد بین اسلمین سے دو ہی کیفیت ہو کہ:

میں اسلام پاکستان میں بھی اتحاد بین اسلمین سے دونق چن کہائے رفا رنگ ہے ہے دونق چن

(الضاّ،صا۵)

معلوم نہیں عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو اس بات کا احساس ہوا ہے یا نہیں کہ امام شیعہ سرآغا خال کے مندرجہ الفاظ ہے ( کہ حضرت علی جائٹے خلفائے تلکھ ہے پورا پورا تعاون کرتے رہے ) خود عباسی صاحب کی اس تحقیق کی واضح تر دبیہ ہوجاتی ہے کہ:
حضرت علی دائٹے کی حضرت عثمان جائٹے ہے تخالفت اس قدر نمایاں تھی (تحقیق مزیر ۱۹۸۸)
خطرت علی دائٹے کی حضرت عثمان جائٹے ہے اس نظریہ کی بھی تر دبیہ ہوجاتی ہے کہ:
خلافت راشدہ کے پورے دور میں سیدنا علی جائٹے اور ان کی سیاسی پارٹی کی حیثیت حزب خلافت راشدہ کے پورے دور میں سیدنا علی جائٹے اور ان کی سیاسی پارٹی کی حیثیت حزب اختلاف کی سی رہی۔ (حق تحقیق میں ۱۹)
حالات کے تحت اس تضاد بیانی یا بالفاظ دیگر اس تقیہ بازی کے چیش نظر عباسی تحریک حالات کے تحت اس تضاد بیانی یا بالفاظ دیگر اس تقیہ بازی کے چیش نظر عباسی تحریک



# کی گہرائی کا مجھونہ بچھاندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

## فيلذ مارشل ابوب خان اور عباسي

'' اسوہ عثانی'' کے تحت عبامی صاحب حضرت عثان زوالنورین ڈائٹڑ کے صبر و استقامت اورسائی بلوائیوں سے مقابلہ ندکرنے پرتبھر وکرتے ہوئے آخر میں قم طراز ہیں: امت مسلمہ اس ذہبچہ عظیم و اسوہ عثانی ہے سبق حاصل کرتی تو طلب خلافت کی خوز ہزوں ہے اسلامی سیاست کے خدو خال اس درجہ سنخ نہ ہوتے جن کا قدرے انداز ہ مسلسل مورخوں کے حالات ہے ہوگا جو آئندہ صفحات میں ملاحظہ ہوں۔ اسلامی تاریخ میں شاید یمی ایک قابل تھلید مثال مفادات امت سے پیش نظر بغیر خونریزی کے سیای انقلاب پیدا کرنے کی ہے جو فیلڈ مارش محمد ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا اللہ تعالیٰ جزائے خبر دے ان حضرات کو کہ اس طرح اسوہُ عثانی پرعمل تو ہوسکا۔ (جھٹیق حرید جس ۲۷۱)

اندازہ فرمائیں اس ریسرج کا کہ اسلامی تاریخ میں اسوہُ عثانی برعمل کرنے والا سوائے جنزل ایوب خان کے عباس صاحب کی نگاہ میں اور کوئی تہیں ہے۔ اہل پاکستان تو سب کچھ جانتے ہیں۔سب کومعلوم ہے کہ جزل ابوب خان مرحوم نے اقتدار جزل کجی خان کے حوالے کردیا تھا جس کے نتیجہ میں مشرقی پاکستان ہم سے نکل گیا اور عباسی صاحب اس ہے بے خبرنہیں تھے لیکن فیلڈ مارشل صاحب کوراضی کرنا تھااس لیےاس فتم کی جایلوی كالظهاركرديا ليكن بيهال بهي ان الفاظ مع حضرت على الرتضلي والثنار جوث كرسكة كه: طلب خلافت کی خونریز ہوں ہے اسلامی سیاست کے خدوخال اس ورجہ سنخ

عبای صاحب صدرایوب ہے تو بصدق ول راضی ہیں لیکن حضرت علی الرئضنی خاتیج ے راضی نہیں جن سے بیعت رضوان میں رب العلمین راضی ہوگیا۔عباسی صاحب کیا اس متم کی تحریرات پڑھنے کے بعد بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے۔ ان علاء اور ان تعلیم یافتہ

## والم خارجي فتنه (جلدازل) کي هنازل) کي هنازل) کي دو الم

علاوہ ازیں عمامی صاحب نے بیعت رضوان کی جوتفییر کی ہے وہ تحریف ہے نہ کہ تفییر (ملاحظہ ہو تحقیق مزید میں ۱۹ اور ان کے پیرو کار مصنفین اور مقررین بھی یہی تفییر بیش کررہے ہیں۔ اس پر بحث ان شاءاللہ تعالیٰ کتاب کی دوسری جلد میں آئے گی۔ بیش کررہے ہیں۔ اس پر بحث ان شاءاللہ تعالیٰ کتاب کی دوسری جلد میں آئے گی۔

عُزيرِاحمرصد لقي:

عبای صاحب کے خصوصی تلاندہ میں سے ایک غزیر احمد مدیقی صاحب بھی ہیں۔
ہددوسرے تلاندہ کی نسبت زیادہ صاف گو ہیں۔ کئی گیا بچول کے مصنف ہیں۔ اور عبائ تحریک
کوپوری ہے باکی ہے آگے بروھارہ ہیں بطور نموندان کی بعض تحریریں حب ذیل ہیں:

ان عزیر احمدا پئی گیا ہے: ام المونین سیدہ خدیجہ شاش (ص ۹۵) پرسی بخاری کی بعض
روایات پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

سے کتاب قرآن کے بعدسب سے زیادہ کچی کتاب کہلاتی ہے کیونکہ بیقرآن کی ناتخ ہے۔ مسلمان حدیث کوقرآن پر جوتر جیج ویتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہاس میں عزیدار باتیں ہیں جوقرآن میں نہیں ہیں۔

ا پی کتاب ' انهند با تین' ص ۲ پر کلھے ہیں: ' ہماری تاریخ ہماری فقہ ہماری اللہ اللہ کا اللہ کا ہماری فقہ ہماری میں اور تفسیر میں سب مجرسیوں نے تیار کی ہیں' ۔اس کتاب کے ٹائٹل پر کلھا ہے: نامبی سلسلۂ اشاعت نمبراا۔

' '' تبرکات بخاری'' کے تحت لکھتے ہیں: اب دیکھتے بخاری صاحب نے اپنے اپنے ہیں: اب دیکھتے بخاری صاحب نے اپنے مجوی معاشر ہے کی حرام کاری عیاشی اور بدکاری کوکس خوبی سے مشرف بداسلام فرمایا ہے۔ مجوی معاشر ہے کی حرام کاری عیاشی اور بدکاری کوکس خوبی سے مشرف بداسلام فرمایا ہے۔ (ایپناہس ۱۰۴)

﴿ پُسِ حُمْمَ نبوت کا نعرہ لگانا اپنی شیعیت کا اعتراف کرنا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مولوی شیعیت کی پیداوار ہے (اسلام کہاں ہے)۔'' (حاشیہ مسہما۔۵۱)



#### حضرت علی والٹیؤ کے خلاف:

حضرت على المرتضى والنفيز كے خلاف لكھتے ہیں كه:

میں نے حضرت علی کا یہ کلام پڑھا کہ: سکلیٹ غابات کویدہ المنظرۃ تو استاد مرحوم علامہ محمود احمد عباس کے پاس گیا اور پوچھا کیا واقعی حضرت علی بڑائٹڑا تنے بدشکل تھے کہ خود فرماتے ہیں: ' میں جنگلی شیر کی طرح مکر وہ صورت ہوں۔' موصوف نے فرمایا نہیں یہ شریف رضی کی پرکاری ہے۔حضرت علی کوشعر وشاعری ہے کوئی لگاؤنہ تھا۔ وہ کوزہ پشت وخمیدہ ساق تھان کے ہاتھ گھٹٹوں سے بینچ تک لٹکتے تھے جس سے ان کو ذوالیدین کہا جاتا بھا مگر وہ بدصورت نہ تھے۔ (ویبا چہ مکاتب علی بڑاٹٹ ومعاویہ بڑاٹٹ میں ا

یے شعرتو حضرت علی دلائٹو کا ہے یا نہیں مگر عباسی صاحب نے حضرت علی دلائٹو کو کبڑا اورکنگڑ اکہہ ہی دیا۔ تا کدان کی شجاعت کی نفی کی جاسکے۔

کی جنگ خیبر کے متعلق لکھتے ہیں: یہاں بھی حضرت علی بڑائیڈ کو اسلامی فوج کاعلم دیا گیا۔ وہ اپنی جسمانی معذوری کی وجہ سے علم برداری کے سوا کی کھر کبھی کہاں پاتے۔ گانامی سلسلہ اشاعت ۱۱، اہل بیت رسول یا پنجتن ہیں مسلسلہ اشاعت ۱۱، اہل بیت رسول یا پنجتن ہیں ہیں)

© ای کتاب کے (ص ۳۵) پر جنگ بدر ہے۔ سلسلہ میں لکھتے ہیں: چنانچہ حضرت علی ڈاٹٹو کو ابوجہل کی تلواراورزرہ ملی جو بعد کو ذوالفقار مشہور ہوئی۔ بیر تیخ نہیں بلکہ تیغہ تھا جو ہڈیاں توڑنے کے کام آتا ہے۔ حضرت علی ڈاٹٹو نے اس جنگ میں اسلامی علم سنجالا"۔ بند میں اسلامی علم سنجالا"۔ بند من بند کا حال و کھتے۔ ذوالفقار کو تیخ (تلوار) کے بجائے تیغہ بنا دیا۔ تاکہ کسی پہلو سے بھی حضرت مرتضلی کی کوئی فضیلت ٹابت نہ ہوسکے۔

﴿ کتاب شاکل علی نگافتُون مولفہ نذیر احمد شاکر کے مقدمہ میں عزیر صاحب موصوف صحابہ کرام نگافتُم کے متعلق لکھتے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ کسی مشر کانہ خفیہ تحریک میں کیسے شامل ہو سکتے سے خواہ وہ حضرت علی جائٹو کی معرفت ہی اسلام میں لائی جارہی ہو۔ بدشمتی ہے حضرت علی جائٹو کی معرفت ہی اسلام میں لائی جارہی ہو۔ بدشمتی ہے حضرت علی جائٹو ایک کمزور اور معذور فرد ہوتے ہوئے بھی محض اپنے پروہتی ورثے کی بنیاد پر علی جائٹو ایک کمزور اور معذور فرد ہوتے ہوئے بھی محض اپنے پروہتی ورثے کی بنیاد پر

افتد ار اور لیڈری کے خواب دیکھتے تھے ان کو اپنی نسبی قرابت پر ناز تھا۔ یہودیوں اور مزدیوں نے ان کی اس کمزوری سے فائد واٹھایا۔ آئیس مدینہ سے اغواکر کے لے گئے اور کوفہ میں بٹھا کر آئیس بابل اور نمینوا کی میراث دے دی۔ اس طرح کوئی اسلام کی بنیاد پڑگئے۔'' میں بٹھا کر آئیس بابل اور نمینوا کی میراث دے دی۔ اس طرح کوئی اسلام کی بنیاد پڑگئے۔'' وی اس کتاب '' شائل علی'' کے مصنف نذیر احمد شاکر صدیوں بعد کے خاندان علی بڑھئے کے افراد کی بدکاریوں وغیرہ کے حالات (صحیح ہیں یا غلط) کیصے ہوئے آخر ہیں یہ غلیظ نکا لیے ہیں کہ:

علوی حکومت کے نمونوں سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں جن کے پڑھنے سے ایک سے معلوی حکومت کے بڑھنے سے ایک سے ایک سے ایک سے ایک سے مسلمان کا دل غم وغصہ سے بھر جاتا ہے اولا دِعلی میں حصرت علی رہاتھا۔ اس ان العیاز باللہ) رہاتھا۔ (ص ان العیاز باللہ)

اس قتم کی گندی کتابوں کی اشاعت کے باد جود بھی مولا ناسندیلوی کی بیٹیقیق قبول کی جائے گی کہ پاکستان میں ناصبیت اور خارجیت کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایں چہ بوالجمیست

### حضرت ابوبكر والنفؤ مع حضرت على والنفظ كابير

کی بہی شاکر صاحب لکھتے ہیں میہ حدیث دودھ الگ اور پانی الگ کردیتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے بیعت عامہ کے ون حضرت ابو بکر کی بیعت کی مگرول میں ان سے بیرر کھتے تھے۔ (ایشا شاکل علی میں ۱۲۱) اور رافضی بھی یہی کہتا ہے کہ حضرت علی جائٹو نے ول سے نہیں ملک از روئے تقیہ بیعت کی تھی، پھر دونوں میں کیا فرق رہا؟

ﷺ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی اسلام لانے کے بعد بھی کوئی اسلام لانے کے بعد بھی کوئی اسلام اسلام لانے کے بعد بھی کوئی مناصب حاصل نہ کر سکے۔اس کی وجہ بہی تھی کہ عباسی بحقیل جعفر وعلی پینی بنتا بنی متولیانہ و مشامخنا نہ تربیت کی وجہ سے انتظامی امور کے اہل نہ تھے اور جو کام وہ جانتے تھے اس کی مشامخنا نہ تربیت کی وجہ سے کوئی ضرورت ہاتی نہ رہی تھی۔ اس کے یہ حضرات زندگی بحروثیقے سے وین کی وجہ سے کوئی ضرورت ہاتی نہ رہی تھی۔ اس کیے یہ حضرات زندگی بحروثیقے

ری خارجی فننه (جلداول) کی هی دی وال ماری رکھے۔ منان کی ایش میں زنجی دی۔ حال ماری رکھے۔

پاتے رہے جو خلفائے راشدین نے بھی حب حال جاری رکھے۔
(نامبی سلیا تحقیقات نمبرے، حیات سیدنا سکینہ بنت سیدنا حسین شہید کر بلاص ۲۹)۔
محویا کہ رسول اللہ منافیظ کی تربیت و ترزکیہ کے بعد بھی وہ نااہل اور مفت خورے ہی رہ اور خلفائے راشدین پر الزام لگا دیا کہ وہ ان نالا تھوں کو تو می فنڈ زمیس سے عطایا دیتے تھے؟
علی دائفۂ وعثمان دائفۂ کی مشمنی:

اس کے بعد ای صفحہ پر لکھتے ہیں: سیدنا عثان غنی دائٹ کے آخری ایام خلافت میں ایک بمنی بہودی مدینہ آیاس نے سیدنا علی دائٹ کو حکومت سے شاکی اور خلافت کے لیے بہین پایا وہ ان کا ہمدرد بن گیا۔ سیدنا علی دائٹ اس کے کیدکو نہ بچھ سکے اپنے دل کا حال اگل دیا۔ بہودی نے کہا بھی خوب۔ بی امید کا بیستر سالہ بڈھا گدی جھوڑ نے کوراضی نہیں اور بنو ہاشم جورسول کے خاندانی لوگ ہیں صرف و ظیفے پر ہسر کررہ ہیں۔ اجی خلافت آپ کا حق میں جورسول کے خاندانی لوگ ہیں صرف و ظیفے پر ہسر کررہ ہیں۔ اجی خلافت آپ کا حق میں اس کیا۔ تو بہودی آپ کا حق میں جب ہم آپ کو حق دلا کیں گیا۔ تو بہودی فورا عراق کی طرف روانہ ہوگیا۔ بہت سے بچوی مسلمان سے جیشے سے چند ماہ بعد ہی بیردی اپنے تین ہزار آ زمودہ کار چلے لے کر زمانہ جج میں جب مدینہ خالی تھا دارالخلافہ بیرگس آیا اور خلیفہ مظلوم کو شہید کر کے تاج خلافت بنو ہاشم کے سپوت کے قدموں میں بیرگس آیا اور خلیفہ مظلوم کو شہید کر کے تاج خلافت بنو ہاشم کے سپوت کے قدموں میں خلال کر داد کا طالب ہوا۔

نیز لکھتے ہیں: جب خلفائے اسلام اس اسلامی ریاست کے سیاسی استحکام ہیں مصروف تھے اور علی بڑھٹو ان کے لیے سازشوں کے جال بچھارہے تھے۔ام المومنین صرف اشاعت دین ہیں مصروف تھے۔ (حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صلوات الله علیہا ہیں ۔) عباسی صاحب کی ریسر ہے بھی تھر کے عباسی صاحب کی ریسر ہے بھی ہی ہے۔ مولوی عظیم الدین نے بھی تصریح کردی ہے اور عزیر احمد صاحب نے مزید وضاحت کردی ہے بعنی اس بارٹی کے نزدیک حضرت عثمان ذوالنورین کی حکومت کا تختہ اللئے ہیں حضرت علی المرتضی براٹھٹو کا انتحاقیا۔

### حضرت عائشه اور حضرت على كي وشمني:

کی عزیر صاحب واقعہ افک کے متعلق لکھتے ہیں بیا کی بنیاد الزام ہے جو معمرین نے سیدہ صدیقہ بی ہے سرتھوپ دیا ہے۔ قرآن ہی کسی پاک دائن خاتون کا ذکر ہے اور البی صورت میں بہتان لگانے والوں کو اس کو کے مارنے کا تھم دیا گیا ہے اگر بیام المونین کا معاملہ ہوتا تو یقینا علی مرتضی کے بھی کوڑے لگائے جاتے دیا گیا ہے اگر بیام المونین کا معاملہ ہوتا تو یقینا علی مرتضی کے بھی کوڑے لگائے جاتے سے ویک شامل ہے۔

(حيات ام المونين سيده عائشه صديقة صلوات الله عليهاص ٥٠)

ان ہونے کا حق ادا کردیا ادر اسلام کو بھوسیوں کی شرسے بچالیا تھا۔ آپ کا اقدام سیجے تھا است کی علی ہونے کا حق ادا کردیا ادر اسلام کو بھوسیوں کی شرسے بچالیا تھا۔ آپ کا اقدام سیجے تھا لیعنی جب علی المرتفعٰی واٹھ والے این ایرانی حامیوں کی مدد سے عثمان غنی کے بڑھا ہے اور شرافت سے فائدہ اٹھا کر خلافت پر قبضہ کرلیا۔ ام المونین نے اس فداری ادر سازش سے پردہ اٹھایا (الینیا، ص ۵۸) یہاں عزیز صاحب نے حضرت عثمان ڈاٹھ پر بھی چوٹ کردی کہ بردہ اٹھایا (الینیا، ص ۵۸) یہاں عزیز صاحب نے حضرت عثمان ڈاٹھ پر بھی چوٹ کردی کہ بردہ اٹھایا کی دجہ سے وہ دشمنول کی سازش کا شخفظ نہ کرسکے۔

#### قطب مصرى:

اور یمی بات مودودی جماعت کے ممدوح مفکراسلام سید قطب مصری نے لکھی ہے۔
لیکن دراصل یہ پہلا حادثہ نہ تھا اس سے برتر واقعہ حضرت علی ڈاٹٹٹ کومؤ خرکر کے ضعیف
العمری کے زمانہ میں حضرت عثمان داٹٹٹ کا خلیفہ بنایا جانا ہے۔ جس کے نتیجہ میں سلطنت ک
شنجیاں مردون بن تھم کے قبصہ میں چلی گئیں۔ (اسلام کا نظام عدل ص ۳۳۸) تفصیل
میری کتاب ''مودودی غد جب' میں ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>•</sup> مرتضی کے معنی ہے بہند بیرہ ، پیر حضرت علی کا لقب ہے ، لیکن عزیر احمد اس کا معنی ننگ دست مزدور کلستے ہیں۔ ملاحظہ ہو (حیات ام المونین سیدہ عائشہ صدیقے ہیں۔ ملاحظہ ہو (حیات ام المونین سیدہ عائشہ صدیقے ہیں۔ ملاحظہ ہو (حیات ام المونین سیدہ عائشہ صدیقے ہیں۔

## حضرت على چوتھے خلیفہ بھی نہیں:

کی علی مرتفای نے ایرانی بحوسیوں کی مدد سے حکومت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سعاف نہ کیا۔خودان کے ہی ایک پرستار کے ہاتھوں انہیں شتم کردیا پھر حکومت بھی ان کی نسل میں نہ آسکی۔ بیام المومنین کی بددعاتھی۔ ام المومنین علی مرتفای کے بعد ۱۸ سال زندہ رہیں اور خلیفہ رائع سیدتا معاویہ بن الی سفیان جوائی اس عزت واحترام سے ہم سوقہ پرام المومنین سے مشورہ کرتا رہا جیسے خلفائے تلئہ کرتے تھے اور آپ کی عظمت و مرتبہ کو بحال کردیا جوایک تا خلف بیٹے نے سرتالی کرتے بحروح کی تھی۔ (ابینا بھی ۵۹)

ای کتاب میں'' کید امامت'' کی بحث میں حضرت علی میں فائز کے متعلق لکھتے ہیں۔
حالا تکہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ نہ ہتے۔ خلافت ان کے دور افتد ار میں معرض بحث بی رہی۔ البتہ جارسال بعد حضرت معاویہ بھی فرز نے خلافت علی منہاج المدو ودو بارہ قائم کی اور دنیا ہے اسلام کوایک مرکز پرجمع کیا۔ (ایسنا بس ۵۸)

عزیر صاحب نے حضرت امیر معاویہ بھٹا کورا لع خلیفہ قرار دے کراور بیا کھے کرکہ حضرت علی مسلمانوں کے خلیفہ نہ تھے آپ کے خلفیہ برحق ہونے کی بالکل ہی نفی کردی ہے۔ اوراس گروہ کا بھی نظریہ ہے۔ چنانچہ مولوی عظیم الدین صاحب نے بھی اپنی کتاب "حیات سیدتا پزید" میں متعدد بارخلفائے راشدین ٹلٹ کے الفاظ کھے ہیں اور چو تھے نمبر پر حضرت امیر معاویہ بڑھٹو کا ہی نام نکھا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ چو تھے خلیفہ راشد حضرت علی الرتضی ہے۔

#### ابويزيد بث:

یہ بھی محمود احمد صاحب عبائ کے فیض یافتہ ہیں۔ یہ کنڑفتم کے خارجی ہیں۔ سنا ہے کہ تھوڑا عرصہ ہوا انتقال کر چکے ہیں۔ ان کی ایک کتاب'' خلفائے ٹلنیو'' ہے۔ اس تام سے بی واضح ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی المرتضٰی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے اس رسالہ میں انہوں نے تصریح کردی ہے کہ آیت استخلاف کا مصداق صرف تیمن خلفاء ہیں (۲) بٹ صاحب

ری خارجی فتنه (جلدازل) کی خارجی فتنه (جلدازل) کی مشہور کتاب بنام:

" خلافت رشید بن رشیدامیر المومنین سید نایز پیر دینی ہے۔"

ابو یزید محمد دین بٹ صاحب یزید کے نام کے ساتھ (ٹاٹٹ) لکھتے ہیں اور اس کے جواز بلکہ ضرورت کی ولیل ہے ہیں اور اس کے جواز بلکہ ضرورت کی ولیل ہے دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان و بزرگی کے پیش نظر اور ان بزرگول کے مرتبے اور عزت کی خاطر ان کے امیر اور امام کو ( ڈاٹٹؤ) کہنا از حد ضروری ہے ورنہ ان بزرگول کی شان ہیں گتا خی ہوگی۔''

نیز حدیث معفور له سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:اگراس مغفور فوج ہے ہر فرد کے نام کے ساتھ ( ہڑائڈ) لکھا جائے توضیح اور درست ہے تو پھراس مغفور فوج کے جرنیل کو کیوں نہ ( ہڑائڈ) کہا اور لکھا جائے۔ ( ۴) اس کتاب میں بٹ صاحب نے برید صاحب نے برید صاحب کے جرنیل کو کیوں نہ ( ہڑائڈ) کہا اور لکھا جائے۔ ( ۴) اس کتاب میں بٹ صاحب نے برید صاحب کہ ججت برید صاحب کا بیہ حال ہے کہ ججت الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتوی بانی دار العلوم دیو بند کو بھی برید کے مداحوں میں لکھ دیا۔ چنانچے عنوان لکھا ہے :

''مولا نامحمر قاسم نانوتو ی بھی جہادا میرالمومنین پزید کے معتر ف ہیں۔'' متحدہ ہندوستان کے عالم وین محمد قاسم صاحب نانوتو ی مدرس اعلی دارالعلوم دیو ہند بھی تسلیم کرتے ہیں کہ امیر المومنین پزید جہاد تسطنطنیہ میں امیر کی حیثیت سے شامل تھے اور حدیث مغفرت میں بھی شامل ہے۔ (۱۵۵)

حالانکه حضرت نانوتوی نے یز بید کو اپنی کتاب" ہدایۃ الشیعہ" میں پلید لکھا ہے اور اپنے ایک مکتوب میں بھی اس کو پلید لکھتے ہیں۔ یزید کی ولی عہدی پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> جس وقت کہ امیر معاویہ والنظائے یزید پلیدکو اپناولی عہد بنایا تھا وہ علانہ فاسق نہ تھا اگر اس نے بچھ کیا ہوگا در پردہ کیا ہوگا حضرت معاویہ کو اس کی خبر نہ تھی علاوہ ازیں جہاویس بزید کاحسن مذہر جیسا کہ اس سے دیکھا گیا مشہور ہے۔''

المنظمة خارجي فنه (بهران) المنظمة المن

اس سے بعد حدیث معفور کھیں پر بحث آرت ہوئے آئیں۔ بزیر ہم از فضائل ایں بٹارت محروم ہائی '' بزیر بھی اس بٹارت کی نفسیتوں ہے محروم رہا۔' (ایشناہی ''سہ) حضرت نافوتوی بزیر کی جنگی مہارت کے قائل ہوئے ہوئے اور جو اس بر ہر ہوں۔ حدیث مغفرت سے خاری قرار دے دہے تیں۔

#### بٺ صاحب کا سوالنامہ:

بن صاحب في إلى كماب عيم ٢٣٨ يراك سواح مد شي كياب جوانير نے علاء کے پاس جواب کے لیے بھیجا تھا۔ اور معلاء نے جوان کے جوابات دیتے وورت صاحب نے کتاب کے آخر میں شائع کردھنے جی دلیکن : واقف آونی اس ضع میں میں مِثَلًا ہُوجًا تاہے کہ شایدان علماء نے ساری کتاب پڑھ کراٹی تقریفہ تھی ہے۔ ' نے موریس علامه منهم الحق صاحب انفاني برك اور حصرت موادة فيرمحمد صاحب جو ندهري نهيجة ك جوابات بھی ہیں۔علامہ افغانی نے بھی لکھا ہے کہ بیزید کے متعلق الل سنت کے فزار کے تعجیج تول میاہے کہ لعنت ندگی جائے کیونکہ جس شخص کا خاتمہ بالکنٹریفینی معلوم نہ ہوتو س پرلعنت حرام ہے اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جملتے منتم و پائی مدرمہ خیج المداران ملتان کا جواب لکھا ہے: یزید اہل سنت والجماعت کے نز دیک تو مسلمان تھا۔ ہور ٹی تھ میں گنهگار، آخرت کا معاملہ خدا کومعلوم، بس بیا عققاد کا فی ہے۔'' اس جواب پر بٹ صاحب طعن کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ماشاء القد مولائ صاحب نے روٹوں و تیں ج تهمیں اس لیے کہ آنحضور مزاقیق کا ارشاد گرامی کہ تسطنطنیہ کی مہلی فوت سے لیے مغفرت ہے اورامیر المونین پزیدای فوج کے کمانڈر شخے۔ نیمراہل سنت کے نزو کے مسلمان کیوں نہ ہوں۔رہامولانا کے فزد کیک گنبگارتو آخرا تحضور مزجینے کی پیشگوئیوں کو جندے والے بھی و كولَى مونا حابير (ص ايس)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بٹ صاحب بن ید کونا البامعصوم مانتے ہیں ورزہ گئے کے رہنے

ور خارجی فتنه (طِدادَل) کی حکومی این کارچی فتنه (طِدادَل) کی حکومی کی دورای کی دورا

پرانے مشتعل نہ ہوتے۔ یہ بیچارے (یزید کی محبت کے مارے) اتنا بھی نہیں سجھتے کہ استے مشتعل نہ ہوتے۔ یہ سختے جا کیں گے البتہ کا فروں کے لیے بخش نہیں ہے۔ حدیث مغفور لہم پر بحث اپنے مقام پر آئے گی۔ بطور نمونہ ندکورہ دو حضرات کے جوابات اس لیے پیش کردیئے ہیں کہ ناظرین ان کے جوابات کی حیثیت سے واقف ہو جا کیں کیونکہ ناواقف لوگ عموماً یہ محصے ہیں کہ جن علاء کے جوابات اس کتاب رشید بن رشید میں منقول ہیں وہ سب اس بزیری خارجی گردہ کے جامی ہیں چنانچہ ان کے جوابات سے معلوم ہوسکتا ہے۔

حكيم فيض عالم صديقي:

علیم فیض عالم صاحب صدیقی (مقیم جہلم) بھی عبای تحریک کے علمبرداروں میں است جیس ان کے مداح ان کوعبای ٹانی کہتے ہیں (ملاحظہ ہومقام سحابی سے کیس ساحب کوئی سندیا فتہ عالم نہیں صرف ادیب کامل ادر فاضل فاری کی سندر کھتے ہیں۔ ہائی اسکول دھریالہ جالب ضلع جہلم میں ایک عرصہ نیچررہ ہے ہیں۔ وہ پہلے اہل حدیث • کے مسلک پر شھریالہ جالب ضلع جہلم میں ایک عرصہ نیچررہ ہے ہیں۔ وہ پہلے اہل حدیث • کے مسلک پر شھریالہ جالب فاری کی سندہ دوم (میں ایک عرصہ نیچرارہ ہے مقلد ہیں) انہوں نے اپنی کتاب اختلاف مصرت کا المیہ حصد دوم (میں اور میں ایک کیا ہا ما معظم حضرت امام ابو حضہ ہوئے کے متعلق کلھا ہے:

<sup>•</sup> حکیم صاحب ڈھریالہ جالب میں تقیہ کرکے حقیٰ بھی ہے رہے ہیں چٹا نچہ خود لکھتے ہیں: قصبہ 

ڈھریالہ جالب بختلع جہلم کی جامع مجد میں سالہا سال تک نی سبیل القد خطبات جمعہ کی سعادت 
حاصل رہی۔ محلّہ کی مجد میں یاج کہ دفت کی امامت کے فرائف اوا کرتا رہا ۔ گو چند سالول سے 
وجدانی طور پراہل حدیث تھا مگر عملی طور پرا حناف کی طرح ہی نمازیں اوا کرتا تھا آخر خیال آیا کہ یہ 
برد کی کب تک چلے گی۔ ہیں نے سنت کے مطابق نمازیں اوا کرنے کی ابتداء ہی کی کہ تمام تصبہ 
کیے گفت مخالفت پرآ مادہ ہو گیا مگر افراد خانہ میں سے کسی نے بحول کر بھی نہ کہا کہ یکافت آب نے 
کیا شرد سے کردیا ہے۔ قصبہ کے وہ اوگ جومیری ذات کو ایک مثالی شخصیت بجھتے ہتے اور جمیول 
ایسے ہتے جو بھے سے قرآن کا ترجمہ پڑھ چکے تھاں میں سے ایک نے بھی میرے مسلک کا ساتھ 
نہ دیا۔ آخر بھے وہاں سے اپنا ذاتی مکان فروخت کر کے نقل مکانی کرتا پڑی۔ (سادات بنی رقیہ 
حاشیہ میں ۲۵) (نوٹ) آپ کا تقیہ کھل جانے کے بعد آپ کے شاگر دوں کو آپ پر کیونکر اعتاد 
ماشیہ میں ۲۵) (نوٹ) آپ کا تقیہ کے اس دور میں آپ کے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا۔
موسکتا تھا۔ (ب) تقیہ کے اس دور میں آپ کے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا۔

"ابوطنیفہ نعمان بن ٹابت کوئی، آپ کی پیدائش، و ھیں ہوئی، کسی معانی سے آپ کی بلائش و ھیں ہوئی، کسی معانی سے آپ کی ملاقات ٹابت ہیں مجوی النسل تھے اور آپ کے دادامسلمان ہوئے تھے چہ بجب کہ باقی مجوی النسل نومسلموں کی طرح نسلی مصبیت ورشہ میں کمی ہو۔"

یہ ہے علیم صاحب کی عنادی ذہنیت۔ مولا نا نذیر حسین وہلوی اور حکیم فیض عالم :

مسلکا اہل حدیث ہونے (پار ہے) کے باوجود ہندوستان میں علائے اہل حدیث کے پیشوائے اعظم مولانا میاں سیر نذرجسین صاحب دہلوی مرحوم کو بھی معاف نہیں گیا۔
چنانچے میاں صاحب مرحوم موصوف نے جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق ایک استضار کے جواب میں یہ فرمایا کہ شخ عبدالقا در جیلائی نے لکھا ہے کہ حضرت علی جو تئی ہو تئی مرحق محلول کے جواب میں یہ فرمایا کہ شخ عبدالقا در جیلائی نے لکھا ہے کہ حضرت علی ہو تئی ہو تئی ہو تئی ہو تا ہو لیکن خارجی ان کو امام نہیں مانے۔ خدا ان کو غارت کرے اور حضرت علی وطلحہ و برجق سے لیکن خارجی ان کو امام نہیں مانے۔ خدا ان کو غارت کرے اور حضرت علی وطلحہ و نیر ومعاویہ وحضرت عاکشہ صدیقہ بھاتھ کی بدگوئی کرے حقیقت نیر ومعاویہ وحضرت عاکشہ صدیقہ بھاتھ کی بدگوئی کرے حقیقت میں دو اللہ اور اس کے رسول مؤلی کی جگل سے اپنی زبان کو روکنا جا ہے۔ اس سلسے میں دو اللہ اور اس کے رسول مؤلی کو ایڈ اور بتا ہے ہیں اپنے عقیدہ سے تو بہ کرنا لازی ہو اور صوابہ کرام شائد کی عقیدہ سے تو تو بہ کرنا لازی ہوئی اس میں دو اللہ اور اس کے رسول مقام تھا۔ اس اجمال کی تفصیل اگر دیکھنا ہوتو شرح مواقف ای تر تیب سے ان کا مرتبہ اور مقام تھا۔ اس اجمال کی تفصیل اگر دیکھنا ہوتو شرح مواقف شرح مقاصدا دراز اللہ الخفاء کا مطالعہ کرنا جا ہا ہے۔ دائلہ اعلی

اور اس سلسلہ میں میاں صاحب نے تحریر فرمایا کہ: امیر معاویہ جھٹھ نے حضرت علٰی ٹاٹھ اسے لڑائی کی اور اس اراس لڑائی میں حضرت علی حق پر تھے اور امیر معاویہ جھٹھ خطایر اور اس ٹاٹھ کی اور اس لڑائی کی اور اس لڑائی میں حضرت علی حق پر تھے اور امیر معاویہ جھٹھ خطایر اور اس اجتہادی فلطی پر اہل سنت کے نزویک سب وشتم اور برگوئی کرنا درست نہیں۔

( ملاحظه هوفآوي نذير بيجلدسوم عن ۵ ۵٪ )

چونکہ یہ جواب عہای نظریہ کے خلاف ہے اس لیے حکیم فیض عالم صاحب میال

صاحب کے پیچھے پڑگئے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ: حضرت علی النظام مجد کی طرف نکے تو لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر ہیعت کی۔ میاں صاحب کا بیقظیم افتراء ہے اوراصل واقعات سے عدم واقعیت ۔ سیدناعلی بدائشڈ نہ کی مسجد سے نکلے اور نہان کے ہاتھ پر کسی نے بیعت کی۔ حضرات طلحہ ڈلائٹڈ وز ہیر ڈلائٹڈ سے الاشتر کی تلوار کے سابیہ بی جرابیعت کی گئی تھی اور بس معلوم ہوتا ہے کہ میاں صاحب بری طرح سے نملی عصبیت کا شکار تھے۔ سیدناعلی کو خلیف بنانے والے قاتلین عثمان تھے اور بس حتی کہ سیدناحسن ڈلائٹ بھی اپ گرامی قدر والد کی بنانے والے قاتلین عثمان تھے اور بس حتی کہ سیدناحسن ڈلائٹ بھی اپ گرامی قدر والد کی بنانے والے قاتلین عثمان تھے اور بس حتی کہ سیدنا دوالتورین کی شہادت پر ہوگیا۔ سیدنا طل کی نام نہاد خلافت آپ عبوری دور تھا۔ اور حصرت امیر معاویہ ڈلائٹ کی اجتہادی غلطی علی کی نام نہاد خلافت ایک عبوری دور تھا۔ اور حصرت امیر معاویہ ڈلائٹ کی اجتہادی غلطی کے سلسلہ میں تھیم صاحب لکھتے ہیں:

میاں صاحب ہر جگہ اجہ ہادی غلطی کا کھڑاکہ کھڑا کر کے حقیقت سے غض بھر کرتے چلے جارہ ہیں۔ اس بات کو بیجھنے کے لیے ان کے جوابات کو ایک بار پھر پڑھے اور یہ بھی ذہن میں رکھئے۔ سید نامعاویہ قرآنی زبان میں کرامہ بدرہ جیں اور زبان رسالت ہے ہادی و مہدی کی تمغہ یافتہ بھی۔ ہادی ومہدی کو اجتہادی غلطی کا مرتکب قرار دینا میاں صاحب کی جراکت ہے۔

#### تبقره:

تحکیم صاحب بیچارے بہت زیادہ ناقص الفہم ہیں اور پھرمغلوب الغضب بھی ہیں۔
وہ یہ بچھتے ہیں کہ جو ہادی ومہدی ہوں ان سے اجتہادی خطاء کا صدور نہیں ہوسکتا۔ علاوہ
ازیں اگر انہیں بیاحساس ہوتا کہ حضرت علی المرتضی تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ مجاہدین بدر میں
شامل ہیں۔ مہا چرین اولین میں سے ہیں۔ اور اصحاب بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ جن
کو قرآن مجید کی خداوند عالم نے اپنی رضا مندی کی سند عطا فرمائی ہے۔ تو اپنی تصانیف
میں حضرت علی مخافظ کی تنقیص و تو ہین نہ کرتے اور نہ ان کو نام نہاد خلیفہ قرار دیتے۔ نیز اس
ملسلہ میں حضرت میاں صاحب دہلوی کے بیالفاظ قبل کر کے کہ:

"اورند حضرت علی بڑائڈ کی خلافت اس سے ناجائز ہوئی" کی سے ہیں۔ "محر جائز ہی کہاں ہوئی؟ کیا اس لیے جائز ہوئی کہ قاتلین عثان بڑائڈ نے انہیں خلیفہ نتخب کیا تھا۔"

( الدحظة بوريكيم فيض عالم مداحب كى كتاب سادات بني رقيدانص ١٠٠٠ ١٥٠٠)

# كتاب خلافت راشده اورحضرت على:

تھیم صاحب موصوف کی ایک اور کتاب ہے'' خلافت راشدہ'' قرآن وحدیث کی روشیٰ میں تحقیقی جائزہ اس میں بھی لکھتے ہیں کہ سیدناعلی بڑائن کی نام نہا دخلافت نہ تو قرآنی معیار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے نہ بی اکرم خلاقی ہے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی معیار پر پوری اترتی دکھائی دیتی ہے نہ بی اکرم خلاقی نے آپ کی خلافت کے متعلق کوئی اشارہ فرمایا ہے تو آج کے ان برعم خوایش''مولا نا وَل'' کو بیتن کس نے دیا ہے کہ دہ سیدنا علی بڑائی کو خلافت راشدہ میں شار کر کے بالواسط اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کریں (خلافت راشدہ میں شار کر کے بالواسط اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کریں (خلافت راشدہ میں شار کر کے بالواسط اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب کریں (خلافت راشدہ میں شار کر کے بالواسط اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کا ارتکاب

سم یا کہ محکم صاحب کے نزدیک جمہور علمائے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تکذیب کرنے والے ہیں جو حضرت علی الرقضی دلاتھ کو چوتھے خلیفہ راشد سلیم کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور دوسرے محققین نے قرآن کی آیت محکمین اور آیت استخلاف ہے ہی حضرت علی ڈلاٹھ سمیت جاروں خلفائے راشدین کی خلافت راشدین کی حضرت ملی شاہد میں حضرت ملی ہے۔

تحکیم صاحب کا بیالکھنا بھی بالکل غلط ہے کہ: نہ ہی نبی اکرم مظافیق نے آپ کی فائد فلے سے آپ کی فلا فت سے متعلق کوئی اشارہ فر مایا ہے۔ کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بٹرائٹ قدس مر ڈنے لکھاہے:

کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ مُلَقِیْق نے حضرت علی بڑاٹھ سے فرمایا کہتم خلیفہ بنائے جاؤے اور تم منقول ہو گے اور تمہاری بیدڈ اڑھی تمہارے سر کے خون بنائے جاؤے اور تم منقول ہو گے اور تمہاری بیدڈ اڑھی تمہارے سر کے خون سے رحمین ہوگی۔'' (ازامۃ الخفاء مترجم جلداؤل جس ۵۹۳)

علاوہ ازیں متکلم اسلام علامہ حیدرعلی میشد نے بحوالہ تغییر مدارک اس حدیث سے حضرت علی چافٹو کی خلافت راشدہ پراستدلال کیا ہے:

قلت ماالحق قال الاسلام والقرآن والولاية اذا انتهت اليك. حضرت على النظافر ماتے ہیں كہ میں نے رسول الله مثلاثیم كى غدمت میں عرض كيا كه حن كيا ہے تو آپ نے فرمایا: اسلام قرآن اور ولایت (لیمنی خلافت) جب آپ تک منهتی ہو۔ اس حدیث سے استدلال كرنے كے بعد فرماتے ہیں:

وبودن ذات والاصفات حضرت مرتضوی خاتمه خلافت نبوی بادله قاطعه وبراجین ساطعه نزد الل سنت وجماعة که آنجناب را خاتم الخلفاء می گویند وخلافت راشده برآنجناب مختوم می دانند پُر ظاهراست.

(ازالة الغين جلدووم من ١٣٧)

" اور حضرت علی مرتضی والا صفات کا خاتمہ ظافت نبوی ہوتا الل سنت

و جماعت کے نزدیک قطعی دالک اور دوشن براہین سے ثابت ہے جس کی وجہ

ہے آپ کوخاتم الخلفاء کہتے ہیں اور خلافت راشدہ کو آپ پرختم بانتے ہیں۔"

اگر کوئی کے کہ حضرت علی ڈاٹٹ تک خلافت کے منبتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان ڈاٹٹ تک خلافت نئم ہوگئی۔ تو اس شبہ کا جواب دیتے ہوئے آیات قرآنی پیش کرتے ہیں مثلاً الی ربلٹ منتها ہا وغیرہ۔ نیزید کاورہ ٹیش کرتے ہیں کہ" درکت رجال ودر تراجم رواۃ ٹیش از بیش خوبی دید کہ انتہات الیہ رباست الحدیث وینتھی الیہ المفقه و الکلام الی غیر ذاللہ (لیمن جال حدیث کی کتابوں اور راویوں کے ترجوں (حالات) میں زیادہ تو یہ الفاظ دیکھے گا کہ اس تک ریاست حدیث تم ہوگئی ہوگئی ہوئے ہیں وغیرہ۔ برگئی ہول کا کہ اس تک ریاست حدیث تم ہوگئی ہوگئی ہوئے ہیں وغیرہ۔

وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# حق جاريارے پريشاني:

کیم فیض عالم صاحب لکھتے ہیں: محویا اللہ تعالی، نبی اکرم مؤتیۃ اور تہ مہی ہوری بات نہ سوچھی وہ زکو ۃ وصدقات اور خیرات کی روٹیوں پر پلنے والوں اور پہتم خانوں نے سے مسلسے بھوں کی ہنڈیا جائے کر پروان چڑھنے والے ۃ منہاد مولویوں کو تھے ''تی ورشن انہوں نے رخلافت راشدہ حق چاریارے نعرواں سے ایک عالم کو پریشان کررکھا ہے۔ انہوں نے رخلافت راشدہ حق چاریارے نعرواں سے ایک عالم کو پریشان کررکھا ہے۔ انہوں نے رخلافت راشدہ حق چاریارے نعرواں سے ایک عالم کو پریشان کررکھا ہے۔

چونک حضرت مولا تا عبدالطیف مبتم چامد حفیہ تعیم الاسرام جہلم اہم تح یک فد الله سنت صوبہ بنجاب کی زیر قیادت شہر جبلم حق چار یارے اعلان سے گوئ دبات کی طریقان جیں۔ لیکن ایک عالم قواس سے پریش ن ٹیس صرف فیفی عالم پریشان جیں (اب) قوحق چار یار یا گستان کی سرحدوں کو بھی عبور کرے دور دور ہی تا یا ہی سالم پریشان جی (اب ) قوحق چار یار یا گستان کی سرحدوں کو بھی عبور کرے دور دور ہی تا ہی سے معاور از یں لکھتے جی الیکن جن بچا جی مقامات پر چار کا عدد پر اگر کے بیش کروی ہی گردی ہی گستان کو بی افسول کہ بم اپنی مجر پور طالب علانہ کاوش اور کوشش کے باوجود ان کی اس خواہش کو پور کرنے ہی محروم رہ بھی کی ایک مقام پر بھی حضرات ابو بکر، عمر، عثبان اور بھی بڑری کے اس خواہش کو پور اس کی ایک مقام پر بھی حضرات ابو بکر ، عمر، عثبان اور بھی بڑری کا سالے مہار کہ اس خواہش کو پور اس کی ایک مقام نے بہتوں کا بھی خطرات ابو با کم رہو جا کم رہے ہی ہی شرید اس خواہش کو پورا کر سے بہتوں کا بھی اس کی معلوم نے سرائی کی میں اس کی میں اور بھی اس کے بہتر اس کی اس کو ایک رہو جا کم رہے ہیں اس کو ایک بھی ہو ہو گس کے بھی شرید اس کو ایک بھی اس کو ایک بھی اس کو ایک بھی ہو ہو گستان کی اس کو ایک بھی کی ہو کہ کو در اس کی کھی کو بھی کا کھی اس کو ایک بھی کو بھی کو بھی کو بھی اس کو ایک بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کا کھی کو بھی کو ب

#### حياريار كاثبوت:

چاریار کے اسائے مہارکدگی ترتیب صدیت سے قابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔
جس کافی ہے کے حضور رحمت المعالمین فاتم النہین سڑھی کے بعدائی ترتیب سے بیاچاروں
حضرات خلیفہ ہے تیں۔ اگر تھیم صاحب خلف نے تلاق کے بعد حضرت علی المرتضی اورائ کی خلاف کے تلاق کے بعد حضرت علی المرتضی اورائ کی خلاف کے خلاف

د خارجی فتنه (جلدادّل) کی دی ویک کی در ویک کی دی ویک کی در ویک کی

معادید بھاتھ کی خلافت کا درمیانی دورخلافت سے محروم رہا۔ فرمائے اس درمیانی قریبا پنج سالہ مدت میں صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اسلامی سربراہ کون تھا۔ آپ اگریہ جواب دیں کہ یہ حضرت علی ٹٹاٹٹ کی خلافت کا دور تھالیکن عبوری تھالیکن اگر عبوری دورخلافت آپ کے نزدیک قابل اعتماد نہیں اور اس کو آپ خود نام نہاد وَ ورخلافت قرار دیتے ہیں تو پھر یہ درمیانی دورخلافت موجودہ سے خالی ہی رہے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کیسے یورات کیم کیا جائے گا جوسورہ النور کی اس آیت میں فرمایا ہے:

﴿ وعد اللُّه الذين أمنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض ﴾

" الله نے تم میں ہے ایمان اور عمل صالح والوں ہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو ملک میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔"

منکم کی قید سے معلوم ہوا کہ بیقر آئی وعدہ ان مونین صالحین سے ہوزول آیت کے وقت موجود تھے۔

دھنرت معاویہ ڈاٹھ اس وقت اسملام نہیں لائے تھے اور سوۃ الج کی آیت تمکین سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوعدہ مہاجرین صحابہ سے اور چاروں خلفاء مہاجرین اوّلین میں سے ہیں اور ہوتا ہے کہ بیدوعدہ مہاجرین صحابہ سے اور چاروں خلفاء مہاجرین اوّلین میں سے ہیں اور حضرت معاویہ ڈاٹھ کی خلافت کے اس در میانی عرصہ میں مونین صالحین اور مہاجرین محاویہ ڈاٹھ کی خلافت کے اس در میانی عرصہ میں مونین صالحین اور مہاجرین صادقین میں انگہ تعالی کا وعدہ صادقین میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ اگر تھے اور یقیناً تھے تو ان کے حق میں انگہ تعالی کا وعدہ کیوں پورا نہ ہوا۔ حکیم صاحب آپ روایات نہ دیکھیں۔ سب سے پہلے قرآنی آیات خلافت کو بھینے کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم خلافت واشدہ کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت کا اجماع بلا دلیل نہیں ہے۔ ہم خلافت واشدہ کے جواب میں حق چاریار کہتے ہیں اور خلافت واشدہ جس کا قرآن میں خلافت واشدہ کے جواب میں حق چاریار کہتے ہیں اور خلافت واشدہ جس کا قرآن میں خلافت واشدہ کے جواب میں حق چاریار کہتے ہیں اور خلافت واشدہ جس کا قرآن میں وعدہ ہے دہ مہاجرین سے ہاوراس کا مصداق صرف بھی چاریار ہیں (ڈیٹھیئے)۔

باقی رہی حدیث تو وہ بھی پیش خدمت ہے۔ مشہور محدث قاضی عیاض میں ہے۔ حدیث نقل کی ہے: وقال (مُلَكُمُ في حديث جابرٌ ان الله اختارا صحابي على جميع الطلمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي منهم اربعة ابابكر وعمر و عثمانٌ وعليا فحعلهم خيرا صحابي وفي اصحابي اصحابي اصحابي اصحابي اصحابي المصطفى المصابي كلهم خَيرٌ (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى الاندلسي حلد ثاني ص ١١٩ طبع دمشق)

# م حکیم صاحب کی کِذب بیانی

آ حکیم صاحب نے ای کتاب میں امام ابن تیمیہ کے متعلق لکھا ہے: آپ سے سیر ناعلی بڑا ٹیٹو کی خلافت کے متعلق کوئی تول ان کی تالیقات میں موجود نہیں۔ البتہ سید ناعلی سید ناعلی کے فضائل ومنا قب ضرور ہیں۔ (ص ۷۰)

الجواب: بيحكيم صاحب كابرا لها چوڑا جھوٹ ہے حالانكدامام ابن تيميد الملف نے تصريح فرمائی ہے: تصريح فرمائی ہے:

وعملى آخر الخلفاء الراشدين الذين ولايتهم خلافة نبوةٍ ورحمة ـ (منهاج السنة حلد رابع ص١٢١ طبع مص)

ا حکیم صاحب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ کی ایک عبارت کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

شاہ صاحب سیدناعلی ڈاٹٹو کی خلافت کے ہرگز قائل نہ ہتھے بلکے قر ۃ العینین کے اس

# والم خارجي فتنه (جلداذل) على حال 117 المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

فقرہ کو ہم شاہ صاحب کے دوسرے اقوال کے مقابلہ میں بحرتی کا فقرہ سجھتے ہیں۔ (۱۷۱۰) یہ بھی تحکیم صاحب کا صرت کے جھوٹ ہے کیونکہ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ فائز قابعینین "اور" ازالة الخفاء" مین حضرت علی الرئضٹی جھٹڑ کو چاروں خلفائے راشدین میں شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے عقائد کے بیان میں لکھتے ہیں:

ونعترف بعظم محلهم في الاسلام وكذلك اهل البدر ونعترف بعظم محلهم في الاسلام وكذلك اهل البدر واهل بيعة الرضوان وابوبكر الصديق امام حق بعد رسول الله في عمر ثم عثمان ثم على رضى الله عنهم ثم تمت الخلافة وبعدة ملك عضوض.

(تفهيمات) الهيه جلد اوّل ص١٤٨

''ہم ان حضرات کے جنتی ہونے اور صاحب خیر و بھلائی ہونے کی گوائی ویتے ہیں، عشر ہمبشرہ، فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، حسن، حسین ثفافقاً اور ہم ان ک تو قیر (وکڑت) کرتے ہیں اور اسلام ہیں ان کے عظیم مقام کا اعتراف کرتے ہیں اور اسکا ہیں جدر اور اسکا ہیں جمر (حضرت) عمر کی راحضرت) عمر کی ہوگئی، کی راحضرت) عمر کی بھر این کے بعد کی گھر خلافت ہور کی ہوگئی، کی راحضرت کی مطابقات ہور کی ہوگئی، کی راحضرت کی مطابقات ہور کی ہوگئی، کی راحضرت کی ہوگئی، کی راحضرت کی دور کی دور کی ہوگئی، کی راحضرت کی دور کی دور کی ہوگئی، کی راحضرت کی دور کی کی دور کی کی کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی کی دور ک

علیم صاحب معنوت علی الرتضی کو چوتھا خلیفہ راشد مانیں یا نہ مانیں کیکن معنوت شاہ ولی اللہ صاحب پر تو یہ اتہام نہ لگائیں کہ وہ بھی معنوت علی شائن کی خلافت کے قائل نہ سے۔ علاوہ ازیں تکیم صاحب کی بعض عبارتیں دفاع صحابہ میں زیر بحث آگئی ہیں۔ تکیم صاحب مصاحب کے بعض عبارتیں دفاع صحابہ میں زیر بحث آگئی ہیں۔ تکیم صاحب صاحب کے علم وقیم اور صدافت ودیا نہ کا کھھا ندازہ لگالیں۔ والٹدالہادی



### ڈاکٹراحم<sup>حسی</sup>ن کمال:

وُواكْتُرْ صاحب بھی عبای تحريك كے مصنفين ميں شامل ہيں ان كی" واستان كر با شائع ہو چکی ہے ہم ان کو جمعیت علائے اسلام کے دور سے جانتے ہیں مفت روز تر جمان اسلام لا ہور کے ایڈیٹرر ہے ہیں وہ کمیونسٹ پارٹی نے بھی رکن اور لیڈر ہیں۔اس یارنی سے رسائل میں بھی ان کے مضامین شائع ہوتے رہے ہیں۔جس وقت یا کستان میں سوشلزم اور اسلامی سوشلزم کی بحث زوروں پرتھی اس وفت انہوں نے ایک کتاب شائع كى تقى جس كا نام ب:" نظام معيشت كيا باسلام كيا جا بها بي-"اس مي انهول نے آیت فسل المعفو کامنہوم سوشلسٹوں کے نظریہ کے تحت بیان کیا تھا جس پر میں نے ان کو اس نظریه کی تر دید میں خط بھی لکھا تھا۔ جس کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔حضرت مولا نا قاضی عبدالکریم صاحب زیدمجدہم مہتم مدرسہ تجم المدارس کلا چی صلع ڈیرہ اسمعیل خان کے ذ ربیه زاکنر صاحب کی ندکوره کتاب کی بیر بات حضرت مولا نامفتی محمود مرحوم تک جھی پہنچائی تھی جس پرمفتی صاحب نے زبانی ریفر مایا تھا کہ بیہ جاہل آ دمی ہے۔علماءحضرات کو زاکئر صاحب ہے حسن ظن تھا جالانکہ وہ اسلام کے نام پرسوشلزم وغیرہ کے مبلغ ہیں چنا نجدانہوں نے اپنی ندکورہ کتاب' نظ م معیشت کیا ہے' میں .....کارل مارکس وغیرہ کے بھی حوالے ویئے جیں چٹانچے لکھتے ہیں جتی کہاس کا ذکر کارل مارکس نے بھی ان الفاظ میں کیا ہے کہ مسلمانوں نے سارے ایشیا میں زمین کوجی ملکیت بنانے کے اصول کووسیع پیانہ برحملی جامہ بيبنا يا ہے ۔'' (سمّاب مارس اينڌ اينجلز ان اغذيا، شائع كرد وسوشلسٹ بك الدآياد )

مولا نا سنديلوي غور قرما کيس:

گزشت صفحات میں محمود احمد عمباسی صاحب اور ان کی تحریک کے چند مصنفین کی تحریرات بطور نمونہ پیش کردی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ حضرت علی المرتضی بی تی المرتضی بی تی خال فت کے منکر ہیں۔ ان کی عظیم دین شخصیت کو بروی ہے ہا کی ہے مجروح کرتے ہیں۔ کی خلافت کے منکر ہیں۔ ان کی عظیم دین شخصیت کو بروی ہے ہا کی ہے مجروح کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں وہ قصد اعلمی خیانت اور کذب بیانی کرتے ہیں ان کے ہتھکنڈ ہے وہی ہیں۔

د خارجی فتنه (جلدازل) کی چیک ایک کی ایک کی در اول کی در

جوروافض کے میں عبای تحریک کے نٹر پچر کے مطالعہ سے لیقین ہوجا تا ہے کہ یہ تحریک ہیں سبائی تحریک ہیں کی دوسری شاخ ہے۔ رافضیت اور خارجیت ایک ہی سبائی تحریک کے دو رائے ہیں۔ بعض لوگ شیعیت کی شرانگیزی کے دو ٹمل میں اس تحریک کے لئر پچر سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ عبای تحریک شیعوں کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ تحریک ہوتے ہیں اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ عبای تحریک شیعوں کے خلاف ہے۔ حالانکہ یہ تحریک ہیں سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ بلکہ اسلام کے عقیدہ راشدہ کے خلاف ہے۔ اپنے مشن کے تحت ہی یہ لوگ حدیث کو قبول یا مستر و اس تحریک کی بنیادا نکار حدیث ہے۔ اپنے مشن کے تحت ہی یہ لوگ حدیث کو قبول یا مستر و کرتے ہیں۔ قرآن کی بھی من مائی تغییر و شریک کرتے ہیں لیکن تجب ہے کہ مولا نا محدا تک صاحب سند یلوی مودودی صاحب کے افکار و نظریات کی تر دیدکرتے ہوئے یہ فربار ہے ہیں کہ '' اگر اس سے مراد نواصب و خوارج ہیں تو جہاں تک مجھے علم ہے ان کا کوئی وجود پر کتان و ہندوستان میں نہیں ہے۔ (اظہار حقیقت جلدا قال میں ،)

#### عباسی اور سندیلوی:

میرے ایک استفسار کے جواب میں مولا ناسندیلوی نے اپنے مکتوب محروہ ۸رذی
المجہ۱۳۹۲ء میں یہ لکھا تھا کہ: محمود احمد صاحب عباسی کی کتاب '' خلافت معاویہ ویزید'
بہت مدت ہوئی کہ نظر سے گزری تھی۔ میری دائے میں خارجیت کی حد تک تو نہیں پنچی
ہے۔ لیکن بعض مقامات پر حدود مسلک اہل سنت سے تجاوز ضرور نظر آتا ہے۔ بزید کے
متعلق انہوں نے جولکھا ہے بعنی فسق وغیرہ کے الزام سے ان کی برائت وہ تو میر ب
نزدیک سمجھ ہے۔ البنہ سیدنا حضرت حسین ڈائٹو کے بارے میں جورائے ان کی بظاہر معلوم
ہوتی ہے اسے مسلک اہل سنت سے تجاوز سمجھتا ہوں۔ کتاب ندکور کے متعلق بحیثیت مجموئی
ہیمیری اجمالی رائے ہے اس وقت وہ پیش نظر نہیں اس کے مفصل رائے ظاہر کرنے سے
میمیری اجمالی رائے ہے اس وقت وہ پیش نظر نہیں اس کے مفصل رائے ظاہر کرنے سے
میمیری اجمالی رائے ہے اس وقت وہ پیش نظر نہیں اس کے مفصل رائے ظاہر کرنے سے
میمیری اجمالی رائے ہے اس وقت وہ پیش نظر نہیں اس کے مفصل رائے ظاہر کرنے سے
میمیری اجمالی رائے ہوں۔

#### خار جی کون ہیں:

مولانا نذریحسین صاحب دہلوی مرحوم کا قول بحوالہ فآوی نذریریہ، حضرت علی

اس تغصیل ہے معلوم ہوا کہ نواصب کو خارجی بھی کہا جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرات خلفائے ثلثہ کوتو اچھا کہتے ہیں لیکن حضرت علی المرتضلی ہی تھڑا اور حضرات حسنین ہے تھا کے خلاف ہیں اور موجودہ عمبائی گروہ کا بھی بھی طریق کار ہے۔ لہذا یہ بھی خوارج ہی کی شاخ ہے۔ اور حضرت مجدد الف ٹانی دہائے کا ارشاد بھی پہلے نقل کر چکا ہوں کہ: عدم محبت اہل بیت خروج است و تبری از اسحاب رفض و محبت اہل بیت باتعظیم و تو قیر جمیع اسحاب کرام تسنین ( کمتوبات جلد ٹانی کمتوب نمبر ۲۳ سے ۲۵ سے اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و خار جیت ہے اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و تو قیر جمیع اسکات خار جیت ہے اور تمام صحاب کرام کی تعظیم و تو قیر کے ساتھ اہل بیت ہے کہ حب سندر کی تعظیم و تو قیر کے ساتھ اہل بیت کی محبت سندری کی تعظیم و تو قیر کے ساتھ اہل بیت کی محبت سندیت ہے۔''

عباسی صاحب اوران کی پارٹی کی تصانیف ہے جوعبارتیں گزشتہ صفحات میں نقل کی آسانیف ہے جوعبارتیں گزشتہ صفحات میں نقل کی آئی ہیں۔ ان ہے واضح ہوتا ہے کہ ان کو حضرت علی دھٹو سے عدم مجبت بلکہ بغض وعناد ہے۔ یہ ان کی خلافت و امامت کے بھی مشکر ہیں اور ان کی اہلیت خلافت کو بھی شلیم نہیں کر ان کے اللہ نت کو بھی شاہ کر انتختہ اللنے کی سازش ہیں شریک گردانے

ہیں۔ ان کے خلوص وتقویٰ کے بھی مشکر ہیں۔ ان کے خلاف ایک مستقل تحریک چلار ہے ہیں اور اگر کہیں حضرت علی دفیق کے متعلق کوئی احترام کا لفظ لکھتے ہیں۔ سیدنا اور حضرت کہتے ہیں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: سیای معاملات میں ان سے جولفزشیں ہوئی ہیں اس کے باوجود وہ ہمارے امام واجب الاحترام ہیں اور نہی تعلق ہے بھی ہمیں ان سے محبت ہے۔ باوجود وہ ہمارے امام واجب الاحترام ہیں اور نہی تعلق ہے بھی ہمیں ان سے محبت ہے۔

تو بیان کا تقیه مرضیه ہے۔ کوئی صاحب نہم وانساف مخص عبای لٹریچرکو پڑھنے کے بعدان کی خارجیت کا اٹکارنہیں کرسکتا۔ لیکن اگر مولا نا سند بلوی کے نز دیک خارجی صرف وی ہے جوحضرت علی جائے ہوں کو خراور غیر مومن کہتا ہے۔ تو پھر مودودی صاحب کو بھی سبائی اور شیعہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ خلفائے اربعہ کوخلفائے راشدین اوران کی خلافت کو خلافت کا دیا ہے۔ تو بھی سائی سائے کہ کہتا ہے۔ کوخلفائے ماشدین اوران کی خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو خلافت کو بیا تھی گئے ہیں جنانچہ کھیتے ہیں:

کے بعد دیگرے جاراصحاب کولوگ اپنی آزادمرضی سے خلیفہ بناتے جلے مکئے ۔ اس خلافت کوامت نے خلافت راشدہ (راست روخلافت) قرار دیا ہے۔

(خلافت وملوكيت طبع اوّل من ۸۳)

اس بنا پر میرکهنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ مجھی تھی ۔ خلافت علی منہاج النبوۃ کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات کو خلا ہر کرتے ہیں۔ (ایسنا بس ۱۰۵)

سیک میلی صدی ہے لے کرآج تک تمام اہل سنت بالا تفاق حضرت علی براٹنڈ کو چوتھا خلیفہ راشد تشکیم کرتے رہے ہیں۔ (ایضا ہم ۳۳۷)

صحابہ کرام دخائظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ: البتدان واقعات کے بیان میں میہ احتیاط محوظ رہنی جاہدے اور کسی صحابی کی احتیاط محوظ رہنی جاہدے کہ بات کو صرف بیان واقعہ تک محدود رکھا جائے اور کسی صحابی کی بحثیت مجموعی تنقیص نہ ہونے پائے بہی احتیاط میں نے اپنی امکانی حد تک پوری طرح ملحوظ رکھی ہے۔ (ص۳۵)

حضرت امير معاويه جائنة كم متعلق لكھتے ہيں: حضرت معاويه جائنة كے محامد ومنا قب

ا پی جگہ پر ہیں ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے ان کی بیہ خدمت بھی نا قابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جینڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائر ہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو محفی لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے وہ بلاشبہ زیادتی کرتا ہے کے معنی بیہو نگے کہ زیادتی کرتا ہے کی معنی بیہو نگے کہ ہم اپنے سیح و غلط کے معنی بیہو نگے کہ ہم اپنے سیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ (ایسنا ہم ۱۵۲)

مودودی صاحب کی شبعیت:

کیکن مودودی صاحب کی مندرجہ بالاتصریحات کے باوجود مولا ناسندیلوی مودودی صاحب کوشیعہ اور مجدد سبائیت قرار دیتے ہیں چنانچہ اس بات کی توجیہات پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

یہاں بیاورعرض کردوں، بہت ہے حضرات میں بھھتے ہیں کہ سیخین بڑا تھی کا گفت و غدمت شیعیت کی حقیقت کا جزولا نیفک ہے جس کے بغیراس کا وجود نہیں ہوسکتا حالا نکہ بیہ بات سیح نہیں ہے یہ میں ممکن ہے کہ ایک شیعہ از راہِ تقیہ نہیں بلکہ حقیقتا مینین کی مدح و ستائش کرے مگر دوسرے حضرات صحابہ کا دشمن ہو۔ فرقیہ زید بیہ کا شارشیعوں ہی میں ہے حالا نکہ وہ سیخین کی ندمت نہیں کرتے ہیں۔علی ہزا تفضیلیہ کا شاربھی شیعوں ہیں کیا گیا ہے باد جود میه که ده ان دونول حضرات کی ندمت کو جائز نہیں سمجھتے <sub>–ع</sub>لی بنراشیعوں میں خود متعدد فرقے ہیں اور سب کے سب سیخین کی ندمت وعداوت پرمتفق نہیں ہیں البتہ جو چیز سب فرق شیعہ میں متفق علیہ اور شیعیت کے لیے لازم ہے وہ ہے رتبہ صحابیت کی ناقد ری اور ہیہ یات سب فرق شیعہ میں مشترک طور پریائی جاتی ہے۔شیعوں کے جوفر قے حضرات ابو بھر وعمر ڈاٹٹنا کی مدح ستائش بلا تقیہ بھی کرتے ہیں ان کا پیطرزعمل بھی ان حضرات کے رہیہ صحابیت کی بنا پڑہیں ہوتا بلکہان کے پچھ دوسرے اسیاب ہوتے ہیں۔اگر ان کے دل میں ر تنه صحابیت کی قدر وعظمت ہوتی تو و ہ ادنیٰ ہے ادنیٰ صحابی کی بھی وقعت وعز ت کرتے اور سسی کے خلاف بھی زبان درازی کی جرأت نہ کرتے۔وہ شیخین کی تعظیم و تنکریم ان حضرات کے کارناموں اور ان کے دینی خدمات کی بنا پر کرتے ہیں نہ کہ ان کی صحابیت کی بنا پر۔ (اظہار حقیقت جلداؤل ص کے ا)

اس کے بعد اس سلط میں مولانا سند بلوی مودودی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں۔
اس کلتہ کو پیش نظر رکھنے سے سنیت نما شیعیت کے فریب سے حفاظت ہو سکتی ہے جس کا رگ خودمودودی صاحب میں بھی نمایاں ہے۔ ایک طرف وہ شیخین بھاتھا کی مدح وستائش کر کے زمر وَ اہل سنت میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسری طرف صحابہ کرام ہوگئی کہ ایک بہت بڑے گروہ کو مجروح قرار دے کر شیعیت کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ راقم السطور نے مضمون کی قبط اوّل میں مودودی صاحب کو شیعہ لکھا۔ تو اس پر بعض حضرات معترض ہوئے کہ تم نے بیسوء ظن کیوں کیا جبکہ وہ حضرات صحابہ کرام ہوگئی کی مدح وستائش معترض ہوئے کہتم نے بیسوء ظن کیوں کیا جبکہ وہ حضرات صحابہ کرام ہوگئی کی مدح وستائش معترض ہوئے کہتم نے بیسوء ظن کیوں کیا جبکہ وہ حضرات صحابہ کرام ہوگئی کی مدح وستائش معترض ہوئے کہتم نے بیسوء ظن کیوں کیا جبکہ وہ حضرات صحابہ کرام ہوگئی کی مدح وستائش معترض ہوئے کہتم نے بیسوء ظن کیوں گیا جبکہ وہ حضرات صحابہ کرام ہوگئی کی مدح وستائش کی حضرات معترضین کی تسکین کے لیے کافی ہوں گی۔ (اظہار حقیقت جلداؤل ہی ۱۸۱۸)

#### تحديد سبائيت

مجراس کے حاشیہ میں مولانا سندیلوی لکھتے ہیں:

وہ بعض حضرات اس پر چیں بجیس ہیں کہتم نے مولانا مودودی صاحب پر تجدید سہائیت کا الزام کیوں عاکد کیا؟ ان سے گزارش ہے کہ عبداللہ بن سہا کی بوری تر یک کی سہائیت کا الزام کیوں عاکد کیا؟ ان سے گزارش ہے کہ عبداللہ بن سہا کی بوری ترائی تھا روح رہ وہ خودتو یہودی منافق تھا کین اس نے مسلمانوں میں ایسی جماعتیں پیدا کردیں جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی صحابہ سے حق میں برگمانی و بدزبانی سے کام لینے گئے۔ ان میں بہت سے فرقے ہوگے بعض تو حد کفر تک پہنچ گئے مثلاً شیعہ باطنیہ یا نصیریہ وغیر و بعض اسلام میں تو داخل رہے گرمبتد کی اور گراو کہلائے یہ آگر چہ مسلمان ہیں گر اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ صحابہ کرام ہیں تی ہیں آئی کہ بعد بھی اگر کوئی شخص اہل سنت والجماعت میں داخل رہے تو یہا عت اور گراو کہا عت میں داخل رہے تو یہ لفظ ہے معنی ہوجائے گا۔ میں آئیس مسلمان سمجتا ہوں لیکن شیعہ اور گراو میں داخل رہے تو یہ لفظ ہے معنی ہوجائے گا۔ میں آئیس مسلمان سمجتا ہوں لیکن شیعہ اور گراو سے تو یہ ایک شیعہ اور کی دورہ درانے میں مقبول ہے ) آیک

جماعت صحابہ کو مجروح کر کے ان پر بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے جو ابن سہا کا خاص مشن تھا۔اس لیے میں نے انہیں مجدد سہائیت کہا ہے۔'' خاص مشن تھا۔اس لیے میں نے انہیں مجدد سہائیت کہا ہے۔''

مولا ناسند بلوی نے جو چھے مودودی صاحب کے متعلق مندرجہ بالاسطور میں لکھا ہے ، اور شیعیت کی جوقد رمشترک بیان کی ہے جمیں اس سے اختلا نے نہیں بلکہ مودود ی جماعت کے اساسی دستور میں بطور عقیدہ کے بیر ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک کوئی صحالی بھی معیار حق نہیں اور نہ ہی وہ تنقید و جرح ہے بالاتر ہیں۔ اس بنا پر ہر ہر صحابی کی شخصیت بحروح کی جاسکتی ہے۔ای عقیدہ کی تر دید میں شیخ الاسلام دامسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی میند نے ایک کتاب '' مودودی دستور اورعقا کد کی حقیقت''لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ مودودی صاحب سے اہل سنت کا اختلاف اصولی ہے نہ کہ فروی۔ علاوہ ازیں مودودی صاحب کاعقیدہ''عصمت انبیاء نین '' سے بارے میں اہل حق کے خلاف ہے۔ راقم الحروف نے حضرت مدنی میشند کی اس کتاب کے مقدمہ میں مختلف عنوانات کے تخت مودودی نظریات کی تردید کرتے ہوئے بعنوان'' تقیہ یا دوغلا پن'' لکھا ہے کہ: مودودی صاحب نے حضرت امیر معاویہ خافیۃ کے خلا ف جو پچھ لکھا ہے (جس کے اقتباس ہم پہلے درج کر چکے ہیں )اس کے بعد کوئی باہوش اور باشعورانسان سے تہیں کہدسکتا کہ حضرت معاویہ وٹائٹڑاس فتم کے کردار کے باوجود بھی واجب الاحترام رہ جاتے ہیں۔ کیکن ابوالاعلیٰ صاحب نے اس کتاب" خلافت و ملوکیت" میں حضرت معاویہ ڈائٹؤ کو ان الفاظ میں خراج محسین پیش کردیا ہے کہ: حضرت معاویہ کے محامہ و منا تب اپنی جگہ پر ہیں۔ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے۔ان کی بیرخدمت بھی نا قابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کوایک جیننڈ ہے تلے جمع کیا اور د نیا میں اسلام کے غلبہ کا دائر ہ پہلے ہے وسیع کر دیا۔ان پر جو مخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے کیکن ان کے غلط کام کو غلط کہنا ہی ہوگا۔

(خلافت وملوکیت طبع اول ص۱۵۳)\_(مقدمه مود و دی دستورا ورعقائد کی حقیقت ص ۱۹ بمطبوعه از ناشر مولوی محمد بعقوب صاحب مهتم مدرسهاشرف العلوم برنو بی ضلع میا نوایی)\_

# حَارِجِي فَتَنَهُ (جَلَّدُالُ) عَيْ ﴿ وَلَا لِي اللهِ اللهِ

### مولانا سند بلوی سے سوال:

اب مولا ناسندیلوی سے ہماراسوال ہے کہ آپ نے شیعیت کی اقسام اور مودودی صاحب کے متعلق جو پچھ لکھا ہے کہ وہ حفرات شیخین (جھنرت ابو بکر صدیق بڑا ہڑا اور حضرت عمر فاروق بڑا ہڑا ) کو بلا تقیہ فلیفہ راشد مانے کے باوجود بھی شیعہ بلکہ مجد دسبائیت جس ۔ تو اسی تو ہیں و تنقیص صحابہ بھائی ہے نظریہ کے تحت وہ عباسی صاحب اور ان کے بیروکاروں کو کیوں خارجی نہیں قرار دیتے جو حضرت علی الرتضلی بڑا ہڑا کی خلافت راشدہ کے بیروکاروں کو کیوں خارجی نہیں قرار دیتے جو حضرت علی الرتضلی بڑا ہڑا کی خلافت راشدہ کے بالکل مشکر ہیں اور ان کو طالب جاہ واقتد ارکہتے ہیں۔ چنا نچہ عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کے مصنفین کی بعض تحریرات گزشتہ صفحات میں پیش کردی گئی ہیں۔

### سندیلوی ،عباسی جمنوائی:

کیا مولا ناسند بلوی عباس صاحب اوران کی پارٹی کے بارے میں اس لیے نرمی اور مداہنت اختیار کرتے ہیں کہ دونوں بعض افکار دنظریات میں ہمنوا ہیں: مثلاً

© مولانا سند ملوی اور عبای صاحب دونوں حضرت علی دونوں کے لیے استصواب عام ضروری قرار دیتے ہیں چنانچہ عبای صاحب نے بھی لکھا ہے کہ: ان (یعنی فرایق ٹانی) سب کا موقف یہ تھا کہ جب تک احوال پُر امن نہ ہوجا کیں اور اتفاق رائے سے حضرت علی دونوں کی امامت پر سب مجتمع نہ ہوں اس وقت تک آئین ہیعت نہ کی جائے چنانچہ حضرت علی دونوں کے مقتول ہونے تک آئین ہیعت نہ کی جائے چنانچہ حضرت علی دونوں کے مقتول ہونے تک آئین ہیعت نہ کی جائے گئی ہیعت نہیں کی گئی۔

(حقیقت غلافت وملوکیت بس ۳۶)

﴿ دونوں حضرت علی مثانثو کی خلافت کوعبوری خلافت قر اردیتے ہیں۔

© دونوں حضرت علی ٹائٹنز کی سیائ غلطی کے قائل ہیں لیکن حضرت معاویہ ٹاٹٹنؤ کی طرف کسی سیائ غلطی کی نسبت نہیں کرتے۔

⊙ دونوں یزید کے حامی ہیں اور اس گوصالے اور عادل خلیفہ قرار دیتے ہیں۔ ⊙ مقد میں میں جس میں اور اس گوصالے اور عادل خلیفہ قرار دیتے ہیں۔

@ دونو ل حضرت امام حسین دانش کے موقف پر تنقید کرتے ہیں۔

(() بهی دبہ ہے کہ ہرمسکے میں سحابہ کرام بھائی حضرات امہات الموسین کی ہدایات حاصل کرتے تھے صلواۃ الله و سلامه علیهن و علی بعلهن دانما ابدا (حقیقت غلافت الموکیت س ۲۹۶)'' یعنی ان (امہات الموسین) پراللہ کا درود و سلام ہواوران کے خاوند پر ہمیشہ ہمیشہ''

یہاں عباس صاحب نے درود میں حضور رسول اللہ مظافیق کو از واج مطہرات کے تابع کردیائے۔العیاذ باللہ

یباں عباس صاحب نے حضرت علی کے نام پر (بڑائٹٹ) کی علامت لکھی ہے اور حضرت معادیہ بڑاٹٹ پر درود کے الفاظ لکھے ہیں۔

ای طرح عبای صاحب کے مقلدین مولوی عظیم الدین ۔ عُزیرِ احمد اور تکیم فیض عالم وغیرہ بھی دوسرے سخابہ کرام اور امہات الموسنین کے ناموں کے ساتھ صلوۃ وسلام تعین حضرت علی جائزہ حضرت حسن اور حضرت حسین جنائیۃ کے ناموں کے ساتھ صلوۃ وسلام و مسلوۃ وسلام یا علیہ السلام بیں لکھتے ۔ اور مولا ناسند یلوی بھی لکھتے ہیں: ام المومنین صلوات اللہ ارتقاعت جلدوں م ۱۲۳ م)

اور مہای صاحب اور سند بلوی صاحب نے کسی جگہ بھی حضرت علی المرتضلی حضرت مسن معند ہے جسین اور حسنرت فاظمیۃ الزہراء کے نام کے ساتھ سلام یا صلوٰۃ وسلام سے الفاظ استعمال نہیں گئے۔آخراس فرق کی وجہ کیا ہے؟

### مولا ناسندیلوی کی تضاد بیانی اورتعصب:

مولا تا سند یلوی کا ایک رسالہ جس کا نام "اہل سنت اور نظریدا امت" ہے۔ اس میں شیعہ عقیدہ امامت کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اہل سنت پر ان کی اس تبلیغ کا پیدائر ہوا کہ وہ بھی ان کے مندرجہ بالاحضرات کے لیے امام اور ملیزہ کے القاب استعمال کرنے لگے۔ رواج عام ہوگیا تو سنی علماء بھی یہی القاب لکھنے اور بولنے لگے۔ رواج عام کی وجہ سے انہیں ادھر توجہ نہیں ہوئی کہ اس سے شیعوں کے عقیدہ امامت کورواج وقبول کی وجہ سے انہیں ادھر توجہ نہیں ہوئی کہ اس سے شیعوں کے عقیدہ امامت کورواج وقبول میں مدد ملے گی۔ (ص ۱۵)

روائی عام کی بنا پر وہ حضرات بلاتکلف بیالفاظ استعمال کرتے رہے۔ ان کے بعد جو کہارعلاء ہوئے انہوں نے بھی اپنے پیشروا کا برعلاء کی پیروی کی اوران الفاظ کا روائ برح گیا۔ گران حضرات کے حاشیہ خیال میں بھی امامت کے ندگورہ مخصوص معنی نہ تھے بلکہ برح گیا۔ گران حضرات کے حاشیہ خیال میں بھی امامت کے ندگورہ مخصوص معنی نہ تھے جس بیام بمعنی مقتدا اور پیشوا استعمال کرتے تھے۔ علیہ السلام بھی تحض جیفاً لکو دیتے تھے جس میں اس لفظ کے لغوی معنی ملحوظ ہوتے تھے۔ جیسے ہرمسلمان کو السلام علیم کہتے ہیں۔ اس کا شوت ان بزرگوں کے حالات ہیں جن پرنظر کرنے کے بعد کوئی بھی تنہم آ دمی ان حضرات کی جو یہ بوت ان بزرگوں کے حالات ہیں جن پرنظر کرنے کے بعد کوئی بھی تنہم آ دمی ان حضرات کی جارے میں معذور تھے ان پرکوئی کے بارے میں اس تھم کا وہم نہیں کرسکتا۔ بید حضرات اس معالمے میں معذور تھے ان پرکوئی ہو چکا اعتمال میں میں میں ان کی چیروی نہ کی جائے اب بیدوا تعد بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان الفاظ کے استعمال سے شیعوں کے عقید و امامت کو تقویت پہنچتی ہے بینی اہل سنت میں اس عقید و باطلہ کی اشاعت ہوتی ہے۔ (ایسنا ہوں)

ای سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ بھی طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین جو گئے گئے اسائے گرامی کے ساتھ حضرت یا سیدنا اور ( جائے ) لکھنا اور بولنا جاہے کیونکہ یہ سب حضرات صحابی ہیں۔ ہزرگان فدکورہ میں سے باقی حضرات مثلاً زین العابہ ین ،حضرت باقر ہبھتا وامٹالیم کے اسائے گرامی کے ساتھ حضرت اور جنت یا قدی سے ذکے الفاظ جو اولیا ،الند کے لیے استعمال ہوتے ہیں لکھنا اور بولنا مناسب سے کیونکہ یہ

«عزات معالی میں جی نہ مرجہ معاہیت کے برابر رہبر کھتے جی معاب کا رہبر ان سے جہا حضرات معالی میں جی نہ مرجہ معاہیت کے اسائے کرامی کے ساتھ ( جھٹز ) لکھنا بھی من سے بہت سے بہت بلند و برز ہے ان کے اسائے کرامی کے ساتھ ( جھٹز ) لکھنا بھی من سے بہت کیونکہ اس سے ان کی معاہیت یا اس کی مساوات کا نلط وہم پیدا ہوتا ہے۔

تمره:

مولانا سند بلوی نے خود تنظیم کرلیا ہے کہ لفوی معنیٰ میں لفظ امام ان ہزرگول سے لیے میں استعمال ہو سکتا ہے جن کوشیعہ معصوم ائر قرار دیتے ہیں۔ چنا نچے لفتے ہیں امام کے معنیٰ مقتد ااور چیٹوا کے ہیں ای لیے جس مختص کی افتد انماز میں تی باتی ہے اسے امام کہتے ہیں وہ نماز میں جمارا مقتد اجوتا ہے اور ہم اس کے مقتدی۔ ان معنی سانا اسے امام کہتے ہیں وہ نماز میں جمارا مقتد اجوتا ہے اور ہم اس کے مقتدی۔ ان معنی سانا ہوتا ہے اور ہم اس کے مقتدی۔ ان معنی سانا ہوتا ہے اور ہم اس کے مقتدی۔ ان معنی سانا ہوتا ہے اور میں امام کہنا ہی ہوتا ہے کہنا ہوتا ہے اور میں اور معرف ان بارہ ساتھ جمارے ہزرگ اور مقتدا ہیں۔ لیکن یہ انہیں کی خصوصیت نہیں اور معرف ان بارہ معنی نہیں جب ہوتا ہے اماموں یعنی مقتد اوّں اور چیٹواؤل ت تعداد بارہ ہزارے بھی ذاکد ہے بلکہ لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ (ایسنا ہیں ہے)

جن معزات اکابر نے ان معزات انکہ کے نام کے ساتھ افظ امام استعمال کیا ہے اور جمارے اکابر دیو بنداورا کابر خاندان ولی اللّٰمی سب نے ان معنزات کے نام کے ساتھ عموماً افظ امام لکھا ہے اور ان سب معنزات نے ساری عمر شیعوں کے عقید وامامت کا ابطال بھی کیا ہے۔ وہ ان معنزات کواپنا دینی چینوا مجھ کر بی ایسا کہتے اور لکھتے تھے۔

علاوہ ازیں جب جاروں مجتدین کے لیے لفظ امام عام طور پر مستعمل ہے بعنی امام اعظم ابوطنیفہ بڑت ، امام شافعی بڑت ، امام ما لک بڑت اور امام احمد بن صبل بڑت نیز امام رازی بڑت ، امام غزالی بڑت وغیرہ۔ تو اس کے بعد یہ شبہ نہیں پیدا ہوسکتا کہ حضرت امام زین العابدین وغیرہ کے لیے امام کا لفظ شیعی اصطلاح کے تحت کیا جاتا ہے ان کے علاق میں العابدین وغیرہ کے لیے امام کا لفظ شیعی اصطلاح کے تحت کیا جاتا ہے ان کے علاق جب ہم لاکھوں بزرگان وین کواپنا امام مانتے ہیں حتی کے بمار کے امام جماعت کو بھی ۔ اور میں ملحوظ رہے کہ عموماً اکابر اہل سنت حضرت علی چھٹ کو امام علی تبین کہتے ہے ہمی اس امر کی میں مجمعی سے بھی اس امر کی

ربیل ہے کہ عقیدہ شیعہ کے تصور کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ورنہ دھنرت ملی جائز کو بھی امام علی کے الفاظ ہے یا دکیا جا تا۔ ایسام علوم ہوتا ہے کہ حضرات اکابر نے تفار بی فتند کی شر ہے اہل سنت کو بچائے کے لیے فدکورہ زیر بحث حضرات اہل بیت کے نام کے ساتھ امام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس عقیدہ کے اظہار کے لیے کہ بیاللہ تعالی کے مقبول بندے ہیں اور وین وشریعت میں بید بھی ہمارے پیشوا اور امام ہیں اور بید جبھی ہے کہ ان حضرات کو باطنی اور روحانی کمالات میں بھی خصوصی حصہ ملا ہے۔ چنا نچہ ''منصب امامت'' میں مجابہ جلیل حضرت شاہ محد اسلامی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث راحق اصحاب اعتقاد نیک باید داشت ہم چنال در حق رہائی بیت محققہ باید بود وصالحین ایشاں را بمزید تعظیم شخصیص باید کرد این فقیر را معلوم شدہ اہل بیت محققہ باید بود وصالحین ایشاں را بمزید تعظیم شخصیص باید کرد این فقیر را معلوم شدہ است کہ ایک اثنا عشر جن افتی ایشاں را بمزید تعظیم شخصیص باید کرد این اس بیت باطنی۔

''اور جس طرح رسول الله مُظَلِّمُ کے اصحاب کے بارے میں اچھااعتقادر کھنا چاہیے
اسی طرح اہل بیت سے حق میں بھی عقیدت رکھنی چاہیے اور ان کے صالحین افراد کی زیادہ
تعظیم سے ساتھ شخصیص کرنی چاہیے۔ اس فقیر کو معلوم ہوا ہے کہ بارہ اسمہ ( ٹونگئٹر) اقطاب
سبتی ہوئے ہیں باطنی نسبتوں کے اعتبار سے ، ان کا قطب ہونا ایک باطنی امر ہے۔'
سبتی ہوئے ہیں باطنی نسبتوں کے اعتبار سے ، ان کا قطب ہونا ایک باطنی امر ہے۔'
میباں بیلموظ رہے کہ گو حضرت امام مہدی قرب قیامت میں آنے والے ہیں لیکن
حضرت شاہ صاحب نے احادیث کی روشنی میں نیز اپنے مکاشفہ کے تحت ان کے مقام کی
محضرت شاہ صاحب نے احادیث کی روشنی میں نیز اپنے مکاشفہ کے تحت ان کے مقام کی

انسى رأيت ائمة اهل البيت فى خطيرة القدس باتم وجه والحمل وحده وعلمت ان منكرهم والمشاحن لهم فى خطير عظيم و (نفهيمات الهيه حلد اوّل، ص١٠٧)

"لعن بن في انما الله بيت كوبهت كائل اور بهت الجيمي عالت بن د يكها به اوْر جيم معلوم بوا ب كم ان كا مكر اور ان سے عداوت ركھے والا برے

نظرے میں ہے۔

یندگورہ اکا برحققین کے متعلق کوئی ذی فہم بینیں کہ سکنا کہ دہ شیعی پر دہ بیگنڈے سے متاثر تھے یا وہ لفظ امام کا استعال نہیں جانے تھے۔ وہ تو مصلحین امت تھے۔ انہوں نے ان حضرات اہل بیت کی دینی وروحانی عظمتوں کا اس طریق سے تحفظ کیا کہ خارجی اثرات سے بھی اہل سنت والجماعت محفوظ رہیں اور آج خارجی فتنہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ ان حضرات کے ساتھ تو (طینہ) لکھنے کو نا جائز قرار دیتے ہیں۔لیکن حضرت معاویہ ہی تھٹا اور دیگر صحابہ کرام ہی آئٹ کے ساتھ صلوق وسلام بھی استعمال کرتے ہیں اور اس معاملہ ہیں مولا نا سندیلوی کی پالیسی بھی یہی ہے۔

### بيجا تعصب اور تنك نظرى:

مولانا سند یلوی ایک اورمقام پرشیعی اثرات کے سلسلہ میں لکھتے ہیں۔گراس سرایا منلال شیعی خیال باطل کا اتنااثر ہوا کہ ایک مشہور سی مصنف نے حضرت امام ابوطنیفہ بڑائے کے تذکرے میں حضرت باقر کے متعلق لکھا ہے کہ:'' حدیث ان کے گھر کی چیز تھی'' یہ اور اس شم کے جاہلانہ خیالات مندرجہ بالانملطی ہی ہے پیدا ہوئے۔

(عاشیدرسالهٔ 'اسلای ذبین' ص۱۳) اس تی مصنف کی مذکوره عبارت میں تو بظاہر کوئی خلاف شرع بات نبیں۔ اگر حدیث ے مراہ وہی احادیث ہیں جواہل سنت والجماعت کے ہاں معمّد علیہ ہیں تو پھر اس تنم کا تول سیح ہے کیونکہ میداحادیث امام زین العابدین امام حسین اور معفرت علی مہانتا کو معفور رحمت المام نوین العابدین امام حسین اور معفرت علی مہانتا کو معفور رحمت المعابدین خالفائی ورافت بھی تھی۔ ہاں اگر مواہ تا مرحمت المعابدین خالفائی ہے ہی پیچی تھیں اور کویا کہ میہ خاندانی ورافت بھی تھی۔ ہاں اگر مواہ تا مسند بلوی ان معفرات کا دین تعلق آنحضرت مالفائی کے ساتھ نہیں مانتے تو پھر وہ یہ اعتمان میں۔
سند بلوی ان معفرات کا دین تعلق آنحضرت مالفائی کے ساتھ نہیں مانتے تو پھر وہ یہ اعتمان میں۔

مولانا نے یہاں دو ہزرگوں کا ذکر کیا ہے یعنی امام اعظم الوحنیفہ کا اور امام محمہ باقر گا۔

لکین حصرت الوحنیفہ کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لکھا ہے لیکن حضرت جعفر صادق کے نام کے ساتھ امام کا لفظ نہیں لکھا کیا ہے ہے جا تعصب نہیں۔ اگر لفوی معنیٰ میں حضرت جعفر صادق کے ساتھ لفظ امام لکھ دیتے تو شرعاً کیا خرائی تھی۔ کیا وہ کسی درج میں بھی پیشوا نہیں ہیں؟ اس طرزعمل سے تو شیعوں کو اس بات کی منجائش مل جائے گی کہ یہ لوگ ان مہیں ہیں؟ اس طرزعمل سے تو شیعوں کو اس بات کی منجائش مل جائے گی کہ یہ لوگ ان حضرات کی سنقیص جائے ہیں نہ کہ تعظیم۔ جن حضرات اکا برنے ان حضرات اہل بہت کے ناموں کے ساتھ لفظ امام لکھا ان کے متعلق مولانا سندیلوی لکھتے ہیں کہ وہ: معذور شے ان پرکوئی اعتراض نہیں مگر اس معاطے میں ان کی بیروی نہی جائے۔

ان پرکوئی اعتراض نہیں مگر اس معاطے میں ان کی بیروی نہی جائے۔

دیا میں نا مدین میں ان میں میں دیا ہے۔

(الل سنت اور نظریدامامت ص۲۱)

لیکن دوسری طرف مولانا کے غلوکا پیمال ہے کہ حضرت عائشہ مدیقہ جھائے متعلق بیالفاظ لکھتے ہیں: ام المونین صلوات اللہ علیہا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ہیں ۱۲سم)

یہ ہے دیگر ال رائصیحت خود رافضیحت ، حضرات علی اور حضرت حسنین کے ساتھ تو (طابط) بھی نہ لکھا جائے۔
تو (طابط) بھی نہ لکھا جائے لیکن حضرت ام المونین کے ساتھ صلوات اللہ علیہا لکھا جائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھرصلوات کیوکر جائز ہوگیا۔ مولانا اہل سنت کوکس طرف مے جارہے ہیں۔

تنين إمام اہل سنت:

<sup>©</sup> دورِ حاضر میں علمائے اہل سنت والجماعت عموماً حضرت مولا نا عبدالشکور صاحب

الکھنوی مینید کے نام کے ساتھ اہام اہل سنت لکھتے ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کوئکہ حضرت مولا نالکھنوی بڑائی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام انٹی شخص کے متعلق سی شیعہ نزاع مسائل میں ایک مجتهدانہ شان رکھتے ہیں گویا کہ اس فن کے وہ اہام ہیں اور اہام تبلیغ حضرت مولا نامحہ الیاس صاحب بھائیے نے بھی ان کواہام وقت قرار دیا ہے۔

﴿ اور محمود احمد عبای صاحب کوبھی ان کے معتقدین امام اہل سنت قرار دیتے ہیں چنانچہ مولوی عظیم الدین صاحب لکھتے ہیں: شخ الاسلام امام اہل سنت علامہ محمود احمر عباسی مینید (حیات سیدنا پزید ص ۱۳۲۱)۔

وہ بیٹک اس زمانہ میں جدید خارجیت کے امام ہیں لیکن ان کو مذہباً اہل سنت بھی نہیں کہا جاسکتا۔ چہ جائیکہ امام اہل سنت۔

© تیسرے امام اہل سنت زیر بحث شخصیت یعنی مولا نامجر اسخی سندیلوی ہیں۔ ان کوبھی معتقد مین امام اہل سنت قرار دیتے ہیں۔ چنانچان کے ذیر بحث رسالہ" جواب شافی" کے ٹائٹیل پر بھی ان کے نام کے ساتھ امام اہل سنت لکھا ہے اور اندر (ص۲) پر بھی ناشر صاحب نے ان کے نام کے ساتھ امام اہل سنت لکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا صاحب نے ان کے نام کے ساتھ امام اہل سنت لکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا سندیلوی کو امام اہل سنت قرار دینا اس عظیم لقب کی بے وقاری ہے۔ حضرت حسن اور صفرت حسین شائنڈ کے لیے توامام کالفظ ناجائز ہواور سندیلوی صاحب کے لیے جائز۔ مضرت حسین شائنڈ کے لیے توامام کالفظ ناجائز ہواور سندیلوی صاحب کے لیے جائز۔ اس جے ہوا تھی است۔

یہال میں بھی ملحوظ رہے کہ بعض احباب نے میرے نام کے ساتھ بھی امام اہل سنت کھا تھا مثلاً کراچی کے محترم جناب مولانا محمرعثان صاحب الوری زید مجدہم مؤلف "فار جیت کا جدیدایڈیشن" وغیرہ لیکن میں نے ان کوتا کیدا منع کردیا تھا حقیقت سے ہے کہ امام اہل سنت ہونا تو ہڑا مقام ہے بندہ توضیح طور پرخادم اہل سنت بھی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ سیا خادم اہل سنت بھی نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ سیا خادم اہل سنت بنادیں آئین بجاہ سید الرسلین مُلٹینلے۔

#### لفظ آل كامفهوم:

مولانا سند بلوی کے موار بول میں ہے ایک مواوی طاہر ملی سا دب بھی ہیں جن کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے۔ مقیقی اہل بیت رسول اللہ مٹیلڈاس میں بعنوان، درود شریف اور از دان معلمرات" آل محمر الکال " کلیت بین ان بد کوئی کرنے والے بحرم منافقین کے مقابلہ میں ملت مسلمہ کوعلم ہوا کہ وہ محمد واز وائ محمد الٹلال کی تعریف ونو صیف اور مدرج و نگاء کریں اور ان کے لیے رہت و برکت کی اس طرح دعا کریں جس طرح فرشتوں نے ابراجیم واہل بیت ابراہیم کے لیے رمت و برکت کی دینا کی اور ان پر وروو بهیجا۔ اس علم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام مسلمان ہر نماز میں محمد ماٹایا، واز واج محمد ماٹایا، پر دردد بھیجے ہیں اور ان کے لیے خداے رہمت و برکت کی التجا تیں کرتے ہیں۔ السلھم صل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى أل ابراهیم انک حمید مجید (۲۰)اس کے بعد (۲۰) پر لکھتے ہیں:اس تفصیل ہے سیر بات حیکتے ہوئے سورج کی طرح دانتے ہوگئی کہ درود شریف میں آل تھرے مراد از واخ مطہرات ہیں کیونکہ فرشتوں نے جو درود بھیجا تھا وہ حضرت ابراہیم ملیلا کی کسی صاحبز ادی یا نو اسوں پرنہیں بھیجا تھا بلکہ حصرت ابراہیم مایناااور ان کی زوجہ مطہرہ پر بھیجا تھا اسی طرح ان کی تقلید میں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی آنخضرت ماٹیڈا اور آپ کی از واج مطہرات پر

اس کتابچہ پرمولانا سند بلوی نے ان الفاظ میں تقریظ کامی ہے۔ جناب مولانا طاہر انمکی صاحب کی کتاب '' حقیقی اہل بیت رسول'' دیکھ کر دل باغ باغ ہوگیا۔ سبائی دشمنان سحابہ کے پروپٹیٹنڈے کے اثر سے لفظ اہل بیت کے مفہوم و مصداق سبھنے میں جو فلطی اور گمراہی پیدا ہوگئ ہے اس کے ازالہ اور شیح راستہ بیعنی مسلک اہل سنت کو واننج کرنے کے لیے اس زمانہ میں یہ رسالہ بے نظیر ہے۔ مولانا موصوف نے قرآن وحدیث کی روشنی میں مسلک اہل سنت کوخوب واضح کیا ہے بلاشہ ہے دین کی بہت

قیمتی خدمت ہے۔اللہ تعالیٰ شانہ، جناب مصنف کواس کی جزائے خیرعطا فرما کیں اوران ستاب کوقبول ومقبول فرما کر ہدایت کا ذریعہ بنا کیں ۔آمین (ص۲)

الجواب () شیعوں نے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی المرتضی بھا المرتضی بھا المرتضی بھا اللہ التحقیق المرتضی اور حضرت فاطمة الزہرائی تھی کو قرار دیا ہے اور ازواج مطمرات (امہات المومنین) کواہل بیت سے خارج کر دیا۔العیاذ باللہ لیکن تعجب تو یہ ہے کہ شیعوں کے غلو کے مقابلہ میں غلو سے کام لے کر طاہر کی صاحب نے نماز کے درود کے الفاظ میں آل محر مظاہرات لے کر جاتی سب کو حتی کہ صحابہ کرام شائلتے کو خارج آل محر دیا ہے۔ اور دلیل میں چیش کر رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کو جس میں حضرت ابراہیم علیا کی زوجہ محر مدکوفر شتوں نے جواب دیا ہے۔

﴿ اَتَّعُجِينُنَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَ بَرَكْتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِنْدٌ ﴾

[پاره ۱۲، سوره هود رکوع۷، ایت ۷۳]

'' فرشتوں نے کہا کیا تم خدا کے کامول میں تعجب کرتی ہو (اورخصوصاً) اس خاندان کے لوگوں تم پرتو اللہ کی (خاص) حمتیں اور اس کی برکتیں ہیں، بیشک دہ تعریف کے لاکق بڑی شان والا ہے۔''

( ترجمه حضرت مولا نااشرف على صاحب تفاتويٌّ)

ویشک یہاں اُفسلَ الْبَیْت ہے مرادحفرت ابراہیم علیٰ کی بیوی حضرت سارہ ہیں اور سور وَاحِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا ﴾ [ركوعه، آيت ٣٣]

"الله تعالیٰ کو بیمنظور ہے کہاہے گھر والوتم ہے آلودگی کو دورر کھے اورتم کو (ہر طرح ظاہراً و باطناً) پاک صاف رکھے۔" (ترجمہ حضرت تفانویؓ)

مندرجه بالاوونول آیتول میں اَهٔ لِ الْبَیْنَتِ کے الفاظ ہیں جن سے مراد بیویاں

ہیں۔ لیکن نماز کے درود ابرا ہیمی میں آل محمد اور آل ابراہیم کے الفاظ ہیں نہ اہل البیت۔

نیز درود میں لفظ صل وصلوٰ ق ہے اور آیت میں صلوٰ ق کالفظ نہیں ہے اور اصطلاحاً یہاں درود

سے لیے صلوٰ ق کا لفظ استعمال ہوتا ہے نہ کہ صرف سلام کا۔ لیکن طاہر صاحب اور مولانا

سند یلوی (جو طاہر صاحب کے موید ہیں) آل محمد اور اہل البیت کا معنی ایک قرار دوے کر

نماز کے دروو ہیں آل محمد سے مرادر سول اللہ مظافیق کی از داج مطہرات لے رہے ہیں۔ یہ

ہمالت ہے یا تلمیس کیا قرآن مجید میں کہیں آل جمعنی از واج مستعمل ہے؟ درود شریف

ہمالت ہے یا تلمیس کیا مرادہ؟

اس مین محدثین کے اقوال مختف میں: علامه علی قاری حقی محدثین کے اقوال مختف میں: علامه علی قاری حقی الشافعی قدال ابن حجرهم مومنوا بنی هاشم والمطلب عند الشافعی و جمهور العلماء وقبل او لاد فاطمة ونسلهم وقبل از واجه و ذریته سس و کل مسلم و مال الیه مالك و اختاره الزهری و أخرون و هو قول مفیان الثوری و غیره و رجحه النووی فی شرح مسلم و قبد القاضی حسین بالاتقیاء ۔

"این ججر (محدث عسقلانی دات فی ماتے بیں کدآل محد سے مرادامام شافعی اور جمہور علاء کے نزد کیک بنی ہاشم اور بنی المطلب کے مومن افراد بیں، اور کہا گیا کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ جھٹا کی اولا داورنسل ہے اور یہ بھی تول ہے کہ مراد حضور شافیع کی از داخ اور اولاد بیں اور ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد ہر مسلمان ہے اور اہام ما لک ای طرف بائل بیں اور ایک قول یہ ہے کہ آل سے مراد ہر مسلمان ہے اور اہام ما لک ای طرف بائل بیں اور ای کو اہام زہری اور ای ورس نے اختیار کیا ہے اور یہی قول اہام سفیان توری وغیرہ کا ہے اور ای قول کو اہام نووی پڑھئے نے شرح مسلم بیس ترجیح دی اور قاضی حسین صاحب نے اس بیس انتقاء کی قید لگائی ہے یعنی رسول اللہ شافیع کی آل سے مراد متحق لوگ ہیں۔" (مرقاۃ شرح متحلوۃ جس)

اورمولا تا سند بلوی نے خود بھی طبری کی ایک روایت کارد کرتے ہوئے (جس

میں نہ کور ہے کہ حضرت علی بڑا تھائے فرمایا کہ ہم آل رسول ہیں ) لکھا ہے کہ اوّل ہِ آل سے معنی اولا و سے نہیں ہیں بلکہ سی خص کی آل میں ہروہ فروداخل ہوتا ہے جواس کا معاون و بدرگار ہواوراس ہے کوئی خاص ربط رکھتا ہو یا اس کے تابع ہو۔ اس میں اوالا دو غیر اول مبدرگار ہواوراس ہیں اوالا دو غیر اول مبدر واخل ہیں۔ اس معنی میں جولفظ آل کے حقیقی معنی ہیں حضرت ابو بکر جڑا تا و حفرت مر جڑا تا ہم جھی آل رسول ہیں۔ پھر اس پر عصہ کے کیا معنی۔ آل کے معنی اولا و کے ہوں ہو معنرت علی جڑا تا ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ کلام حضرت علی جڑا تا کہ منہ بی بیشن کے اس سے طاہر ہے کہ یہ کلام حضرت علی جڑا تا کہ اس مبلی ہوگئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ کلام حضرت علی جڑا تا کہ اس مبلی ہو تا ہو کہ ۔ اس سے طاہر ہے کہ یہ کلام حضرت علی جڑا تا کہ اس مبلی ہو تا ہم ہم ہم تا ہم ہو تا ہم ہم تا ہم ہم تا ہم ہو تا ہم ہو تا ہم ہم تا ہم ہو تا ہم ہم تا ہم ہم تا ہم ہو تا ہم ہو تا ہم ہم تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم تا ہم ہم تا

یباں حضرت علی دافیز کوآل رسول طافیز ہے نکالنے کے لیے مولانا سندیلوی نے آل کا حقیقی معنی ہے) لیکن مولوی طاہر تی مال کا حقیقی معنی ہے) لیکن مولوی طاہر تی صاحب نے اپنے ندکورہ کتا بچہ'' حقیقی اہل بیت رسول'' میں آل کا حقیقی معنی بیان کرتے ماحب نے اپنے ندکورہ کتا بچہ'' حقیقی اہل بیت رسول'' میں آل کا حقیقی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: کسی شخص کی حقیقی آل اس کی بیوی ہوتی ہے ۔ ہاں مجازی طور پر ہم قبیلہ ،ہم تو م بلکہ تمام مانے والوں کو بھی آل اس کی بیوی ہوتی ہے۔ (حاشیہ سے سے)

تو یہاں مولانا سند بلوی نے طاہر کی صاحب کی تائید کردی کدآل کا حقیقی معنی ہوئ ہے۔ یہاں نماز کے ورود شریف میں آل کا حقیقی معنیٰ دوسرا بیان کرے حضرت علی بڑائن وغیرہ حضرات کوآل محمہ سے خارج کردیا ہے۔ گویا کہ مولانا موصوف کے نزدیک حب موقع آل کا حقیقی معنی بدل جاتا ہے۔ یہ تحقیق و تذقیق ہے یا تعصب و تخ یب؟ سندیلوی صاحب کی یہ تھناد بیانی کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ تیجہ ہے علمائے حق اور سلف صالحین کی صاحب کی یہ تھناد بیانی کس مقصد کے لیے ہے۔ یہ تیجہ ہے علمائے حق اور سلف صالحین کی مقیقات پر عدم اعتماد کا۔ اس طرز عمل اور انو کھی تحقیق کی وجہ سے موصوف نے اپنی علمی حقیقات پر عدم اعتماد کا۔ اس طرز عمل اور انو کھی تحقیق کی وجہ سے موصوف نے اپنی علمی حقیقات پر عدم اعتماد کا۔ اس طرز عمل اور انو کھی تحقیق کی وجہ سے موصوف نے اپنی علمی

> جنوں کا نام خرد رکھ دیا فرد کا جنوں جو جاہے آپ کا علم کرشمہ ساز کرے

مورون من المورون المور مورون من المورون المور

والمعدد والمعالم في الموالية بع بدول بنام فسين معاصب ملي ( الراجة أنها عني سيك يجد السديق مجراه وال والما الراحب من المراص في المعال عاد ت علي المراجع ي عربه الماري ما ب ماع علا كومات كي غديان زي والمنافئة المنافئة المستواط والمنافئة والمنافئة الإيطارانة كالمراضة بالمجاسز فالبدعين أعافي وسيعين فالمخافظ م في العالميات والتي من العام مؤرم الدرك أن الدري البين من المرال ال Sugar ing Street git a different wholevery let وي ريحى عي سنة معنون آون راي سن أي يعوي عود ي عود سن عكون ياكي الله المرود والمرافظة الميالة والمرافعة على عدد والمواقة الما والما للي مديدة رسال الطائبية الكيميات الإستداكي يتأثر التي سنامين التابين شيقة الكاراني عدادا والعراز الماران كالكيا المستخوراتي يحدوا المراوي المراوي كرواقيا هجي وكمرجو فياحد أرصاحه الفائز والصاحدة لرجوى بالبري فارتزك مشتم بالعشيور فيضود من ويعا المائن كمثر والكام والبياء ويد

خطرت بدنی نافید ایر مقرت لامهری باشی کا باشاه که مهدیدی مداد سه به دارد کا سهای به

#### بمامق متعافزاك فخريتها كاب

 نے مودودی جماعت سے اشتراک کے بارے ہیں ایک استفسار کے جواب میں فر مایا تھا

اس کے اصول وعقا کد دین اسلام اور اس کے عقا کد کے خلاف ہیں۔ اس سے علیحدہ رہا

اشد ضروری ہے۔ ان سے اختلاف سیاسی بھی ہے گر وہ اتنا اہم نہیں۔ اس کے ساتھ ل کر تا اور تعاون کرنا درست نہیں ہے اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے نہیں جو

کام کرتا اور تعاون کرنا درست نہیں ہے اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے نہیں جو

کر حقیقی ہے بلکہ ایک نام نہاد مودودی صاحب کے اختر اعلی اور نے اسلام اور دین کا نام لیے

ہوں۔ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی مسلمان اور دیندار ہیں۔ (مطبوعہ والا نامہ دھڑت

ہیں۔ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی مسلمان اور دیندار ہیں۔ (مطبوعہ والا نامہ دھڑت

ہرنی براتھ بھی اور قطب زمان شخ النفیر حضرت مولا نا احمہ علی صاحب لا ہوری نے فر مایا

ہرنی براتھ بھی احب ایک نیا اسلام مسلمانوں کے سامنے چیش کرنا چاہتے ہیں اور نووز

باللہ من ذرک نیا اسلام لوگ تب بی قبول کریں گے جب پرانے اسلام کی درود یوار منہدم

کرے دکھا دیے جا کیں۔''

(حق پرست علماء کی مودود بت سے نارافتگی کے اسباب، ص٩)

## مولا ناسند بلوی کی فکری کمز دری سبائیوں سے اشتر اک کا جواز:

میرے مکتوب کے جواب میں مولانا سندیلوی نے لکھا ہے:

جماعت مودودی کے بارے میں مجھے آپ کے نقط نظر سے اختلاف نہیں انفراد کا تعاون واشتراک عمل کوتو آپ بھی نامناسب نہیں خیال فرماتے ہیں۔ بحثیت جماعت تعاون کے بارے میں بھی جھے آنجناب سے اس مسئلہ میں انفاق ہے کہ اس سے گرائ تعاون کے بارے میں بھی جھے آنجناب سے اس مسئلہ میں انفاق ہے کہ اس سے گرائ بھی بھیلنے اور غلط نہی بھیلنے کا اندیشہ ہے لیکن میرے نزد یک مید کلیے نہیں بعض صورتیں الی بھی تکل سکتی ہیں جن میں باوجود اجہا کی تعاون اس ضرر کا اندیشہ نہ ویہ وہ میں مورتیں ہوں گ جس میں وہ ہمارے تا بع ہوں اگر الیمی کوئی صورت نظے تو میرے نزد یک تعاون فی الخیر میں مضا مُقانیس مثلاً بالفرض ای شیعی نصاب کے سلسلے میں وہ ہمارے تا بع ہوکر تعاون کی نامیس میں وہ ہمارے تا بع ہوکر تعاون کی نامیس میں اور محارث تا بع ہوکر تعاون کی نامیس میں اور محارث تا بع ہوکر تعاون کرنا جی ایس اور صورت حال پرغور کرنے سے معلوم ہوکہ عوام میں کوئی غلط نہی اور گرائی نہ بھیلے جا ہیں اور صورت حال پرغور کرنے سے معلوم ہوکہ عوام میں کوئی غلط نہی اور گرائی نہ بھیلے جا

خارجی فنه (طِدادّل) کی کارجی فنه (طِدادّل) کی کارجی فنه (طِدادّل) کی کارجی فنه (طِدادّل)

گی قواس تعاون کو تبول کرنے کی گنجائش ہے گرید چیز وقت اور حالات پر موقو ف ہا اور کا فیصلہ ای وقت کیا جاسکتا ہے۔ پہلے سے دائے قائم نہیں کی جاسکتی اس وقت تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ حضرت مدنی قدس سرہ کی رائے عالی بالکل صحیح تھی لیکن حالات ہیں فرق ہو چکا ہے اس وقت اس جماعت ہے ترک تعلق ہو جاتا تو یہ ختم ہوسکتی تھی کیونکہ اس کی ابتدائی اور سیع ہو چکی کی ابتدائی کی اور انہیں مودودی کے جال سے نکالا جائے یہ میری رائے ہے جس پر کی اصلاح کی جائے اور انہیں مودودی کے جال سے نکالا جائے یہ میری رائے ہے جس پر ہوں۔ اس وقت تو ان کے تعاون کا کوئی مسئلہ ہی ہمارے سامنے نہیں کیوں کہ مودودی محاصر ارتبیس ممکن ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ اللہ تعالی سے تسمح راستہ دکھانے کی دعا کرتا معاصر سے شیعوں کے تابع اور در دھیقت انہیں کے ہم نوا بلکہ شیعیت پھیلانے کے مقصد مصاحب تو شیعوں کے تابع اور در دھیقت انہیں کے ہم نوا بلکہ شیعیت پھیلانے کے مقصد میں مقدمۃ انجیش ہیں اگر بالفرض کی وقت اس تسم کی کوئی بات پیش آئی تو ہیں اور آپ اور دوسرے دفتا علی کر سے دفتا ہیں گرائے کے مقصد میں مقدمۃ انجیش ہیں اگر بالفرض کی وقت اس تسم کی کوئی بات پیش آئی تو ہیں اور آپ اور دوسرے دفتا علی کے دوسرے دفتا علی کر ای کر بیات پیش آئی تو ہیں اور آپ اور دوسرے دفتا علی کر دفتا علی کر دوسرے دفتا کر دوسرے دفتا علی کر دوسرے دفتا علی کر دوسرے دفتا علی کر دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دفتا علی کر دوسرے دفتا علی کر دوسرے د

تبقره:

کسی شخص کی افرادی اصلاح کے لیے اس سے کوئی بات چیت کرنا وغیرہ کا معاملہ تو جدا حیثیت رکھتا ہے لیکن زیرغور مسئلہ تو جماعتی تعاون واشراک کا تھا جو حب ضرورت مولانا سند بلوی نے جائز قرار دے دیا۔ اور پھر موصوف نے جو حضرت مدنی ہیں ہے ہزد کری ہے۔ اس سے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ مولانا اپنی تحریوں بیں تعلم کھلا مودودی کوشیعہ کہتے ہیں اور این کو مجدد سبائیت بھی قرار دیتے ہیں اور سبائی تحرید ایک منافق یہودی عبداللہ بن سباکی چلائی ہوئی ہے۔ اور اس کی ہولنا کیوں کا تجربہ مدیوں سے ملت کو ہو چکا ہے اور ہور ہا ہے۔ پھرایک سبائی تحریک اگر مضبوط اور منظم ہوجائے تو اس کے ساتھ اشتراک جائز ہو جائے خواہ کن حالات میں ہی ہو۔ یہ ہمارے ہوجائے خواہ کن حالات میں ہی ہو۔ یہ ہمارے لیے نا قابل فہم ہے۔ اس اصول پرتو کوئی تھی ہرسکتا ہے کہ چونکہ قادیائی دجال کی

جماعت اب مضبوط اورمنظم ہے بس کا فرطاقتیں بھی اس کے ساتھ ہیں اس لیے علما ، کوان کے ساتھ اشتر اک کرلینا جا ہے ملکی اور بین الاقوامی مفاد کے لیے۔اوریہی مولا ناسند بلوی جب حضرت علی دافیظ کے دور خلافت پر بحث کرتے ہیں تو سبائی بلوائی پارٹی کے ساتھ حضرت علی طافظ کی نرم یالیسی پر تنقید کرتے ہیں اور حضرت امیر معاوییہ طافظ کی سخت یالیسی کوسراہتے ہیں لیکن مودودی جماعت (جس کوسندیلوی صاحب سبائی پارٹی قرار دیتے ہیں) سے تعاون اور اشتر اک کواس کی تنظیمی قوت کی وجہ سے جائز قر اردیتے ہیں اس تو جیہ یر تو حضرت علی ہی تھی کے موقف کو تھی اور رائج قرار دینا جا ہے ( نیز سبائیوں نے حضرت علی کی خلافت کوشلیم بھی کرلیا تھا اور بظاہر ان کے تابع ہو گئے تھے ) یہ بحث ان شاءاللہ اپنے مقام پرآئے گی۔ بہرحال مولانا سندیلوی کے اس جواب کے بعد مجھے پہلی ہاران کی وہنی اور فكرى كمزورى كااحساس ہوا۔اور مياند بشدلاتق ہوا كەمولا ناكسى فتنه كوسخت فتنه بمجھتے ہوئے بھی اس میں بہتلا ہو سکتے ہیں اور غالبًا ان کی اس فکری کمز دری نے ان کوعبا می خار جی تحریک کے علمبر داروں کے قریب کر دیا ہے اور شعوری اور غیر شعوری طور پر وہ ان کی بناہ گا ہ بن گئے ہیں۔

ردمودوديت مين ميري تصانيف:

اصولی طور پرابوالاعلیٰ مودودی صاحب ہے علمائے حق کا اختلاف ان دومسکوں پر غی ہے:

- عقید وعصمتِ انبیاء ﴿ صحابہ کرام ﴿ مَالَئُهُ كَالْمَعْیارِ حِنْ اور تنقیدے بالاتر ہونا۔
   اس سلسلے میں اس خادم اہل سنت کی تصانیف حب ذیل ہیں ؛
  - 🛈 .....مودودی جماعت کے عقائد ونظریات پرایک تقیدی نظر
    - 🗨 ..... مودودي نربب
    - ش....مودودی صاحب کے نام کھلی چٹھی
- ے اعتراضات کاعلمی محاسبہ (بجواب مولانا مودودی کے اعتراضات کاعلمی جائزہ مؤلفہ مفتی محمد پوسف صاحب مودودی)

اس کتاب میں مسکلہ معیار حق کے علاوہ عقیدہ عصمت انبیاء پر مفصل و مدل بحث سر ہے مفتی محمد یوسف صاحب کے نظریات واستدلالات کا مکمل طور پرابطال کردیا ہے ) د فاع صحابہ میں بھی مودودی افکار کا رد کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں اور بھی مختلف مضامین میں '' فتنه مودودیت'' کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال جو پارٹی یا جوافرادرمول اللہ ٹاٹیٹا کے نیض یافتہ جنتی صحابہ کرام اٹنٹا بھٹا کے ایمان کا انکار کرتے ہیں مثلاً شیعہ کہ سوائے حضرت علی ٹاٹٹڈا اور کنتی کے چند صحابہ کے باقی ساری جماعت صحابہ کو غیر مومن وغیرہ کہتے ہیں۔ العياذ بالثداور خارجي كه حضرت على الرئضني اوران كحبين صحابه بخائية كي تنقيص وتوجين کرتے ہیں۔اورمودودی کہ خلفائے راشدین ،صحابہ کرام پھٹھ پھٹس سے ہرا یک پروہ تنقید و جرح کرنے کاحق رکھتے ہیں اور کسی کو غالبًا معاف بھی نہیں کیا۔مودودی صاحب نے خلافت وملوكيت ميں حضرت عثمان ذوالنورين كي خلافت كي پاکيسي كوخطرناك اور فتندا تكيز قرار دیا ہے اور حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے خلوص نیت اور دیانت کو تھلم کھلا مجروح کیا ہے (ملاحظہ ہو میری کتاب مودودی ندہب اور علمی محاسبہ وغیرہ) تو وہ اور ان کے ندہبی معتقدين كيونكر قابل اعتماد ہو سكتے ہيں؟ جب و داصحاب واز واج رسول مُؤَثِّمُ بِحَيْبِين تو اور سن کے کیونکر وفادار بن سکتے ہیں؟ ای بنا پر راقم الحروف (خادم اہل سنت) کی میں یالیسی تھی اوراب بھی ہے کہ ان کے ساتھ سیاسی طور پر بھی اشتر اک نہیں کرتا۔اور جن علاء اور سیای زعماء نے مودودی جماعت کے ساتھ ملکی سیاست میں اشتراک وتعاون کیا ہے ان میں سے بھی عموماً اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیر ( لینی مودودی جماعت) کسی کے بھی نہیں۔ ای بنا پر بعض سیاسی علماء و زعماء جو سابقہ تو می اتحادیش شریک ہتھے اب بیہ بیان دے دہے ہیں کہ مودودی صاحب کی جماعت اسلامی ہے اشتراک وانتحاد ہیں کریں گے۔ آعے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا

مودودی سندیلوی مماثلت:

سمومولانا سندیلوی،مودودی صاحب کے سخت خلاف ہیں (اور ہونا جاہیے ) کمیکن

علمی و تحقیق پندار اور بعض پہلوؤں ہے اکابرسلف کی تحقیق ہے اعتماد اٹھانے میں درنوں میں مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً مودودی صاحب نے پیکھاہے کہ: میں مماثلت پائی جاتی ہے مثلاً مودودی صاحب نے پیکھاہے کہ:

میری رائے صرف اس لیے کیوں لاز ما مرجوح ہے کہ میں خلف ہوں اور سلف سلف کے ہر بزرگ کی رائے صرف اس وجہ سے کیوں رائے ہے کہ وہ سلف سلف کے ہر بزرگ کی رائے صرف اس وجہ سے کیوں رائے ہے کہ وہ سلف ہیں۔'' (رسائل دمسائل جلد دوم ہم ۵۶۰ء)

اور مولا نامحمد الحق صاحب: العافظ ابن عبد اكبر پر تنقید و جرح كرتے ہوئے أرماتے

الي كدا

یں مہ وہ حضرات جوقدامت ہی کوعظمت کی صانت بجھتے ہیں میری اس تحریر پرضرور ہیں بخبیں ہو گئے۔ (اظہار حقیقت جلداۃ ل ہم ۱۱۳)

ا پنی تحقیق کوچیج قراردیتے ہوئے مولانا موصوف لکھتے ہیں:

ان روایات ہے بیجہ اخذ کرنے کا جس طرح حافظ ابن کثیر وامثالیم کوحق ہے ای طرح ہمیں بھی حق ہے اس بارے میں انہیں ہم پر کوئی امتیاز وترجیح حاصل نہیں اس لیے ان کی رائے کوبطور ججت نہیں پیش کیا جائے گا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم جس ۲۳۲)

متاخرین فقہاء ومتعلمین کی شخین کو غلط قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: '' ہم نے متاخرین کی اس غلط روش کو چھوڑ کر شخین کا صرت کے طریقہ اختیار کیا ہے۔'' ہ

(اظهار حقیقت جلد دوم بس ایرا)

۔ مئلہ ذراو قبق ہے اور جوزاو پینظر میں پیش کر رہا ہے وہ جدید ہے اس لیے قدرے تفصیل کی احتیاج ہے جو درج ذیل ہے۔ (ایضائص ۱۷۲)

### تنقید کی بیاری:

مودودی صاحب اورسند بلوی صاحب دونول تقید کی بیاری میں بتلا ہیں۔ یہاں مودودی صاحب کی تقیدات کانمونہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میری کتاب تقیدی نظر اور دوسری تصانیف میں ندکور ہیں۔ قدوۃ الصلحا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا خارجی فننه (جلدادل) کی ده (علدادل) کی در (علدادل) کی ده (علدادل) کی در (علدادل) ک

صاحب محدث سہار نپوری نزیل مدینه منورہ دامت فیوضہم کی کتاب'' فتنه مودود بیت' بھی اس سلسلے میں بہت مفید اور مؤثر ہے۔ خود مولانا سندیلوی بھی مودودی صاحب پر طعن سرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جب تک اُسلاف پراس طرح طنز وتعریض کرے ان میں کوئی تعقی نہ نکالا جائے اس وقت تک شان تجدید کیسے ظاہر ہوسکتی ہے اور جماعت کے افراد میں یہ خیال کیسے بھیل سکتا ہے کہ چودہ سوسال کی مدت میں اسلام کو پورے طریقے سے صرف مودود دی صاحب ہی نے سمجھا ہے۔"

(اظهارحقیقت جلداؤل حاشیه م ۳۵)

کیکن مودودی صاحب کی جس خود ساختہ تجدید کی یہاں نشاندی فرمارہے ہیں خود مولانا سندیلوی بھی اس میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی اسپے افکار ونظریات کوسیح منوانے کے لیے میدان صاف کر رہے ہیں اور ان بڑی بڑی علمی شخصیتوں کی تحقیق سے اعتماد اٹھانا چاہتے میں جوان کی ریسر چ اور تحقیق میں حائل ہیں۔

#### سند بلوى تنقيد كے تمونے:

ی حافظ ابن کثیر محدث ومفسر آور مؤرخ کی البدایه والنهایه کی بعض روایات پرجرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

واقعدتوای وقت سیخی سلیم کیا جاسکتا ہے جب روایت اصول روایت کی کسوٹی پر کھری نکلے۔اگروہ کھوٹی نگلتی ہے تو اسے کوڑے خانے میں پھینک دیا جائے گا اورا گراان حضرات کواس کی صحت پر اصرار ہے اور ان کی رائے اس کے موافق ہے تو ان کی اس رائے کو پر کا ہ کے برابر وقعت نہ دی جائے گی اور اسے بھی روایت کے ساتھ کوڑے خانے میں پھینک ویا جائے گا۔ (اظہار حقیقت جلدا ق ل میں میں)

ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس فن میں مہارت عاصل ہے تو آپ علمی طور پر کسی روایت پر کہ کے جی ہیں کہ اگر آپ کو اس فن میں مہارت عاصل ہے تو آپ علمی طور پر کسی روایت پر جرح کر سکتے ہیں اور اگر آپ حافظ ابن کثیر کے پاید کے محقق اور مفسر ہیں تو ان کی روایت پر جھی تقید کرلیں لیکن جو انداز تنقید آپ نے اختیار کیا ہے اور جو زبان آپ کی رائے پر بھی تنقید کرلیں لیکن جو انداز تنقید آپ نے اختیار کیا ہے اور جو زبان آپ

استعال کررہے ہیں ہے تحقیق نہیں تخریب ہے۔ بیزبان محمود احمد عہاس اختیار کریں تو و ہو ہمی ندموم ہے لیکن وہ علاء کے زمر وہیں نہیں ہیں نہ ہی وہ کسی دارالعلوم کے سابق شخ الحدیث ہیں۔لیکن آپ کی بیزبان تو کسی اور امر کی ہی نشاند ہی کرتی ہے اس کو تحقیق و تدقیق ہے کیا تعلق؟

@ مودودي صاحب كاجواب دية موئه مولانا سنديلوي لكهة بين:

مولانا نے علامہ ابن حجر عسقلانی اور علامہ انور شاہ صاحب تشمیری علاق کے اقوال محل اپنی تائید بین نقل کے ہیں۔ ان کے متعلق چند با تیں عرض کردوں تا کہ ناظرین اس مغالطہ سے محفوظ رہیں جس میں آئیس مودودی صاحب نے مبتلا کرنا چاہا ہے:

آ یہ ان حضرات کی رائے ہے روایت نہیں ہے۔ تاریخی واقعات روایت ہے۔ ٹابت ہوتے ہیں ندکدرائے سے جب ان روایات کا غلط ہونا ثابت ہوگیا تو موصوف کی رائے کے ساتھ ان حضرات کا غلط ہونا بھی ثابت ہوگیا۔

﴿ عُرِ فِي كَى الكِمثل ہے لـــكـــل فن رجـــال " ہرعلم وفن كے مسئلہ بين اس كے ماہر ہے اسكــل فن رجــال " ہرعلم وفن كے مسئلہ بين اس كے ماہر ہے تاريخ كوندانہوں ماہر بين كى رائے وزنى ہوتى ہے۔ "بيدونوں بزرگ حديث كے ماہر تھے تاريخ كوندانہوں نے اپنا موضوع بنايا نداس علم بين ان كاكوئى خاص ورجہ ہے۔ مسئلہ كاتعلق تاريخ ہے ہے اس ليا مسئلہ بين بالكل ہے وزن ہے۔" (اجناہم ۳۹۰)

اس کا مطلب ہیہ کہ چونکہ محدث ابن حجر عسقلانی اور محدث علامہ سید محمد انور شاہ صاحب مورخ نہیں ہیں اس لیے ان کی رائے غلط ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہے۔ گویا سند بلوی صاحب کے نزد کی بید حضرات بلا تحقیق رائے دیتے ہیں۔ اگر وہ مورخ نہیں ہیں تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ مولا تا سند بلوی کوئس نے مورخ ہونے کی سند دی ہے؟

جناب مردان صحافی ہیں یانہیں اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ اس بحث میں مولا ناسند بلوی تکھتے ہیں: مولا ناسند بلوی تکھتے ہیں:

(۱) علامہ ابن حجر عسقلانی میشد باوجود بکہ اس نضا ہے خاصے متاثر ہیں جے شیعی پرد پیگنڈے نے مسموم بنا دیا تھا اس لیے حضرت مروان ہے کچھ تھنچے تھنچے ہے رہتے ہیں

لیکن ہے کہنے پر مجبور ہوئے۔ الخے۔ اس کے بعد کی عبارت ابن ججرعسقلانی کی سند بلوی صاحب کے لیے مفید بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہاں ان کی محد ثانہ وعظیم شخصیت کو جروح کرنے کے لیے بیز ہر لیے الفاظ کھودیئے کہ وہ اس فضا سے خاصے متاثر ہیں جے شیعی پر و پنگینٹرے نے مسموم بنا دیا تھا۔ جس محدث یا محقق کی رائے سند بلوی افکار کے خلاف ہو وہاں شیعیت سے متاثر ہونے کا فتو کی دیدیتے ہیں۔ چنا نچ کتاب کے شروع میں ہی فریاتے ہیں: خالفین صحابہ کے پر و پنگینٹرے اور ہماری غفلت کی وجہ سے تاریخی ہیں ہی فریاتے ہیں: خالفین صحابہ کے پر و پنگینٹرے اور ہماری غفلت کی وجہ سے تاریخی ہوت کی دائوں سنت بہت میں خالے فتو کی دیدیتے میں خودالل سنت بہت منائر نظر آتی ہے۔ (ایضا جلداؤل ہیں اور صرف عوام نہیں بلکہ علماء کی خاصی تعداد بھی شیعی افکار سے مناثر نظر آتی ہے۔ (ایضا جلداؤل ہیں اور صرف عوام نہیں بلکہ علماء کی خاصی تعداد بھی شیعی افکار سے مناثر نظر آتی ہے۔ (ایضا جلداؤل ہیں ۱۲۸۲)

﴿ خطائے اجتہادی کی بحث میں تکھتے ہیں: ان دلائل کے مقابلہ میں علامہ ابن ججر کے قول کا کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ ان کے قول کی اساس و بنیاد ہی جب منہدم ہوگئ تو اس کی صحت کے کیامعنی؟ (اظہار حقیقت جلد دوم ص۳۰۲)

﴿ بِيمْ صَلَى حِمْ مَلَ جِهَا بِهِولَ كِهِ مَا بُعِدِ كَى سِيرِو تاریخ کی کتابوں كا مدارعموماً انہی جار کتابوں پر ہے (لیعنی ابن اسحٰق، ابن ہشام، واقدی اورطبری) ان کی سیجے حیثیت واضح ہونے کے بعد ابن الاثیر، ابن کثیر، ابن خلدون وغیرہ کی حیثیت ہی کیا باقی رہ جاتی ہے۔

(الصّابين)

ابن الما خیرا وراستیعاب وغیرہ کی شخیم کتابیں و کی کرراقم السطور کے دل میں ان کے مصنفین کے لیے جذبہ مدح وستائش کے بجائے دعائے عفو و مغفرت کا میلان پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس شدید فلطی کو معاف فر ما کیں۔ انہوں نے دشمنان وین کے لیے ناوانستہ طور پر خاصا مواد فراہم کر دیا ہے۔ آج ای گندے پانی کی چھنفیں اڑا کر شیعہ اور ان کا انستہ طور پر خاصا مواد فراہم کر دیا ہے۔ آج ای گندے پانی کی چھنفیں اڑا کر شیعہ اور ان کے ساتھ مستشرقین ہمارے دامن کو داغ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ایمنا ہم ۱۳۳۳) کے ساتھ مستشرقین ہمارے دامن کو داغ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ (ایمنا ہم سین ان اس واقع این عبد البر پر تو سند میوی صاحب زیادہ غضبنا کہ ہیں چنا نچے فر ماتے ہیں۔ ان روایتوں کا درجہ کیا ہے ایک مورخ تو آئین بازاری افوا ہوں سے اُو نیجا مرتبہ نہیں دے ان روایتوں کا درجہ کیا ہے ایک مورخ تو آئین بازاری افوا ہوں سے اُو نیجا مرتبہ نہیں دے

رين كري فنه (جدال) كريك مراكب المراكب المراكب

سکا۔ اس بھدے پیوند نے کتاب کو اور زیاد و بدنما بنا کراس کے اعتبار کو اور زیادہ جمروح کر دیا ہے۔ جو محص عقل وہم ہے کام لے کر اور کتاب دسنت کے نور ہے آنکھوں کور ہ تُن کر کے اس کتاب ( یعنی استیعاب ) کو دیکھے گا وہ خواہ حافظ ابن عبدالبرکی قوت حافظ اہر ان کی وسعت نظر کے متعلق کیسی ہی اچھی رائے کیوں نہ قائم کرے مگر ان کی فہم دین اور ان کے تفتہ کے متعلق نو ہرگز کوئی اچھی رائے نہیں قائم کرسکتا۔ نہ انہیں نقل روایت کے ان کے تفتہ کے متعلق نو ہرگز کوئی اچھی رائے نہیں قائم کرسکتا۔ نہ انہیں نقل روایت کے ارب ہیں تا ہل اعتماد بھی کتاب ۔ وہ حضرات جو تدامت کوئی عظمت کی ضافت بھی ہیں ارب میری اس تحری کوئی اس تھی ہوں گے۔ ( ص۱۱۳)

انبی حافظ ابن عبدالبر کے متعلق لکھتے ہیں: طبری نے اپنی شیعیت کی وجہ سے اسے لکھتا ضروری سمجھا۔ صاحب استیعاب (یعنی ابن عبدالبر) نے خود جو خیال حضرت ابوسفیان بڑھٹو کے متعلق خاہر کیا ہے وہ صحابہ کرام جو افتا کی اوران کی ہے جابیبا کی اوران کی غیر محققانہ طرزعمل کو ظاہر کر رہا ہے۔ مزید سے کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ استیعاب میں صحت روایت کا کوئی التزام نہیں کیا گیا ہے بلکہ نقل روایات و اخبار میں سخت ب احتیاطی برتی گئی ہے۔ کنزالعمال میں بھی اس کا التزام نہیں ہے۔ (ایسناہ س ایما)

﴿ حافظ ابن عبدالبر، علامہ ابن حجر، ابن الاخیر میں سرآتھ صوب پرلیکن آتھ ہیں بند کر کے ان کی رائے یا ان کی بیان کردہ کسی روایت کوشیخ تشکیم کرلینا آیک البی غلطی ہے جس کے لیے کوئی بھی وجہ جواز نظر نہیں آتی ۔ (ایضاً من ۴۵)

© حضرت معاویہ جُڑتُون کی طرف اجتہادی خطا منسوب کرنے کے سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ: اس بارے میں عام طور پر مؤرضین اسلام سے نا انصافی کا صدور ہوا ہے۔ وہ کتابیں جو مسلمانوں کی تاریخ کا اصل ما خذم بھی جاتی ہیں یعنی طبری، مغازی، ابن آگئی، طبقات ابن سعدان پر ہم تبصرہ کر بیکے ہیں۔ (جلداؤل، ص ۸۳) اور واضح کر چکے ہیں کہ ان کی روایتوں اور ان کے بیانات پر شیعیت و یہودیت کا اثر نمایاں ہے۔ طبری، ابن ان کی روایتوں اور ان کے بیانات پر شیعیت و یہودیت کا اثر نمایاں ہے۔ طبری، ابن آختی، واقدی تنیوں تقیہ باز شیعہ اور سبائی پارٹی کے رکن رکبین تنے اس لیے انہوں نے مخترت معاویہ کے ظلاف زہرا گلے جھوٹی روایتیں گھڑنے اور واقعات کوتو ڈرمروڈ کر چیش

خارجی فتنه (طمرازل) کی دو نام در الله الله در الله د

کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھارتھی۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ہم ۱۷۰) شبیعی خارجی معتزلی وضاعوں ، کذابوں کی روایتیں۔

تبعره:

مولانا سندیلوی نے مؤرخین اسلام کی شخصیتوں کو جس طرح مجروح کیا ہے وہ مندرجہ بالا عبارتوں ہے واضح ہے۔ بیاتو کوئی بھی نہیں کہدسکتا کہ تاریخی کتب کی تمام ر دایات قابل اعتماد میں۔ ہمارا اعتراض تو مولا نا سندیلوی کی اس تنقیدی زبان پر ہے جس کے ذریعہ وہ اپنا محقیقی شاہ کار پیش کر رہے ہیں۔طبری وغیرہ کوتو وہ شیعہ قرار دیتے ہیں لیکن جن مؤرمین کو وہ خود بھی اصحاب علم وتقو کی مانتے ہیں ان کے متعلق تو احتیاط ہے قلم جلانا جاہیے تھا۔ چنانچہوہ خور لکھتے ہیں کہان میں سے بعض مصنفین علم وتقویل کے اعتبار ے ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں مثلاً عامہ ابن الاثیر، علامہ ابن کثیر، حافظ ابن عبدالبر وامثالہم ۔ تو انہیں اس لیے تساہل پر اور بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس تعجب کو دور کرنا ہمارے موضوع سے خارج ہے اور محیل بحث سے لیے بھی ہمیں اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تا ہم اس موقع پراگراس کے متعلق چندسطریں لکھ دی جائیں تو ان شاءاللہ مفید ہوگئی۔اس فتم کی روایتیں جن حضرات نے اپنی کتابوں میں درج کی جیں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے قصد انحض سلف کومطعون کرنے اورمسلمانوں میں فاسد خیالات بھیلانے کے لیے ایسا کیا ہے رپہ وہ لوگ ہیں جوخود فاسد العقیدہ اور گروہ اہل سنت والجماعت سے خارج تھے۔ان پر ہم ہمردست بحث نہیں کریں گے بلکہ چندسطروں کے بعد مناسب موقع پر واضح

كتب تاريخ مين صحيح وسقيم روايات:

یباں ہمیں انہیں حضرات ہے بحث کرنا ہے جن کا اہل سنت میں ہوناسب کومسلم ہے۔انہوں نے نقل روایت میں جوتساہل کیااس کی وجہ کیاتھی؟اس کے اسباب مختلف اور متعدد میں منجملہ ان کے ایک میرہے کہ بعض حضرات نے کسی خاص مقصدے روایتیں جمع کرنا چاہیں۔ انہوں نے صرف میہ بات پیش نظر رکھی کہ ان کا مقصد ان روایتوں سے حاصل ہوتا ہے خواہ روایت سے جو یا غلط۔ حافظ عبدالبرکی کتاب استیعاب بیں بھی یہی بی فظر آتی ہے۔ مصنف نے کتاب کے دیبا ہے میں ظاہر کیا ہے کہ ان کا مقصداس کتا ہی گندوین سے صحابہ کرام ٹھائی کا استیعاب کرنا اور میہ بتانا ہے کہ فلال فلال حضرات سحابی تنے مدوین سے صحابہ کرام ٹھائی کا استیعاب کرنا اور میہ بتانا ہے کہ فلال فلال حضرات سحابی تنے اس کے لیے انہوں نے ہرا کیک الی روایت ورج کردی ہے جس سے کسی کی صحابیت پروشی ہوخواہ وہ روایت فلط ہو یا سمجے اس لیے کہ میہ مقصد تو موضوع اور غلط روایتوں سے بھی بعض اوقات حاصل کیا جاسکتا ہے مثلاً کوئی سبائی سے صحابی پرجھوٹا الزام لگانے کے سے بھی بعض اوقات حاصل کیا جاسکتا ہے مثلاً کوئی سبائی سے صحابی پرجھوٹا الزام لگانے کے لیے ایک روایت وضع کرتا ہے وہ روایت سرتا یا جھوٹ ہے لیکن اس سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابی بھی صحابی بھی سے ایک اس سے اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب واقد صحابی بیں اور انہیں وشمنان صحابہ بھی صحابی بھی تھے ہیں۔

(اظهارهقیقت جلداوّل ص۹۰،۵۹)

تاریخ اسلام پر جو کتابیں قدیم زمانے بیل کھی گئی ہیں ان کا طرز وہ نہیں ہے جوآت کی مروجہ تاریخی کتابوں کا ہے۔ آئ کے مورخ کاطریق تالیف ہیے کہ وہ واقعات کواپئی فرسدواری پراس طریقہ سے بیان کرتا ہے کہ گویا پیشلیم شدہ ہیں اور اس کے بزد کی بالکل فابت ہیں۔ وہ روایتی نہیں جع کرتا نہ واقعات کی کوئی سندیا اس کا سلسلہ روایت بیان کرتا ہوئے میں ان کی صحت و فلطی کی جائے کرنے کا ہے۔ ان کتابوں میں جو واقعات درج ہوئے ہیں ان کی صحت و فلطی کی جائے کرنے کا قاری کے پاس کوئی فر رہے ہیں جی تابل اعتماد ہے تو اس کی کتاب کی ہر بات کا اس کے اسے صرف کتاب کا ہر بات کا اے اعتبار کرنا پڑتا ہے اور دوسرے سے اے ستاہم کرانے کے لیے اسے صرف کتاب کا

روي خارجي فتنه (طداول) کې چې آنده (طداول) کې د الحق

حوالہ دینا پڑتا ہے۔(الفنا ہس) اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ:

ان کتابوں کا طرز تالیف موجودہ طرز تالیف سے بالکل مختلف ہے۔ ان کتابوں کی حیثیت آموں کی الیمی ڈھیری کی ہے جس میں غلہ آم لگے ہوئے ہوں۔ کھٹے، پیٹیے، حیثیت آموں کی الیمی ڈھیری کی ہے جس میں غلہ آم لگے ہوئے ہوں۔ کھٹے ، پیٹیے، واغی، صاف، سڑے گئے ہر طرح کے آم جومختلف انواع واقسام کے ہوں اور مختلف ورختوں سے تو ڑے گئے ہوں اس میں موجود ہیں۔ انب فروش ایجھے برے میں انتیاز اور چھا نٹنے کا خام خریدار پرچھوڑ دیتا ہے۔ (۳۲)

جب مولانا موصوف قدیم تاریخی کتب کی ترتیب و تدوین کے متعلق خودلکھ رہے ہیں کہ ان کا طرز تالیف بیتھا کہ ہرتم کی روایتی جع کردیتے تھے۔اوراس کی پرکھاور تنقید کا کام قاری پر چھوڑ دیتے تھے یا یہ کہ مختلف اور مقاصد کے تحت ہرتئم کی روایات جمع کردیتے تھے وغیرہ ۔ تو اگر تالیف کتب تاریخیہ کی بہی وجو وخضرطور پرمولانا بیان کردیتے تو ان کتابوں کے پڑھنے والوں کو ان مصنفین کے متعلق بدطنی نہ ہوتی جوموصوف کے نوان کتابوں کے پڑھنے والوں کو ان مصنفین کے متعلق بدطنی نہ ہوتی جوموصوف کے نرویک بھی علم وتقوی ہیں متاز تھے۔لیکن مولانا سندیلوی نے تنقید کے جوش میں نہ صرف روایات کو بلکہ ان کتب کے متولفین کو بھی تقید و جرح کا ہدف بنا دیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے حافظ ابن البر کے متعلق کھا ہے کہ:

جوشخص عقل ونہم ہے کام لے کراور کتاب وسنت کے نورے آنکھوں کوروٹن کرکے اس کتاب (استیعاب) کود کھے گاخواہ وہ حافظ ابن عبدالبر کی قوت حافظ اوران کی وسعت نظر کے متعلق کیسی ہی اپنی رائے کیوں نہ قائم کرے مگران گی نہم دین اوران کے تفقہ کے متعلق تو ہرگز کوئی اچھی رائے قائم ہیں کرسکتا۔ (اظہار حقیقت جلداؤل ہیں اا)

علاوہ ازیں فرماتے ہیں:

صاحب استیعاب کی شدوت نوازعقل وخرد پرآفرین ہے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول کے متعلق جو آنحصور من تیزام کے ہم قبیلہ اور رشتہ دار بھی تھے اس لغوا در سرایا کنرب و بہتان افسانے کومحض بازاری لوگوں سے من کر بغیر کسی سند کے اپنی کتاب میں درج

کردیا (۲۵۷) علاوہ ازیں خودسند بلوی صاحب بیہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اردایات کے بارے میں ان کی ہے احتیاطی کی ایک توجیہ ہم پچھلے صفحات میں ذکر کر چکے ہیں۔اسے بیش نظر رکھنے سے بیہ بری الذمہ تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کا جرم پچھ ضرور ہلکا ہو جاتا ہے۔ علاوہ بریں تحریف والحاق کے شہرے بیرکتاب بھی پاکٹہیں ہے۔''

(ايعناً جلداة ل مِن ١١٥)

جب تحریف والحاق کا بھی احمال ہے اور ضرور ہے تو صرف روایت کو مجروح کرنے پراکتفا کیا جائے اورا کا برمصنفین کی شخصیت کونہ مطعون کیا جائے۔ تاریخی روایات حضرت مدنی ڈٹمالٹین کی انظر میں:

یزید کی ولی عہدی کی بحث میں حضرت امیر معاویہ رٹھائنڈ کا دفاع کرتے ہوئے شخ الاسلام وانسلمین حضرت مولا نا سیدحسین احمد صاحب قدس سرۂ تاریخی روایات کا جواب دیتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:

بید مؤرخین کی روایتی تو عموماً بے سرو پا ہوتی جی نہ راویوں کا پنہ ہوتا ہے نہ ان کی تو یقی وی ہوتی ہے اور آگر بعض متقد مین تو یق وی ترخی کی خبر ہوتی ہے نہ اتصال وانقطاع ہے بحث ہوتی ہے اور ارسال وانقطاع کے ساتھ نے سند کا التزام بھی کیا ہے تو عموما ان جی غث وہمین سے اور ارسال وانقطاع کے ساتھ لیا گیا ہے خواہ ابن اشیر ہوں یا این تختیبہ ۔ این الی الحدید ہوں یا ابن سعد۔ ان اُخبار کو ستھاض و متواتر قرار دینا بالکل غلط ہے اور بے موقع ہے ۔ صحابہ المراف کے متعلق ان قطعی اور متواتر نصوص اور دلائل عقلیہ و نقلیہ کی موجود گی بیں اگر روایات صححہ و احادیث بھی موجود ہوتیں تو مرودو و ماول قرار دی جاتی چہ جا ئیکہ روایات تاریخ ۔ اب آب اصول تقید کو بیش نظر رکھ کرکوئی رائے تائم سیجئے۔ ( کمتوبات شخ الاسلام جلداق ل ص۲۸۳)

بہرجال جب قدیم تاریخوں میں مصنفین نے خود سیح روایات کا النزام نہیں کیا اور کسی نہر مال جب قدیم تاریخوں میں مصنفین نے خود سیح کردی ہیں۔ تو بلا تنقید ان کو قبول نہیں کیا جائے گالیکن جو مصنفین اہل سنت والجماعت کے ہاں دین وتقوی میں ایک خاص مقام جائے گالیکن جو مصنفین اہل سنت والجماعت کے ہاں دین وتقوی میں ایک خاص مقام

ر کھتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ ہیں بنایا جاسکتا۔اور مولا ناسندیلوی پر ہمارا یہی اعتراض ہے کہ وہ حافظ ابن البروغیرہ کونا جائز طور پر ہدف تنقید بنا کران کی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں۔

### حافظ ابن عبدالبر:

صاحب استيعاب حافظ ابن عبد البركم تعلق حافظ ابن تجرع سقلاني رفيك فرمات بين: كَ قُدُواليف الامشل لها، منها كتاب الاستيعاب في الصحابة ليس الاحد مثله.

'' حافظ عبدالبرکی تالیفات کی مشل کوئی نہیں ہے اور انہی میں سے ایک کتاب سحابہ کے حالات میں استیعاب ہے کہ اس کی مشل بھی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔''
حضرت مدنی میں استیعاب ہے کہ اس کی مشل بھی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔''
حضرت مدنی میں استیعاب ہے کہ اس کی مشرح تقریبہ حضرت مدنی میں اور اس کی مشرح تقریبہ اور دلائل ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں :
الاصول جلد ثانی (ص۲۶۰) میں غدا ہب اور دلائل ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں :

علىٰ ان ابن عبدالبر حكى اجماع اهل الحق من المسلمين وهم اهل السنة والحماعة على ان الصحابة كلهم عدول وهذا أولى من حكاية ابن الصلاح اجماع الامة علىٰ تعديل جميع الصحابة.

"ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ علامہ ابن عبد البرنے مسلمانوں کے اہل حق کا (اور دہ اہل النہ والجماعت ہیں) اجماع ذکر کیا ہے اس امر پر کے صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور میہ عبارت ابن صلاح کی عبارت ہے بہتر ہے کہ تمام امت تمام صحابہ کی تعدیل پر متفق اور اجماع کئے ہوئے ہے۔ ہاں ابن صلاح برنت کا میہ کہنا کہ سحابہ میں سے جولوگ فتنوں ہیں شریک ہوئے ان کی تعدیل پر معتبرین امت کا اجماع ہے، یہ تول ابن صلاح کا حسن ہے۔ "

-مودودی دستوراورعقائدگی حقیقت ص ۲۲ طبع مکتبه عثانیه برنولی شلع میانوالی ) (مودودی دستوراورعقائد کی حقیقت ص ۲۲ طبع مکتبه عثانیه برنولی شلع میانوالی )

متعلق فرماتے ہیں: متعلق فرماتے ہیں: فهم خير القرون وخير امة اخرجت للناس ثبتت عدالة جمعيعهم بشناء الله عزوجل عليهم وثناء رسول الله عليه ممن ارتضاه الله لصحبة نبيّم ونصرته ولا تزكية افضل من ذلك ولا تعديل اكمل منه قال الله تعالى مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله والذين معه (استيعاب جلداول، ص٢)

''لیس بیلوگ (صحابہ کرام جھائیم) خیرالقرون بیں اور تمام ان امتوں میں جو
کہلوگوں کی ہدایت کے لیے بنائی گئی ہیں، بہترین ہیں ان سب کی عدالت
الله تعالیٰ کی شاء اور رسول الله کی محبت سے خابت ہوتی ہے اور کوئی زیادہ
عدالت والا اس سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا جس کواللہ تعالیٰ نے پہند فر مایا اپنے
نبی کی صحبت اور مدد کے لیے اور کوئی پاکیزگی اس سے افضل نہیں ہواور نہ
کوئی تعدیل اس سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مسخصہ ڈرسو کی اللہ
کوئی تعدیل اس سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مسخصہ ڈرسو کی اللہ
کوئی تعدیل اس سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مسخصہ ڈرسو کی اللہ
کوئی تعدیل اس سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مسخصہ ڈرسو کی اللہ

المام حديث الن صلاح (جو چھٹی صدی بجری میں ہوئے ہیں) اپنی کاب علوم الحدیث باب ۳۹ میں صلاح (جو چھٹی صدی بجری میں ہوئے ہیں:

هذا علم كبير قد الف الناس فيه كتباً كثيرة و من احلها و اكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر لولا ماشانه به من ايسراده كثيراً مما شحر بين الصحابة و حكاياته عن الاحبار بين الاكثار و التحليط فيما يرونه.

(علوم الحديث ص٢٦٢ طبع المدينة المنوره)

"معرفت صحابه ایک برناعلم ہے جس میں لوگوں نے بہت بہت تصانیف لکھی ہیں اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے زیادہ مفید کتاب الاستیعاب ہے ابن عبدالبرکی ،اگراس کو سے بات عیب دارند کرد بی کہ اس میں مشاجرات صحابہ کے متعلق تاریخی روایات کو درج کردیا ہے ،محد تین کی محد ثانہ روایات پر مدار نہیں رکھا اور سے ظاہر ہے کہ موزجین پر غلبہ اس کا ہے کہ بہت

روایات جمع کردی جا کیں جن میں معتبر غیر معتبر روایات خلط ملط ہوجاتی ہیں۔"

(بحوالہ مقام صحابہ عمول نفر حضرت مولا نامفتی محشفیج صاحب بھینیہ (وارالعلوم کراپی)

علاوہ ازیں امام سیوطی پڑھنٹ وغیرہ نے بھی استیعاب کی اس متم کی روایتوں کی بنا پر
اعتراض کیا ہے۔لیکن مولا ناسند ملوی تو حافظ ابن عبدالبر کے متعلق یہاں تک لکھتے ہیں

کہ: صاحب استیعاب کی شعیعیت نواز عقل وخرد پر آفرین ہے۔

(اظهار حقیقت جلدادّ ل جس ۱۱۵)

اگرسند بلوی صاحب روایات کے پہلو کونظر انداز کر کے ابن عبدالبر کی مندرجہ بالا عبارت کوپیش نظرر کھتے تو ان کوشیعہ نو از اندقر اردیتے۔(یعنی فصعہ خیبر القرون و خیبر امة اخرجت للناس الخ)

اور مید که صحابہ کرام زخائی کی عدالت پراہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ اصحاب رسول خائی کے بارے میں جب اس استیعاب میں اپنا عقیدہ حافظ ابن عبدالبر نے لکھ دیا ہے اور خود بھی افرار کیا ہے کہ اس کتاب میں ہرفتم کی روایات ہیں تو پھر ان کو شیعیت نوازی کی سندعطاء کرنا سند بلوی صاحب کے محض غیض وغضب کا ہی تقاضا ہو سکتا ہے؟ اس افزادی کی سندعطاء کرنا سند بلوی صاحب کے محض غیض وغضب کا ہی تقاضا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ابن اشیر جزری زار شین نے اسد الفایہ فی معرفۃ الصحابہ جلد اوّل ص ۲ پر لکھا ہے نوال صححابہ یشاد کو ن مسائر الوواۃ (ترجمہ) صحابہ کرام زوائق میں شریک ہیں مگر جرح اور تعدیل میں نہیں کیونکہ وہ سب کے سب سامنے تمام باتوں میں شریک ہیں مگر جرح اور تعدیل میں نہیں کیونکہ وہ سب کے سب سامنے تمام باتوں میں شریک ہیں مگر جرح اور تعدیل میں نہیں کیونکہ وہ سب کے سب عادل اور ثقہ ہیں۔ (مودودی دستوراورعقائدی حقیقت ہیں۔)

#### تاریخ طبری:

تاریخ طبری کے متعلق معتدل اور سیجے قول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی ہوئی طبری کے متعلق معتدل اور سیجے قول حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی ہوئی کا ہے۔ چنانچے حضرت شاہ صاحب عقا کد شیعہ کے تحت فرماتے ہیں:
اورا کیک طرح پر موزجین اہل سنت کوفریب و بیتے ہیں مثلاً ایک کتاب تاریخ اس میں
کتاب میں تواریخ معتبرہ اہل سنت سے نقل کریں اور ذرا خیانت نقل میں نہ کریں لیکن

جب نوبت ذکر صحابہ مختلفہ اور ان کے جھگروں کی پنچے تو بعض قد حیات یعنی بری، ندمت کی باتیں کتاب محمہ بن جریر طبری شیعہ سے جو ذم صحابہ میں تصنیف کر رکھی ہے اور اس کتاب سے جوامامت میں تکھی ہے اور ''ایشا ح المستر شد' نام رکھا ہے اس میں سے نقل کریں لیکن نام کتاب منقول عنہ کا صرح نہ لیں۔ پس یہاں دیکھنے والا غلطی میں پڑجاتا ہے کہ شاید کتاب محمہ بن جریر طبری شافعی کی ہے کہ تاریخ کیر کرکے مشہور ہے اور واضح ہے کہ شاید کتاب محمہ بن جریر طبری شافعی کی ہے کہ تاریخ کیر کرکے مشہور ہے اور واضح التواریخ ہے۔ پھر مورخ نقل در نقل کرتے ہیں اور متحیر ہوتے ہیں اور نیز پیروائ نقل کے درطۂ گراہی میں گرفتار ہوتے ہیں اور پر کتاب تاریخ کیر نہایت عزیز الوجود اور کمیاب ورطۂ گراہی میں گرفتار ہوتے ہیں اور پر کتاب تاریخ کیر نہایت عزیز الوجود اور کمیاب ہے تھر اس کا ہے کہ اس میں سماطی شیعی کی تحریف بہت ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ اس کا حال قریب اس کا ہے کہ اس میں سماطی شیعی کی تحریف بہت ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ اس کا حال قریب اس کا ہے کہ اس میں سماطی شیعی کی تحریف بہت ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ اس کا حال قریب آتا ہے اور ترجمہ کرنے والے اس مختمر کے بھی شیعہ گزرے ہیں پہل تحریف درتح بیف اس کا ہوئی۔ ( تخذا ثنا عمر پر مرجم ہیں ور

حضرت شاہ صاحب کی اس تحقیق کے بعد بات صاف ہوجاتی ہے کہ موجودہ طبری کا نسخہ تحریف شدہ ہے۔ تو سما بطبری کی روایت کوتو رد کیا جائے گالیکن اس کے مصنف امام ابن جربرطبری کو ہدف طعن نہیں بنایا جائے گا۔

#### مفسراین جربرطبری دمنالله:

مولانا سند بلوی اور محمود احمر صاحب عہاسی ابن جربر طبر ی کو کشر شیعہ قرار دیتے ہیں اور دو کے بجائے ایک ہی ابن جربر طبری تسلیم کرتے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب اور دیگر محققین اہل سنت کی تحقیق ہے ہے کہ ابن جربر طبری دو ہیں ایک نی ہاور دوسرا شیعہ اساء الرجال کی کتابوں ہیں بھی دونوں کا علیحہ ہ علیحہ ہ تذکرہ ہے۔ اور سنی ابن جربر طبری ہیں تا الرجال کی کتابوں ہیں بھی دونوں کا علیحہ ہ علیحہ ہ تذکرہ ہے۔ اور سنی ابن جربر طبری ہیں ہے قبال الاحمام جملال المدین السیوطی فی سے متعلق کشف النظنون جلد اول میں ہے قبال الاحمام جملال المدین السیوطی فی الاحمام المدین السیوطی فی سیوطی خرائے اتفان میں فرماتے ہیں کہ تقسیر ابن جربر طبری تفاسیر میں بہت اعلیٰ اور ہڑا مقام سیوطی خرائے اتفان میں فرماتے ہیں کہ تقسیر ابن جربر طبری تفاسیر میں بہت اعلیٰ اور ہڑا مقام سیوطی خرائے اتفان میں فرماتے ہیں کہ تقسیر ابن جربر طبری تفاسیر میں بہت اعلیٰ اور ہڑا مقام

رکھتی ہے)وقبال الندووی اجسم عبت الامة عملی انبه لم یصنف مثل تفسیر البطبری (اورامام نووی پمانشن فرماتے ہیں کدامت کااس پراجماع ہو چکا ہے کہ تغییر طبری کیشل کوئی تغییر تصنیف نہیں کی گئی)۔ (ایضا کشف انظنون)

#### أبن تيميه ومُاللَّهُ:

تفییر طبری کے متعلق خود مولانا سندیلوی نے مودودی صاحب کے جواب میں علامہ ابن تیمید بڑالئے کا قول کھاہے:

اما التفاسير التي بايدي الناس فاصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فانه يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابتة. "يعني مروجة تفاسير بين (سب تفييرون بين نبين) تغيير طبري سب سے زياده صحیح ہاں ليے كه وه مغسرين سلف كے اتوال سمج سندوں سے نقل كرتے ہيں۔" (اظہار هيقت جلدال لي موجه)

یہاں ابن تیمیہ رشانے نے اس وقت کی تمام مروجہ تقییروں میں ابن جریر کوسب سے زیادہ سے قرار دیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے نزد یک ابن جریر صاحب تقییر سی اور ان کی تقییر بہترین تقییر ہے۔ سندیلوی صاحب نے جواس میں تاویلیں کی جی ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہادا مقصد یہاں صرف یہی ہے کہ ابن تیمیہ رفظت کے نزد یک بی تھیں تابی اعتماد اور محققانہ ہے مزید تفصیل کی یہاں ند ضرورت ہے۔ تیمیہ رفظت کے نزد یک بیت تقییر تابی اعتماد اور محققانہ ہے مزید تفصیل کی یہاں ند ضرورت ہے۔ تابی اس تقییر میں بھی الحاق تحریف کا ہونا مستجد نہیں۔ اس لیے اگر کوئی بات واضح ہور پر ند ہب اہل سنت والجماعت کے فلاف ہے تو وہ قابل قبول نہ ہوگ ۔ بیطر زعمل صحح نہیں کہ ابن جریر مفسر کو غالی شیعہ قرار دے کر ان اکابر محققین کی تحقیق کو بالکل مردود قرار دیدیا جائے اور صرف مولا نا سندیلوی تحقیق فرید کی حیثیت سے میدان میں رہ جا کیں۔

امام ابو بمرجصاص شِلَقْهُ بِرِتْنَقْيِدِي نَشْتَرِ:

مودودی صاحب نے امام ابو بکر جصاص حنفی صاحب ِ احکام القر آن کی بیعبارت نقل

خارجی فتنه (جلدازل) کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کارچی کار

کی تھی کہ بعلی بن ابی طالب بڑا تھڑنے باغی گروہ کے خلاف تلوارے جنگ کی اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ ابل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں اس جنگ ہیں وہ حق پر تھے اور اس میں اس باغی گروہ کے سواجوان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف ندر کھتا تھا۔ اس باغی گروہ کے سواجوان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف ندر کھتا تھا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مولا نا سند بلوی لکھتے ہیں:

علامہ ابو بمر بصاص کی کوہ وقار شخصیت کی جبہ ہے اس سے سخت غلط منہی بلکہ گرائی کا اندیشہ ہے اور اس پر قدر سے تفصیل ہے بحث کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد علامہ موصوف کی جلالت شان اور ان کے علم وفضل کے اعتراف کے باوجود بیس میہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ان ہے اس مسئلہ بیس سخت لغزش ہوئی ہے ان کی مندرجہ بالا رائے ہے اصل ہے دلیل بلکہ دلائل صححہ اور مسلک اہل سنت کے بالکل خلاف ہے۔ گزشتہ صفحات میں جو بحث ہم کر چکے ہیں اس پر نظر کرنے ہے ان کی رائی کے دانے کے برابر بھی وقعت باتی نہیں رہتی اور مہر نیمروز کی طرح روشن ہوجا تا ہے کہ ان کا بی تول بالکل غلط بلکہ مجموعہ اغلاط ہے۔ (اظہار حقیقت جلد دوم، ص ۳۰۱)

#### تعره:

مودودی صاحب نے تو امام ابو بکر بھامی کا حوالہ اپنی تا ئید بیں کی اور نیت ہے دیا ہوگا کیونکہ وہ حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کے خلوص ولٹہیت کے قائل نہیں ہیں لیکن ادھر مولانا سند یلوی کا بیعال ہے کہ فوراً گرم ہوجاتے ہیں اور بغیر کسی تاویل اور تو جیہ کے اکابر اسلام پر اپنا خصہ نکال لیتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ پہاڑوں ہے نکر نہ مارا کریں اس سے آپ کا سرتی بھوٹ جائے گا۔ صرف ابو بکر بھاص نے باغی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ سے آپ کا سرتی بھوٹ جائے گا۔ صرف ابو بکر بھام نے باغی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ اور اکابر نے بھی ای طرح تکھا ہے لیکن مشاجرات سے ابدیس باغی سے مراد صور تا باغی ہونا اور او جیہ بہت اور اکابر نے بھی ای طرح تکھا ہے لیکن مشاجرات سے ابدیس باغی سے مراد صور تا باغی ہونا ہے نہ کہ حقیقاً۔ جس کی بحث ان شاء اللہ اپنے مقام پر آسے گی۔ بیتاویل اور تو جیہ بہت صاف ہے کاش کہ مولانا سندیلوی غلونہ کرتے۔ ای سلسلہ میں امام بھام سے متعلق تھے تاری کے کے میں کہ: یہاں اثناعرض کئے وہتے ہیں کہ موصوف ہفیر فقہ، حدیث کے مقتی شے تاری کے کے ہیں کہ: یہاں اثناعرض کئے وہتے ہیں کہ موصوف ہفیر فقہ، حدیث کے مقتی شے تاری کے کے ہیں کہ دوسوف ہفیر فقہ، حدیث کے مقتی شے تاری کے کے ہیں کہ: یہاں اثناعرض کئے وہتے ہیں کہ موصوف ہفیر فقہ، حدیث کے مقتی شے تاری کے ک

محقق نہ تھے انہوں نے طبری وغیرہ مؤرخین کے بیان پر اعتباد کیا۔ اس لیے غلطی میں مبتلا موتے اورا کی غلطی متعدد غلطیوں کا سبب بن گئی (ص۹۹)

مولا ناسند بلوی کا بیخاص حربہ ہے کہ اگر کسی مفسر محدث کی تحقیق ان کے نظریہ کے خلا نے ہوتو بلا تامل بیہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تاریخ کے مقتق نہ تھے۔ جبیبا کہ جافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ سید محمد انور شاہ صاحب محدث تشمیری سے متعلق بھی یہی بات کہہ جکے ہیں۔ رج

دل کے خوش کرنے کو غالب پیرخیال اچھا ہے

### تاریخ پرشیعوں کا قبضہ:

سیکن مولانا سندیلوی جو بچھ تاریخی کتب کے متعلق فرما بچکے ہیں وہ پہلے گزر چکا ہے۔علاوہ ازیں تصریح فرماتے ہیں کہ:

ہاری تاریخ بیہ ہے کہ اس پرروافض کا قبضہ ہو گیا اور انہوں نے اسے تاریک بنانے کی پوری کوشش کی۔ (ایسانس ۳۱۵)

دور ندکور کی جو تاریخیں اس وقت موجود ہیں ان سب کااصل ماخذ شیعہ مورخین ہی کی تصانیف ادر روایات ہیں۔اس دور کی کوئی الی تاریخ موجود نہیں جو کسی نے سے لکھی ہو اور جس کا ماخذ شیعہ روا قاومورخین کے بیان نہ ہوں۔ (ایضا ہم ۲۶۲)

توجب روافض کا تبصنہ ہو گیا تو پھر تاریخ کامحقق کہاں ہے آئے گا؟ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہمولا تانے ان کا قبصنہ تو ژکر تاریخ پرخود قبصنہ کرلیا ہو ماشاءاللہ لاقو ۃ الا باللہ۔

امام جصاص، علامه على قارى، صاحب مداييه وغيره كے اقوال باطل ہيں:

مودودی صاحب کے جواب میں مولا ناسندیلوی لکھتے ہیں:

تین جارا کا برعلاء کی جورا کمیں انہوں نے نقل کی ہیں وہ ان حضرات کے ذاتی خیالات ہیں مسلک اہل سنت نہیں ہے ۔ ان حضرات کا قول ہے دلیل و بر ہان ہے اس لیے بالکل باطل اور غلط ہے۔ اس نے لاکق اعتماء اور قابل

مودودی صاحب کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: اپنے دریدہ و بوسیدہ بیان میں انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل برات کے ایک قول کا بیوند لگانے کی کوشش کی ہے۔ حاشیہ پر کہھتے ہیں: امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی بڑا تؤان ہے بڑھ کر کوئی خلافت کے لیے احق نہ تھا (عمل ۱۲۱)۔ '' جناب والا امام ممدوح تو اس وقت پیدا ہی خلافت کے لیے احق نہ تھا (عمل ۱۲۱)۔ '' جناب والا امام ممدوح تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کا قول اس دور کے آراء کا ترجمان کیسے مجھا جا سکتا ہے؟ اور اس کا کوئی اثر اس دور کی امت پر کہسے پڑسکتا ہے؟ آپ خود کہہ چکے ہیں کہ رائے تو اس زمانہ کے حضرات یعنی صحاب و تابعین کی معتبر ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ رائے نہ تھی ۔'' (ایسنا برسام)

یہ بھی عجیب انگشاف ہے کہ چونکہ امام احمد بن طنبل پڑائے: وورصحابہ کے بعد پیدا ہوئے ہیں اس لیے وہ اس دور کے متعلق کوئی رائے نہیں دے سکتے تو فرما ہے کیا سند ملوی صاحب اس دور کی پیدادار ہیں جوحظرت علی بڑائے: اور حضرت معاویہ نڑائے: کے حالات و معاملات پرمحا کمہ کررہے ہیں؟ مولا نا سند ملوی خود ذہنی وفکری انتشار میں مبتلا ہیں کہا کہ کری عدالت ایس بجھائی ہے کہ کوئی ان کی زدسے نچ نہیں سکتا۔ بجر اس کے کیس پران کی نظرم کرم پڑ جائے۔ تنقید و جرح میں تو وہ ابو الاعلی مودودی ہے بھی بازی لے جس پران کی نظرم کرم پڑ جائے۔ تنقید و جرح میں تو وہ ابو الاعلی مودودی ہے بھی بازی لے گئے ہیں۔

# د خارجی فننه (طدادل) کی هی اول کی کی در فننه (طدادل) کی در فننه (طداد

### مسلك مناخرين پرطعندزنی:

مشاجرات صحابہ کی بحث میں مختلف مسالک کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سب
ہے آخر میں اس مسلک کا تذکرہ مناسب ہے جو متاخرین نے عمو ما اختیار کیا ہے یعنی یہ کہ
اختلافات اجتہادی ہے اور حضرت علی ڈاٹٹٹ مجہد مصیب ہے جبکہ ان سے اختلاف کرنے
والے خواہ اصحاب جمل ہوں یا اصحاب صفین مجہد مطلک اس قدر مشہور ہوا کہ
ذکورہ بالا مسالک اکا برسلف اس کے پیچھے چھب گئے لیکن شہرت وصحت لازم وملز وم نہیں۔
ذکورہ بالا مسالک اکا برسلف اس کے پیچھے چھب گئے لیکن شہرت وصحت لازم وملز وم نہیں۔
جنگ جمل وصفین پر جو بحث صفحات سابقہ میں کی گئی ہے اسے دیکھ کر بہر قاری ہولت کے
ساتھ اس نتیجہ پر بہنچ سکتا ہے کہ یہ مسلک باوجود شہرت و مقبولیت عام در حقیقت بالکل غلط۔
بائد لیل بلکہ خلاف ولیل ہے۔ (ایشا، ص ۱۲۳)

ائی سلسلہ میں لکھتے ہیں:"اس مسموم اور ندموم فضا ہے بعض علمائے اہل سنت بھی متاثر ہوئے وہ اس حد تک تو نہ جا سکے کہ ان حضرات کی ندمت کرتے لیکن اس قدر متاثر ہوئے کہ ان حضرات کی ندمت کرتے لیکن اس قدر متاثر ہوئے کہ ان حضرات کے اقدام کو خطائے اجتہادی کہنے گئے۔ تقلیدی نداق کے غلبہ کی وجہ ہوئے کہ ان حضرات نے علماء نے بھی ان کی بیروی کی اس طرح یہ مسلک مشہور و مقبول ہوگیا۔" (ص۲۳س)

ان کے بعد آنے والے علاء نے بھی ان کے اعتباد پرای کو اختیار کرلیا تحقیق کی طرف توجہ نے کے برصغیر ہندو یا کستان میں علوم زیادہ تر خراسان وابران کی راہ ہے آئے۔
ان مقامات کی آب و ہوا پہلے ہی ہے اس مسلک کے موافق تھی اس لیے ہمارے ملک میں اس کا چرچا ہوگیا اورا کا ہر واصاغر میں ہی مسلک مشہود ہوگیا۔ایہ امعلوم ہوتا ہے کہ امام ابو اس اشعری ، امام غزالی بعض دوسرے اکا ہر نے جو مسلک تصویب فریقین کی اشاعت فرمائی اس سے زیر بحث غلامسلک کی تر وید اور مسلک سلف کی ایک گونہ تجدید ہمی مقصود تھی قرمائی اس سے زیر بحث غلامسلک کی تر وید اور مسلک ساف کی ایک گونہ تجدید ہمی مقصود تھی وی اس کے مسلک سے عام طور پر ہے رُخی ہرتی گئی اور مسلک ساف کی ایک گونہ تجدید ہمی مقصود تھی وی وی زیر بحث مسلک مقبول رہا جس کی بنیاد کسی دلیل کے بجائے جذبات ورجی ناست پر

ے۔ (اینا،ص۱۲۳)

طبری، ابن ایخی، واقدی تقیه بازشیعه اورسبائی پارٹی کے رکن رکین تھے اس لے انہوں نے حضرت معاویہ جائٹا کے خلاف زہرا گلنے جھوٹی روایتیں گھڑنے اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے میں کوئی کسرنہیں اٹھا رکھی ان سے ای کی تو قع ہوسکتی تھی لیکن متاخرین بھی ان کتابوں ہے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ہرمعاملہ میں حضرت معاویہ ڈائٹڑ کے خلاف فیصلہ دینا انہوں نے لازم سمجھ لیا۔انہیں مورضین کے بھروسہ پرمتنظمین نے بھی اپنی بحث کی عمارت تغمیر کی اور ان سے مختاط لوگوں نے بھی حضرت سیدنا معاویہ ڈٹائڈ کے متعلق علی الاطلاق خطائے اجتہادی کا فیصلہ کردیا۔اوراس اختلاف کےسلسلہ کے ہرمعاملہ ہیں انہیں کی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کی۔اس فیصلہ کا ایک اہم سبب بیہ ہے کہ قربِ عنداللہ کے اعتبارے حضرت علی دلائظ، حضرت معاویہ جائنٹا ہے افضل ہیں۔ان حضرات نے پیاکلیے بھی قائم کرلیا کہ جوشخص افضل ہواس کی ہر بات سمجھے اور اس کا ہر اقتدام مناسب ہوگا۔ بخلاف اس کے مفضول کا ہراقدام غلط اور نامناسب ہوگا۔ بیمفردضہ ان کے ذہن پر اس طرن غالب ہوگیا کہ انہوں نے واقعات و حالات پر نظر کرنے سے پہلے ہی بی فرض کرانیا کہ ہر معاملہ میں حضرت علی ہٹائیؤ حق ہر ہو گئے اور حضرت معاویہ چائیڈ غلطی ہر۔ ظاہر ہے کہ یہ طرز بحث وفكر بالكل غيرمحققانه اورغير منصفانه ہے اس ليے ان حضرات كا قول اس بارے میں قابل اعتماد نہیں ہوسکتا ندان کی رائے بغیر سمجھے دلیل کے مانی جاسکتی ہے۔ ہم نے متاخرین کی اس غلط روش کوچھوڑ کر مختیق کا سیح طریقہ اختیار کیا ہے۔ (ایضا ہم ۱۷۰)

تفره:

سند بلوی صاحب کا بیلکھٹا کہ: متاخرین بھی ان کتابوں سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ ہر معاملہ ہیں حضرت معاویہ ڈاٹٹٹ کے خلاف فیصلہ دینا انہوں نے لازم سمجھ نیا۔''ان حضرات معاویہ ڈاٹٹٹ کے خلاف فیصلہ دینا انہوں نے لازم سمجھ نیا۔''ان حضرات محققین اہل سنت پرمحض ایک انہام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ کیا مولا نا سندیلوی بہنا جا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ کیا مولا نا سندیلوی یہ کہنا جا ہے جس کی کوئی مناحب بدایہ اور صدیوں کے یہ کہنا جا ہے جس کی ساحب بدایہ اور صدیوں کے

سارےمفسرین و مشکلمین مصلحین اور مجد دین ، فقها اور محد ثین سب کوحضرت معاویه جاللؤ ے کوئی عناد و تکدر تھا۔ اور وہ ان کو ایک جلیل القدر صحافی نہیں سمجھتے تھے اس لیے ہر معالم میں حضرت معاویہ چڑھٹڑ کے خلاف فیصلہ دینا۔۔۔۔۔انہوں نے لازم سمجھ لیا یہ بہتان تراشی ہے یا ریسرج و شخفیق؟ کیا حضرت مجدد الف ٹانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث رہلوی، حضرت شاه عبدالعزيز محدث دہلوی اور حضرات ا کابر دیوبندیمی ذہبنیت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں سندیلوی صاحب کا بیلکھٹا کہ ان حضرات نے بیرکلیہ بھی قائم کرایا کہ جو مخض انصل ہواس کی ہر بات بھی اور اس کا ہراقدام مناسب ہوگا بخلاف اس کے معقول کا ہر اقدام غلط اور نامناسب ہوگا۔ بیخودسند بلوی صاحب کا اپنا مفروضہ ہے جوان محققین و محسنین امت پر چسیال کررہے ہیں۔ کیا ان حضرات نے اس کلیہ کا کہیں ذکر کیا ہے؟ سندیلوی صاحب اس قدرغیض وغضب کا اظهاراس لیے فرمارے ہیں کہ ان حضرات کا مسلك بيرہے كەحضرت على المرتضٰی اورحضرت امير معاوييه جاپين ہے ہا جمی جنگ و قبال میں حضرت علی چانفی کا اجتها دلیجی تھا اور حضرت معاویہ چانٹی ہے اجتها دی خطا ہوگئی تھی۔ حالا نک حسب حدیث بخاری مجتهد کو خطائے اجتہادی پر بھی ایک گونہ تواب ملتا ہے۔اس میں تو حصرت معاویه برگانیٔ کی کوئی شفیص و تو بین نہیں یائی جاتی اور خود سندیلوی صاحب اس بحث کے آخر میں یہ جھی لکھ رہے ہیں کہ:

اس بحث کا مقصد محض علمی تحقیق ہے اس کے قائلین پراعتراض مقصور نہیں وجہ ہے ہے کہ دلیل کی کمزوری اور بات ہے گر فی نفسہ اس مسلک میں کوئی بات اصول اہل سنت کے خلاف نہیں نہ اس سے کوئی شرعی قاعدہ ثو تنا ہے اور نہ اس میں ہے ادبی کا شائبہ ہے کس صحابی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہے اوبی نہیں اس لیے جو حضرات یہ مسلک رکھتے ہیں اُن پر اس مسلک کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ گریہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسلک بالکل غلط اور مسلک سلف کیخلاف ہے۔ (ص ۲۵ میر)

سیہ ہے۔ سیان تحقیق کہ اعتراض کربھی رہے ہیں ان پرالزام تراثی کر چکے ہیں ۔ آخر میں نہ میں سیار

میں میں محمی فرمارہے ہیں کہ:

جو حضرات بیر مسلک رکھتے ہیں ان پر اس مسلک کی دجہ سے کوئی اعتر اض نہیں ہوسکتا۔ بہتو عذر گناہ بدتر از گناہ ہے:

جب مر چکے تو آئے ہمارے مزار پر پھر پریں صنم زے ایسے پیار پر

دراصل مولانا سندبلوی اسی مرض کے مریض ہیں جس میں ابو الاعلیٰ مودودی صاحب مبتلا ہیں۔وہ بھی اکابرامت کی گیڑی اچھا لنے کے بعد فرمادیتے ہیں:

کہ میں ان سب حضرات کا احترام کرتا ہوں لیکن میری تحقیق ہے ہے''۔

جس طرح مسئلہ خطائے اجتہادی میں مولانا سند بلوی نے اکابر مخفقین اہلِ سنت کو ا فی جارحانہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کی بناپر تو انہوں نے پورے مسلک اہل سنت کو بخد وش و مجروح فرمادیا ہے بلکہ شیعول کو بھی راستہ وکھا دیا ہے کہ اگر صدیوں کے اکابر اہلی سنت کی

ایک مسئلہ میں تحقیق کا بیرحال ہے کہ وہ لکیر کے فقیر چلے آتے ہیں اس طویل دور میں کوئی صاحب فہم و تحقیق عالم نہیں پیدا ہوا۔ تو ان کے بیان کردہ دوسرے مسائل پر کسے اعتاد کیا ساحب نہم

جاسکتا ہے؟ اور پھرمود دری صاحب کا جو تقیدی مسلک ہے اس کی سندیلوی صاحب نے

تصدیق ہی کردی۔ اگر سندیلوی صاحب ان حضرات کو ہدف تنقید بنا سکتے ہیں تو پھر مودودی صاحب ایسا کیول نہیں کر سکتے ؟ ای لیے میں نے گزشتہ صفحات میں مودودی

سندیلوی مماثلت کاعتوان قائم کیا ہے اور سندیلوی صاحب نے مودودی صاحب سے

متعلق جو پیختین فرمالی ہے کہ:

جب تک اسلاف پر اس طرح طنز وتعریض کرے ان میں کوئی نقص نہ نکالا جائے اس وقت تک شان تجدید کیے ظاہر ہوسکتی ہے اور جماعت کے افراد میں یہ خیال کیے بھیل سکتا ہے کہ چودہ سوسال کی مرت میں اسلام کو پورے طریقے سے صرف مودودی صاحب ہی نے سمجھا ہے۔

(اظهار حقیقت جلداؤل، حاشیص ۳۵)

اگریبان مودودی صاحب کی جگہ سندیلوی صاحب لکھ دیا جائے تو پیجانہ ہوگا۔ جو پچھ

# خارجی فتنه (جلدادل) کی چیک (جلدادل) کی کارجی فتنه (جلدادل) کی کارجی فتنه (جلدادل) کی کارجی فتنه (جلدادل)

تقیدے ہم پرمودودی صاحب جا ہے تھے اس کی تکمیل مولانا سندیلوی نے کردی ہے: اُنہی کے مطلب کی کہدرہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی اُنہی کی محفل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی

#### سندىلوى تېذىپ:

مولانا سند بلوی جذبات سے مغلوب ہوکر فرماتے ہیں: برعم خود محقق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ابو مختف سے منہ پرتھوک دیتے کہی کو دھۃ کارتے طبری کے سر پرطبر بارتے اوراس روایت ہی کووروغ کا پلندہ سمجھتے۔(ایسنانس ۳۸۰)

يه بهسند يلوى تهذيب كالمحققانة تمونه:

وائے ٹاکای متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

# بيان كافى دَرردِ جواب شافى

﴿ وَكُفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَيَصِيْرًا ﴾ "اور تيرارب برايت اورانداد كے ليے كافى ہے۔"

چونکہ مولانا محمہ ایخن صاحب سند بلوی صدیقی کے بعض افکار و نظریات سے خار جیت کا دروازہ کھلنا ہے اور دور حاضر بین فتنہ خار جیت کے بانی اور مؤسس محمود احمہ صاحب عرباسی مصنف ''خلافت معاویہ و بزید' ہیں اس لیے ''جواب شانی'' کے اختلانی مسائل کا جواب دینے سے پہلے عباسی صاحب اور ان کے تنبع اور حامی مصنفین کی کتابوں سے ضروری افتباسات نقل کر کے مختمر بحث بھی کر دی ہے تا کہ قار کین کتاب کے لیے راہ وحق و اعتدال کا سمجھنا آ سان ہو جائے۔ علاوہ ازیں شمنی طور بر مولانا سند بلوی نے جو اعتراضات پیش کے تصان کا بھی شروع ہیں جواب عرض کر دیا ہے اور ان کی بعض تحریات اعتراضات پیش کے دی ان کی شان تنظیہ و تحقیق واضح ہوتی ہے۔ اب ان مسائل پر بھی پیش کر دی ہیں جن سے ان کی شان تنظیہ و تحقیق واضح ہوتی ہے۔ اب ان مسائل پر بھی پیش کر دی ہیں جن سے ان کی شان تنظیہ و تحقیق واضح ہوتی ہے۔ اب ان مسائل پر

بحث کی جائے گی جوموصوف''جواب شافی'' میں زیر بحث لائے ہیں اور دہ تین ہیں۔ کے حضرت علی جائٹو کی خلافت ہنگائی اور عارضی تھی یاستنقل اور دائمی

🕜 حضرت علی براثنؤ سے قبال کرنے میں حضرت معاویہ برائنؤ سے اجتہادی خطا کا صدور ہوا تھا یانہیں۔

© يزيد فاسق تفايا صالح وعادل خليفه برحق

مسئلهاوّل:

حضرت على الرتضلي وللنفظ كي خلافت بنگامي اور عارضي تقي يامستقل۔

مولانا سند بلوی موصوف میر برساله" دفاع صحابه" (ص ٣٥) پر سے میری ایک عبارت (جس میں مولانا پر میں نے اعتراض کیا تھا) نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، موصوف تحریر فرماتے ہیں: اسی لیے وہ حضرت علی ڈاٹٹ کی خلافت کو عارضی اور عبوری خلافت قرار دیتے ہیں نہ کہ مستقل اور آیت تھکین و آیت استخلاف کا مصداق ۔ چنانچ اپنی کتاب اظہار حقیقت بجواب خلافت و ملوکیت جلد دوم ص ۱۸۸ میں لکھتے ہیں:

ان حالات پرنظر کرنے سے بیہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی شاہیۃ کی خلافت خلافت اگر چہ بالکل صحیح تھی اور ہے شک وہ خلیفہ برخل ہے لیکن ان کی خلافت کی نوعیت ہنگا کی (Emergency) خلافت کی تھی جس میں پورے عالم اسلام کے نمائندے شریک نہ تھے اور ان کی اکثریت نے ابناحق رائے وہی اسلام کے نمائندے شریک نہ تھے اور ان کی اکثریت نے ابناحق رائے وہی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں شرعاً وعقلاً ہر طرح لازم تھا کہ مناسب حالات بیدا ہونے کے بعد استعمال سے عامہ کیا جاتا۔''

جواب: اظہار حقیقت کی جوعبارت قاضی صاحب نے نقل کی ہے اسے بار بار پڑھنے پر بھی کسی عارضی وعیوری کے الفاظ نہلیں گے حضرت علی جائٹ کی خلافت کے غیر مستقل ہونے کا بھی کوئی تذکرہ اس میں نہیں مل سکتا۔ اسی طرح اس مضمون کا نام ونشان بھی نہ ملے گا کہ حضرت علی جائٹ کی خلافت آیت استخلاف و آیت تمکیین کی مصدات نہیں یہ مضابین قاضی صاحب نے اپنی طرف سے وضع فرما کرمیری طرف منسوب فرما دیئے۔

### خارجی فتنه (طِدالل) کی کارچی فتنه (طِدالل) کی کارچی

موصوف کی اس جسارت پرجیرت ہے کہ ان غلط الزاموں کے ثبوت میں ایم عبارت پیش کی جس میں ان میں ہے کئی کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ (جواب ثانی ہیں ۸۔۹) مولانا سند بلوی اسپنے الفاظ سے کیول منکر ہو گئے؟

مولانا سند بلوی کی مندرجه زیر بحث عبارت میں ہنگامی خلافت کے الفاظ ہیں جس کی مراد میں نے انہی کی دوسری عبارتوں کے تحت واضح کردی تھی کہ مولانا موصوف حضرت علی ڈلائن کی خلافت کو عارضی اور عبوری خلافت قرار دیتے ہیں نہ کہ مستقل، چنانچہ ان کی حسب ذیل عبارتوں ہے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

© حضرت معاویہ رہی ہوئے ہوئے کہ جماعت کا موقف بیان کرتے ہوئے مولانا سند بلوی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہوئے ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ وہ حضرت علی رہا ہوں کو خلیفہ تو تسلیم کرتے ہے گئے ہیں۔ جواب بیہ ہے کہ وہ حضرت علی رہا ہوں کو خلیفہ تو تسلیم کرتے ہے لیے لیکن ان کی خلافت کو ہنگا کی خلافت ہجھتے ہے (جس کی تفصیل گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہے) اور سہائی پارٹی کے استیصال سے پہلے انہیں مستقل خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر انہیں مستقل خلیفہ بنتے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر انہیں مستقل خلیفہ بنتے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر انہیں مستقل خلیفہ بنتے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر انہیں مستقل خلیفہ بنتے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان وجوہ کی بناء پر انہیں مستقل خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان

© حضرت علی دائشہ کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ قرآن مجید میں اطاعت اولی الامر کا حکم دیا گیا ہے۔خواہ وہ اولی الامر ہنگامی ہوں یا مستقل (ایسنا ہی ۱۸۹)۔اس سے معلوم ہوا کہ مولا ناسندیلوی کے نزدیک ہنگامی اور مستقل ہونا دو مختلف اور جدا جداامر ہیں۔جو ہنگامی ہے وہ مستقل نہیں۔لہذا ہنگامی خلافت سے مراد غیر مستقل خلافت ہے مراد غیر مستقل خلافت ہے۔

﴿ حضرت معاویہ جُنْدُ اوران کے ساتھ جو حضرات فقہاء صحابہ و تابعین تقے سب کی رائے بیتی کہ حالات فدورہ میں خلیفہ کواس کام کااختیار نہیں ہے کہ وہ خلیفہ شہید کی پالیسی کے خلاف اور باغیوں کی پالیسی کے موافق خلیفہ سابق کے خلاف اور باغیوں کی پالیسی کے موافق خلیفہ سابق کے عمال کومعزول کروے کیونکہ ایسی ہنگامی حالت میں جو خلیفہ منتجب ہوتا ہے اس کی حکومت کی حیثیت تاوقت رہے کہ ایسی ہنگامی حالت میں جو خلیفہ منتجب ہوتا ہے اس کی حکومت کی حیثیت تاوقت رہے کہ

استصواب رائے عامہ سے اسے استحکام نہ حاصل ہوجائے۔عبوری حکومت Interim) (Government کی ہوتی ہے۔عبوری حکومت کا کام بیہوتا ہے کہ وہ حکومت سابقہ کی یالیسی کی انتاع کرے۔ (ایسنا ہم ۲۰۷۲)

اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بڑاٹٹا بھی اصولاً خلافت کے مستقل انعقاد کے مستقل انعقاد کے مستقل انعقاد کے کہ حضرت حسن بڑاٹٹا بھی اصولاً خلافت کے مستقل انعقاد کے لیے عالم (اسلام کے ارباب) حل وعقد کی رائے دہی اور تائید کو ضروری سجھتے ہے۔ (ص۲۱۱)

@ حضرت معاویہ رہائنڈ نے حضرت علی بڑائڈ کی مستقل امارت سندیم ہی کب کی تھی جو احکام ندکور کا ان کے معالم لیے پراطلاق ہوتا۔ (ص۳۳۳)

﴿ البنة اس وقت كَى ہنگامى حالت اور غير معمولى كيفيت كے پیش نظر إز روئے اسلامى دستورىيە بىدا نتخاب جائز نھا اور حضرت على دلائنڈ جائز خليفه بتھے گر بيدا نتخاب ہنگاى ہونے كى وجہ سے عارضى تھا۔ (ص٣٠٠)

کیوں انکار فرمایا تھا اس کے سواان کی کوئی تو جیہ نہیں ہوسکتی کہ وہ اس ہنگا می انتخاب کو جائز کیوں انکار فرمایا تھا اس کے سواان کی کوئی تو جیہ نہیں ہوسکتی کہ وہ اس ہنگا می انتخاب کو جائز اور سیجے سیجھنے کے باوجود اسے مستقل نہیں سیجھتے ہتے اور ان کے استقال کے لیے ضرور ی سیجھتے ہتے کہ حالات پرسکون ہونے کے بعد رائے عامہ اس کی تو ٹیق کر دے یا دوبارہ انتخاب ہو۔ حضرت معاویہ جائنڈ بھی اس کے طالب تھے۔ (ص۳۵)

کا معاویہ ڈاٹٹ کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: البتہ استقلال خلافت کے حضرت معاویہ ڈاٹٹ کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: البتہ استقلال خلافت کے لیے دو بارہ انتخاب سبائی پارٹی کی سرکو کی اور ایواپ خلافت ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ (ص۳۲۹)

مندرجہ بالا آٹھ عبارتوں ہے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی دلائڈ کی ہنگای خلافت عارضی عبوری اور غیرمستفل خلافت ہے۔خصوصاً ان الفاظ کوملحوظ رکھیں۔

اس کی حکومت کی حیثیت تادقتیکہ استصواب رائے عامبہ سے اسے استحکام استحکام حاصل نہ ہوجائے عوری حکومت کی جوتی ہے۔ نمبرتین اور نمبر جھے کے تحت یہ ہے کہ بھریہ حاصل نہ ہوجائے عبوری حکومت کی ہوتی ہے۔ نمبرتین اور نمبر جھے کے تحت یہ ہے کہ بھریہ

انتخاب ہنگامی ہونے کی وجہ سے عارضی تھا اور نمبر سات کے تحت یہ عبارت ہے کہ غیر جانبدارصحابہ نے بیعت اورشرکت جنگ سے کیوں انکار فرمایا تھا اس کے سوااس کی کوئی توجیہ نہیں ہوسکتی کہ وہ اس ہنگامی انتخاب کو جائز اور شیح سمجھنے کے باوجود السے مستقل نہیں سمجھتے تتھے۔

اب مولانا سند ملوی ہی بتا کمیں کہ میں نے آپ کی طرف حضرت علی دائی کا خلافت کے عبوری ، عارضی اور غیر مستقل ہونے کا قول غلط طور پر منسوب کیا تھا یا آپ نے اپنی کتاب میں خود سے الفاظ لکھے ہیں؟ اگر مندرجہ عبارتیں آپ ہی کی ہیں تو پھر آپ نے ان کا انکار کر کے اعتراف حق کیا ہے یا کذب بیانی اور تقیہ کا ارتکاب کیا ہے؟ ندوۃ العلما ، کے سابق شیخ الحدیث اور اپنی جماعت کے امام اہل سنت کی کیا یہی شان صدق و تحقیق ہونی سابق شیخ الحدیث اور اپنی جماعت کے امام اہل سنت کی کیا یہی شان صدق و تحقیق ہونی حیاہے؟ عبرت ، ع

### تول مولا ناسندىيوى:

اس کے بعد قاضی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

''مولانا سندیلوی موصوف دور حاضر کے الیکن کے پیش نظر ایسی باتیں کھھ د ہے ہیں۔ بیں ۔ لیکن محققین اہل سنت حضرت علی المرتضٰی جن تُنا کی خلافت کو آیت تمکین کی نص قر آنی کا مصداق قرار دیتے ہیں خواہ کوئی ان کی خلافت کوشلیم کرے یا ند۔''

جواب: حضرت علی دیمناس لیے خلیفہ ہوئے کہ مہاجرین و انصار نے جواس دور میں ارباب حل و عقد اور جمہور مسلمین کے نمائندے ہے انہیں خلیفہ منتخب کیا۔ اگر وہ حضرات انہیں منتخب نہ کرتے تو و و خلیفہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک مسلمہ واقعہ ہے۔ اگر قاضی صاحب کواس سے اختلاف ہے تو یہ ان کی حمرت انگیز بے خبری ہے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت علی ٹائٹا کے انتخاب کے وقت سب ارباب حل و عقد موجود نہیں سختے۔ آں محترم کا انتخاب ان میں سے بعض ہی حضرات نے کیا۔ انتخاب بالکل جائز تھا کیونکہ حالات ہنگای یعنی غیر معمولی تھے۔ خلیفہ کا تقرر ناگزیر اور واجب تھا اور سب

ارباب علی وعقد کا مشورہ غیر ممکن تھا۔ گراس سے باقی ہزرگوں کا حق رائے وہی زائل نجیم
ہو گیا تھا جوانہیں شرعاً حاصل تھا۔ اس لیے الغ دُورہونے کے بعد ضروری تھا کہ ان کا بلکہ
جہور سلمین کا بیحق ادا کیا جائے جن کے بید مفرات نمائندے تھے۔ ادا پیگی حق مُدکور کی
عملی صورت کا نام استصواب ہے اگر قاضی صاحب اسے ضروری قر اردینے برمعرض ہیں
تو وہ دلیل شرعی سے ثابت کریں کہ ان حضرات ارباب حل وعقد کا بیا آئی حق زائل ہوگیا
تقامیں نے استصواب کوشر طونہیں کہا بلکہ ضروری کہا ہے۔ استصواب کوضروری قراردیئے
تھا میں نے استصواب کوشر طونہیں کہا بلکہ ضروری کہا ہے۔ استصواب کوضروری قراردیئے
سے خلافت کا غیر مستقل ہونا قطعاً لازم نہیں آئا۔ اگر معترض کے نزد یک لازم آئا ہے تو دو
اس کروم کو ثابت کریں۔ اظہار حقیقت کا مطالعہ کرنے والا بھی سکتا ہے کہ بحث میں میر ب

الجواب:

• مولانا سندیلوی نے تسلیم کرلیا ہے کہ: حضرت علی ہٹاتڈ اس لیے خلیفہ ہوئے کہ مہاجرین و انصار نے ساجہ کو اس سے اختلاف مہاجرین و انصار نے ۔ انہیں خلیفہ منتخب کیا ۔ اگر قاضی صاحب کو اس سے اختلاف ہے تو بیدان کی جیرت انگیز بے خبری ہے۔

مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ مہاجرین و انصار نے حضرت علی بڑنٹؤ کومنٹ کیا تھالیکن حضرت علی بڑنٹؤ کی خلافت کوآ بہت تمکین کی نص کے تخت قرار دینا بھی مہاجرین و انصار کے انتخاب ہے کوئی تعارض نہیں رکھتا۔

آپ کا یہ گلھنا کہ: استصواب کو ضروری قرار دینے سے خلافت کا غیر مستقل ہونا قطعنا لازم نہیں آ تا سیح نہیں کیونکہ جوعبار تیں آپ کی پہلے پیش کی گئی ہیں ان سے حضرت علی بڑا تھ کی خلافت کا غیر مستقل ہونا ہی لازم آتا ہے۔ چنا نچہ نمبر سمج سے تحت آپ کی بید علی بڑا تھ کی خلافت کے خلافت کے عبارت نقل کی ہے کہ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسن بڑا تھ بھی اصوان خلافت کے مستقل انعقاد کے لیے بورے عالم اسلام کے ارباب حل وعقد کی رائے دہی اور تا سید کو

صروري مجھتے تھے۔

فر ایئے کیااس سے میں ٹابت ہوتا کہ پورے عالم اسلام کے ارباب مل وعقد کی رائے وہی کے بغیر خلافت کا مستقل انعقاد نہیں ہوتا۔ اب مولانا سندیلوی یا تو اظہار حقیقت کی مندرجہ بالاعبارتوں کی تر دید کردیں یا''جواب شانی'' میں جوفر مار ہے ہیں کہ استصواب کو ضروری قرار دینے سے خلافت کا غیر مستقل ہونا قطعاً لازم نہیں آ با۔اس کو غلط قرار دید یہ کے فلافت کا غیر مستقل ہونا قطعاً لازم نہیں آ با۔اس کو غلط قرار دیدیں۔ فاغتبر وُا یَا اُولِی الْاَبْصَار۔

سندیلوی صاحب نے جو بیر فرمایا ہے کہ: اگر قاضی صاحب اسے (بینی استھواب کو) ضروری قرار دینے پر معترض ہیں تو وہ دلیل شرقی سے ثابت کریں کہ ان حضرات ارباب طل وعقد کا بیآ تینی حق زائل ہوگیا تھا۔

#### جواب:

آپ چونکہ مدی ہیں اس لیے اس بات کی ولیل پیش کرنا آپ کے ذمہ ہے کہ:

خلافت کے مستقل انعقاد کے لیے پورے عالم اسلام کے ارباب حل وعقد کی رائے

دہی ضروری ہے۔ علاوہ ازیں آپ یہ بھی خابت کریں کہ خلفائے علیہ حضرت ابو بحر
صدیق، حضرت عمر فاروق ڈاٹٹو ،حضرت عثان ڈاٹٹو کی خلافتوں کا انعقاد پورے عالم اسلام
کے (ہرعلاقہ کے) نمائندوں کی رائے پر بنی تھا۔ اور حضرت عثان ذوالنورین کے انتقاب
ہیں آپ کی عدود خلافت کا بل اور قندھار تک کے نمائندوں کی رائے گئی تھی۔ علاوہ
ازیں میسوال ہے کہ استصواب عام کے ضروری ہونے سے مرادا گرشری وجوب ہے تو پھر
میدلازم آئے گا کہ حضرت علی الرتھئی ڈاٹٹو نے آپک شرقی واجب امر پر ممل کرنے سے انکار
کردیا تھا؟ العیاذ باللہ

### مولا ناسندیلوی کاایک اور پُرلطف انکار:

مولانا سندبلوی نے لکھا ہے حضرت ابو بمرصد بق بڑاؤڈ کوسقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ منتخب کیا گیا۔ پھراس کے لیے محد نبوی شریف میں استصواب کیا گیا تو کیا حضرت صدیق

# اكبر ولأنيُّوا كى خلافت قبل استصواب غير ستفلُّ مجمى جاتى تقى؟ (جواب شانى بس١٠)

الجواب:

\_\_\_\_\_ ① \_\_\_مبحد نبوی میں جو بیعت لی گئی تھی اس کو استصواب عام تو نہیں کہہ سکتے جو زرِ بحث ہے۔کیا ہر علاقہ کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا۔

علاوہ ازیں محمود احمد صاحب عباسی نے بھی لکھا ہے کہ: کیا بید صاحب کہد سکتے ہیں کہ خلیفہ دسول اللہ مخالفہ مضرت صدیق اکبر جھاتھ ہے کہ حضرت علی الرتضلی ہوائٹہ تک خلیفہ کے برسرا قتد ارآنے کا ایک بی وستور تھا؟ انہیں بینظر آتا ہے یانہیں کہ ہر ایک صاحب بالکل نے طریقہ برسر بر آرائے خلافت ہوئے ادر جس جمہوریت کا نام لیا جاتا ہاں کے مطابق ان میں ہے کسی ایک کے لیے بھی استصواب رائے عامر نہیں ہوا۔ امیر المونین کے مطابق ان میں ہے کسی ایک کے لیے بھی استصواب رائے عامر نہیں ہوا۔ امیر المونین عثمان ذوالنورین ڈھائڈ کے متعلق رائے شاری البتہ ہوئی تھی لیکن صرف اہل مدینہ کی۔ باق عثم اسلام سے قطعاً کچھ دریا فت نہیں کیا گیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں اگر کوئی شخص ہے جس عالم اسلام سے قطعاً کچھ دریا فت نہیں کیا گیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں اگر کوئی شخص ہے جس کا انتخاب بالکل پہلی بار امت کے عام استصواب سے ہوگا تو وہ امیر المونین بزید بیں۔ (خلافت معاویہ و بزید بھی ہے جہارم)

یبال بزید کی خلافت سے بحث نہیں ہے۔ عباسی صاحب کی عبارت آش مقصد کے تحت پیش کی گئی ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین ڈائٹ کی خلافت تک استصواب عام نہیں ہوا۔ اور خود مولانا سند بلوی بھی مودودی صاحب کے جواب میں لکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں انگیشن واستصواب رائے عامہ کا جوطریقہ رائج ہے خلفائے اربعہ نے اسے اختیار نہیں کیا تو پھرمولانا سند بلوی اظہار حقیقت جلد دوم میں اس بات پر کیوں زوروے رہے مہیں کیا تو پھرمولانا سند بلوی اظہار حقیقت جلد دوم میں اس بات پر کیوں زوروے رہے

جِي كَهْرِعاً استصواب رائع عامه جرطرح لازم تقار چنانچ لكھتے ہيں:

ان حالات پرنظر کرنے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت علی ڈائٹ کی خلافت اگر چہ بالکل سیحے تھی اور بے شک وہ خلیفہ برخق سیھے لیکن ان کی خلافت کی نوعیت ہنگائی اگر چہ بالکل سیحے تھی اور بے شک وہ خلیفہ برخق سیھے لیکن ان کی خلافت کی نوعیت ہنگائی (Emergency) خلافت کی تھی جس میں بورے عالم اسلامی کے نمائندے شریک نہ سیے اوران کی اکثریت نے اپنا حق رائے دبی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں شرعاً و عقال ہر طرح لا زم تھا کہ مناسب حالات پیدا ہونے کے بعد استعموا ب رائے عامہ کیا جاتا بعنی ہر ختص کو جو شرعاً حق رائے دبی رکھتا تھا اپنے حق کو استعمال کرنے کا موقع دیا جاتا بعنی ہر ختص کو جو شرعاً حق رائے دبی رکھتا تھا اپنے حق کو استعمال کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ " (اظہار حقیقت جلدووم ہی ۱۳ م

ناظرین! مولانا سندیلوی کی شان تحقیق کا اندازہ لگا ئیں کہ مودودی صاحب کے جواب میں استعواب رائے جواب میں استعواب رائے عامہ بین کررہے ہیں کہ خلفائے از بعد کے زمانہ میں استعواب رائے عامہ بین ہوا تھا لیکن جب حضرت امیر معاویہ چاہیں کے اختلاف کی بحث آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ:

''عقلا وشرعاً برطرح استصواب رائے عامہ لا زم تھا۔'' اے کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔

علاوہ ازیں سند بلوی صاحب نے جو بیلکھا ہے کہ: ہر مخص کو جوشر عاقق وہی رکھتا تھا اپنے حق کا استعمال کرنے کا موقعہ دیا جاتا ہم پوچھتے ہیں کہ شرعاً ووٹ دینے کا حق کس کس کے لیے تھا؟ اگر ہرمسلمان کے لیے تھا تو خلفائے تلاشد کے دور میں اس پر کمل نہیں کیا گیا اوراگراس کے لیے بچھا درشرا کط ہیں تواس کے لیے دلیل جا ہیے؟

یہاں تو مولا ناسند بلوی حق رائے وہی عقلاً وشرعاً لازم قرار دے رہے ہیں کیکن ای اظہار حقیقت جلد دوم ص ۱۵ میں پر فرماتے ہیں کہ: یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ مہاجرین و انصار اور حضرات اصحاب بدر کی ایک معتد بہ تعداد دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بالآخر حق استخاب دوسرے صحابہ خصوصاً ان کے نوجوان طبقہ ہی کو ملنے والا تھا۔ مناسب بیتھا کہ اکابر صحابہ کے ساتھ انہیں اس میں حصہ دے کرآئندہ انہیں اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئے

کے لیے تیار کردیا جائے گویا ان کا میلان اس مسئلہ میں مزید جمہوریت کی جانب تھا۔
یہاں مولانا سندیلوی نے لکھا ہے کہ: مناسب سے تھا الح اور پہلے لکھا ہے کہ:
شرعاً وعقلاً لا زم تھا ۔۔۔ کیا سندیلوی صاحب کے نزدیک ایک مناسب امر اور شرعاً وعقلاً
ایک لازم امر میں کوئی فرق نہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو بات (ص۱۸۳) پر لازم تھی دور اس ۱۸۳) پر لازم اور ضروری نہ رہی)۔
(ص۱۵۳) پر مناسب ہوگئ (بینی لا زم اور ضروری نہ رہی)۔

اور اب''جواب شافی'' میں بھی استصواب رائے عامہ کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے مانع دور ہونے کے بعد ضروری تھا کہ ان کا بلکہ جمہور مسلمین کا بیدی اداکیا ہیں۔ اس لیے مانع دور ہونے کے بعد ضروری تھا کہ ان کا بلکہ جمہور مسلمین کا بیدی اداکیا جی ۔ اس کے مید حضرات نمائندے تھے ادائیگی حق ندکور کی عملی صورت کا نام استقواب جائے جن سے بید حضرات نمائندے تھے ادائیگی حق ندکور کی عملی صورت کا نام استقواب ہے۔ (ص ۱۰۰۹)

ہے۔ ما اور اور اور کی گرزارش ہے کہ اگر جمہور مسلمین کا حق اسی صورت میں اوا کیا جاسکا علاوہ ازیں گرزارش ہے کہ اگر جمہور مسلمین کا حق است کریں کہ حضرات خلفائے ہے کہ ان کے نمائندوں کا ووٹ حاصل کیا جائے تو شاہت کریں کہ حضرات خلفائ شاہری خلافت کے انتخاب سے لیے جمہور مسلمین کے (ملک بھر سے ) تمام نمائندوں کی رائے کی گئی تھی۔

### حضرت فاروق اعظم وللثين كي منتخب شده شوري:

حضرت عمر فاروق بڑاتھ نے اپنے بعد خلافت کے لیے ان چھ حضرات کے نام پیش فرمائے کہان ہیں سے باہمی مشاورت کر کے کسی کو خلیفہ بنالیں۔حضرت عثمان،حضرت علی، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت طلحہ،حضرت زبیر،حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائی کے حضرت عمر بڑاتی نے اس امر کی وصیت نہیں فرمائی کہ بید حضرات استصواب عام کے بعد کسی کو خلیفہ منتخب کریں۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے شرعاً استصواب عام یعنی جمہور مسلمین کی رائے لینا ضروری نہیں۔صرف انہی اصحاب کا باہمی مشورہ ضروری تھا اور حضرت فاروق بڑاتی نے انتخاب خلیفہ کاحق ان چید حضرات میں محدود فرادیا کہ ان جید حضرات میں محدود فرادیا کہ ان ان جید حضرات میں محدود فرادیا کہ ان ان جید حضرات میں محدود فرادیا کہ ان کے طاوہ اور کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے ۔کیا اس سے استصواب عام کے لازم

ہونے کا دروازہ ہی بندنہیں ہوجاتا۔ اگرتمام صوبوں کے نمائندوں کی حق رائے وہی لازمی قراردی جائے تو پھراس امر کا بھی جواز نکلتا ہے کہ جمہور سلمین ان چھ کے علاوہ بھی کی اور صحابی کو منتخب کرلیں۔ اگر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عبان اور حضرت علی ہن گئے ہے بارے بیں دوسرے عام حضرات سے رائے کی ہے تو محض اپنی آسلی کے لیے ایسا کیا تھا نہ کہ شرعاً لازم ہمجھ کر۔ چونکہ خلوص وتقوی اور حکومت چلانے میں ان چھ حضرات کو حضرت فاروق اعظم بھا تھا نہ کہ مورات محما تھا اس لیے ساری مملکت اسلام یہ گویا ہی چھ حضرات نمائندے میں اور حضرات موری کا فیصلہ تھا۔ بہی چھ حضرات نمائندے میں ان چھ حضرات کے علاوہ اہل حل وعقد تو اور حضرات صحابہ بھی تھے بہاں سیبھی محوظ رہے کہ ان چھ حضرات کے علاوہ اہل حل وعقد تو اور حضرات صحابہ بھی تھے بیاں سیبھی مخوظ رہے کہ ان چھ حضرات کے انعقاد کے لیے بھی تمام حل وعقد کی انقاق ضروری نہیں نہ بی بوتا ہے کہ مستقل خلافت کے انعقاد کے لیے بھی تمام حل وعقد کی انقاق ضروری نہیں نہ بی تمام اہل حل وعقد کی انقاق ضروری نہیں نہ بی تمام اہل حل وعقد کی انقاق صروری نہیں نہ بی تمام اہل حل وعقد کی اکثریت کی رائے ضروری ہے۔ اور مولانا سندیلوی بھی اس بات کو تمام اہل حقد کی اکثریت کی رائے ضروری ہے۔ اور مولانا سندیلوی بھی اس بات کو تعدیل و تعدد کی اکثریت کی رائے ضروری ہے۔ اور مولانا سندیلوی بھی اس بات کو تعدیل اس وعقد کی اکثریت کی رائے ضروری ہے۔ اور مولانا سندیلوی بھی اس بات کو تعدیل اور کی بی اس بات کو تعدیل اس کی لیے بعد میں وہ یہ کھرے ہیں گ

بالآخر حق انتخاب دوسرے سحابہ خصوصا ان کے نوجوان طبقہ ہی کو ملنے والا تھا مناسب بیٹھا کہ اکابر صحابہ کے ساتھ انہیں اس میں حصہ دے کرآ کندہ انہیں اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تیار کردیا جائے۔ گویا ان کا میلان اس مسئلے میں مزید جمہوریت کی جانب تھا۔ (ص۳۱۵)

لیکن بہال بحث میلان کی نہیں ہے بلکہ اس امر میں ہے کہ استصواب عام ضروری تھا یانہیں؟ علاوہ ازیں مولانا سند بلوی خورتسلیم کررہے ہیں کہ صدیق اکبر بڑانڈ سے حضرت ذوالنورین بڑانڈ تک انتخاب خلیفہ کا میطریقہ رہا کہ مہاجرین وانصار بی نے انتخاب خلیفہ کیا اور انہیں کے انتخاب کو پوری امت کا انتخاب سمجھا گیا۔ صرف سیدنا عثمان ذوالنورین بڑانٹ کے انتخاب میں باہر سے آنے جانے والے قافلوں سے بھی استصواب کی روایت ملتی ہے تا ہم اصل انتخاب مہاجرین وانصار بی کا سمجھا گیا۔ استصواب کی روایت ملتی ہے تا ہم اصل انتخاب مہاجرین وانصار بی کا سمجھا گیا۔

# خارجی فتنه (جلدادّل) کی چیک انگان کی ایک انگان کی انگان ک

### مشورہ اور حق رائے دہی کا فرق:

مودودی صاحب نے مجلس منتظمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ!

علاوہ بریں بینتظمہ لا زیاشوری لیعنی انتخاب کے ذریعہ سے وجود بیں آئی جا ہے اور اسے شور کی لیعنی باہمی مشاورت ہی کے ساتھ کام کرنا جا ہے جیسا کہ پیراگراف نمبر وامیں بیان کیا جا چکا ہے۔ (خلافت دملوکیت ص۳۲)

مودودی صاحب کی مندرجہ عبارت پیش کرنے کے بعد مولانا سند یکوی جواب میں فرماتے ہیں کہ: پیراگراف نمبر ۱۰ میں مودودی صاحب نے آیت کریمہ ﴿ وَاَمْسِرُ اللّٰ مِنْ مُورِی بَیْنَ اللّٰ ہِ اللّٰ اور مہلمانوں کا کام آپس میں مشورے سے چلتا ہے' سے استداال فرمایا ہے لئین اس سے یہ کیسے ثابت ہوگیا کہ منتظمہ کا قیام بھی انتخاب کے ذریعہ سے ہوگا ہے استداال لازم ہے ۔ کیا خلیفہ کو یہ افضیار نہیں ہے کہ دہ بغیرانتخاب محض اپنی رائے سے اپنے مشیر اور اپنی مجلس منتظمہ (Executive Committe) کے ارکان کو چن لے اور اگر بالفرض ہم یہ بھی شلم کرلیں کہ ارکان منتظمہ کوشوری کے بعد مقرد کر کا لازم ہے تو اس سے بالفرض ہم یہ بھی شلم کرلیں کہ ارکان منتظمہ کوشوری کے بعد مقرد کر کرنا لازم ہے تو اس سے بیکہاں لازم آتا ہے کہ اس کا با قاعدہ استخاب (اللہ جاتے ہیں منتظمہ کومقرد کردے ۔ آ بت یہ توشودی کے تعلیم دے رہی ہے نہ کہ استخاب (الیکشن) یا استعواب رائے عامہ توشودی لیعنی مشورے کی تعلیم دے رہی ہے نہ کہ استحاب (الیکشن) یا استعواب رائے عامہ کی ۔ آ بیت ہے استخاب (الیکشن) یا استعواب رائے عامہ فیم ہے ۔ (اظہار حقیقت جلداؤل می 100)

اس سے معلوم ہوا کہ مولانا سندیلوی مشورہ اور حق رائے وی لیعنی استصواب رائے عامہ میں فرق سلیم کرتے ہیں اور آ بت ﴿ وَ أَمُسرُ هُمُ مُنْسُورَی بَیْسَنَهُمْ ﴾ سے استصواب رائے عامہ پر استدلال کو غلط قرارہ سے ہیں ای بنا پر ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ کے استخاب کے لیے استصواب رائے عامہ شرعاً لازم نہیں۔ اور اگر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جائیا نے دوسرے حضرات عبدالرحمٰن بن عوف جائیا نے دوسرے حضرات سے یو چھا ہے تو یہ بطور مشورہ کے تھانہ کہ حق رائے وہی کی وجہ سے اور

ہیں وجہ ہے کہ صرف اہل مدینہ سے رائے ٹی گئی اور مملکت کے دوسرے صوبوں کے نمائندوں سے رائے ہیں وجہ ہے کہ صرف اہل مدینہ سے رائے ٹی گئی اور مملکت کے دوسرے صوبوں کے نمائندوں سے رائے نہیں طلب کی گئی ۔ للبذا حضرت علی رٹائنڈ کی خلافت کے مستقل کرنے سے لیے استصواب رائے عامہ کوشر عالما زم قرار دیٹا مولانا سندیلوی کا اپنا مفروضہ ہے جس کی کوئی بنیا وہیں ۔

### عجيب تضاد بياني:

یہاں تو مودودوی صاحب کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ﴿ وَاَمُسُوهُ عَلَیْ اَلَّا اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

فرمائے! مودودی صاحب کے جواب میں تو محقق سند بلوی فرمارہے ہیں کہ: آیت تو شور کی بعنی مشورے کی تعلیم دے رہی ہے نہ کہ انتخاب (الیکش) یا استصواب رائے عامہ کی ، آیت سے انتخاب (الیکش) پر استدلال مجیب وغریب استدلال ہے جو بالکل ٹا قابل فہم ہے۔

نیکن جب حضرت معاویہ بھاتھ کے موقف کی بات آگئ تو سند بلوی صاحب اس آیت شور کی کو حضرت معاویہ بھاتھ کی وکالت میں استصواب رائے عامہ کے لیے بطور دلیل فرمارے ہیں۔ گویا کہ جواستدلال پہلے نا قابل فہم تھا اب قابل فہم اور لازی ہوگیا ہے

# خارجی فتنه (جلداؤل) کی شخص کی نقال کرشمہ ساز کرے جو جاہے آپ کی عقل کرشمہ ساز کرے

### قول سند ملوى:

مولا ناسندیلوی میرے جواب میں لکھتے ہیں: حضرت علی جائٹڑ کی خلافت بھی آیت استخلاف وآية تمكين كامصداق ہے بعنی حضرات خلفائے ثلثہ كی خلافتوں كی طرح حضرت علی دانتیز کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا وعدہ آیت استخلاف میں فرمایا گیا ہے۔ اور آں محترم کی خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضیہ اور پہندیدہ خلافت تھی جیسا کہ آیت ممکین ہے بهي تمجه ميں آتا ہے ليكن اگر حضرات خلفائے ثلثہ كى خلافتوں كوان آيات كامصداق نەتتلىم کیا جائے تو تنہا حضرت علی مٹائٹڑ کی خلافت ان کا مصداق نہیں بن سکتی ہے تو ہے محققین اہل سنت کا قول کر قاضی صاحب کے نز دیک مصداق ہونے کا مطلب کچھاور ہی ہے۔جیسا کہان کی عبارت ندکورہ سے ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت علی براٹنٹؤ کی خلافت کو آیت حمکین کی نَص قرآ في كامصداق كهتي بين حالاتكه نِص كهتي بين "مَا سِينُقَ الْكَلَامُ لِأَجُلِه "لِيعَىٰ كلام ے مضمون مقصود یا اصل مراد کلام کو جسے بیان کرنے کے لیے متکلم نے کلام کیا ہو۔ اس کو عبارت النص بھی کہتے ہیں ( دیکھئےاصول فقہ کی مشہور کتاب'' نورالانوار'') آیت حمکین کی نص کا مصداق ہونے کا مطلب ہے ہوا کہ آیت محمکین کی نص کا مصداق ہونے کا مطلب ہے ہوا کہ آیت حمکین میں حضرت علی جائٹو کوخلیفہ بنانے کا تحکم دیا حمیا ہے۔ بیہ بات بداہتاً غلط ہے۔ محققین تو صیغہ جمع ہے قاضی صاحب کسی ایک ہی محقق کا قول دکھا دیں جس نے حضرت علی دانش کی خلافت کوآیت تمکین کی نص بعنی عبارت انتص سے ثابت کیا ہو۔' (جواب اشانی بس اا)

### الجواب:

﴿ مِیں نے صرف حضرت علی وَاللّٰهُ کوآیت تمکین کا مصداق قر ارتہیں دیا بلکہ خلفائے اربید کا مصداق قر ارتہیں دیا بلکہ خلفائے اربید کوائی کا مصداق قر اردیا ہے چنانچہای رسالہ ' دفاع صحابہ' (ص۳۲) پر لکھا ہے کہ:
اس سے ثابت ہوا کہ حضرت (شاہ ولی اللہ) محدث دہلوی دلائے کے نزد یک حضرت علی

### نص كااطلاق:

کیں نے لکھا ہے کہ: مولانا سند بلوی موصوف دورِ حاضر کے الیکٹن کے پیش نظر الیک باتیک کے پیش نظر الیک باتیک کھوا ہے کہ: مولانا سنت حضرت علی الرتضلی جھٹٹ کی خلافت کو آیت الیک باتیک باتیک کھور ہے ہیں کی خلافت کو آیت میکین کی نص قر آنی کا مصداق قرار دیتے ہیں خواہ کوئی ان کی خلافت کو تسلیم کرے یانہ؟ میکین کی نص قر آنی کا مصداق قرار دیتے ہیں خواہ کوئی ان کی خلافت کو تسلیم کرے یانہ؟ (دفاع سحابہ ہیں ۱۳۸)

اس پرمولانا سند بلوی "نورالانوار" سے نص کی تعریف بیان کرتے ہوئے جھ پر سے
اعتراض کرتے ہیں کہ: آیت ممکین کی نص کا مصداق ہونے کا مطلب ہے ہوا کہ آیت ممکین
میں حضرت علی جائز کو خلیفہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے یہ بداہ تا غلط ہے۔ (جواب ثانی ہم اا)
معلوم ہوتا ہے کہ مولانا سند بلوی صرف عبارة البص بن کو جانے ہیں۔ اور نص کی
باقی اقسام کو ہیں جانے اس لیے جھ سے عبارة البص ہونے کا شوت طلب کررہ ہیں یا
جانے تو ہیں لیکن تجابل عارفانہ سے کام لے کر بندہ کو موردالزام بنانا چاہتے ہیں جالا تک میں نے عبارة البص ہونے کا وعوی تہیں کیا بنص کی چارفتمیں ہیں اس عبارة البص اللہ دولالت البص ہونے کا وعوی تہیں کیا بنص کی چارفتمیں ہیں اس عبارة البص اللہ ولالت البص ہونے کا وعوی تہیں کیا بنص کی جارف ورور الانوار وغیرہ اصول فقہ کی کتابوں ولالت البص کی اشارة البص کی اقتصاء البص ۔ اور نور الانوار وغیرہ اصول فقہ کی کتابوں

حراجى فتنه (جلدال) على حراب فتنه (جلال) على حراب فتنه (جلدال) على حراب فتن (جلدال) على حراب فتنه (جلدال) على حراب فتنه (جلدال) على

میں ان چاروں اقسام کی تعریف بھی کھی ہے۔

﴿ مِينَ نِے خلفائے اربعہ کو آیت استخلاف اور آیت جمکین کا مصداق قرار دیتے ہوئے خوارج کے جواب میں حضرت علی الرتضٰی ڈاٹنؤ کوآ بیت ممکین کی نص کا مصداق قرار ویا ہے اور میری مرادنص سے بینیں ہے کہ آیت میں حضرت علی المرتضلی جانٹا کا نام ہے یا ان کوخلیفہ بنانے کا تحکم دیا گیا ہے جللہ مرادیہ ہے کہ آیت تمکین مہاجرین صحابہ کے بارے میں تو نص ہے اور جیسا کہ حضرت علی مٹائنڈ بھی مہاجرین میں سے میں اور آ پے کو بھی خلفائے ثلثہ کے بعد خلافت ملی ہے۔ لہٰذا آپ بھی آیت ممکین (اور آیت استخلاف) کا مصداق بن سیخے اور میہ آیت آپ کی خلافت پرنص ہوگئی۔اورخودمولا نا سندیلوی بھی اس فتم کےمصداق پرنص کااطلاق کرتے ہیں چنانچے حدیث فنیڈ باغیہ ہے مودود کی صاحب کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:نص صریح ثبوت تھم کے اعتبار سے قطعی الدلالة ہوتی ہے مگراپنے مصداق پر قطعی الدلالة صرف ای وقت ہوتی ہے جب مصداق کا مصداق ہوناقطعی اور بیٹی طور پر ثابت ہو جب تک بیہ بات بیٹی نہ ہو کہ اس کا مصداق فلال ہے اس وقت تک اس فلال کے لیے تعکم نص ثابت نہیں ہوسکتا۔

(اظهار حقیقت جلد دوم من ۴۴۴)

فرمائے! مولانا سندیلوی خود تشلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی ہاٹاؤڈ کی خلافت بھی آیت استخلاف وآیت تمکین کامصداق ہے۔ (جواب شافی ہسوں)

جب حضرت علی ثقافظ کی خلافت آیت تمکین اور آیت استخلاف کا تطعی مصداق ثابت ہوگئی تو پھرسند بلوی صاحب کی اپنی ندکورہ تشریح کے تحت آیت تمکین (اور آیت استخلاف) حضرت علی خلافت کے لیے بھی نص صرح خابت ہوگئی۔ اب مولا نا خود اپنی مقتل سے دریافت کرتے رہیں کداس کا کیا جواب دینا جاہے:

الجھا ہے پاؤل بار کا زُلفِ دراز میں لو آپ اپنے رام میں صیاد آگیا کی خدائش میں اللہ میں اللہ

ا بعض احباب کی خواہش پر مولانا سندیلوی نے حضرت ابو بکر صدیق واٹنڈ کی

خلافت کی حقانیت کے اثبات کے لئے بعنوان''خلافت صدیقی'' ایک مضمون مور خد ۱۸ر محرم ۱۳۹۳ دیکھاتھا جس کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائیں : محرم ۱۳۹۳ دیکھاتھا جس کے حسب ذیل اقتباسات ملاحظہ فرمائیں :

ا خلیفہ اوّل سیرنا وامامنا حضرت ابو بکر صدیق دائل کو صحابہ کرام بھائی نے آتا ہے۔ انحضور مُلِّی کا خلیفہ و جانشین مقرر کیا۔ اور آل ممدوح اس منصب عظیم پرانتخاب کے ذرایعہ سے فائز ہوئے۔ (ص))

ا ہے اس مضمون کے (ص۳) پر عنوان یہ لکھا ہے:''نص قرآنی ہے خلافت صدیقی کا ثبوت''اس کے تحت لکھتے ہیں: خلافت صدیقی مرضی الہی تھی اور اللہ تعالیٰ کا تکم بہی تھا کہ انہیں کوخلیفہ وا مام بنایا جائے۔(ص۳)

© اس کے بعد آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے کیسے ہیں کہ: اگر خلافت صدیقی کوموٹودہ اور مامور بھا خلافت نہ سمجھا جائے تو آیت کے اس جزو کے کوئی سمجھ معنی نہیں بن سکتے اور نہ وعدہ الہی کا ایفاء مجھ میں آسکتا ہے اس لیے اس نص قرآنی کا اقتضاء یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر بڑائٹو کی خلافت کو موٹودہ منصوصہ خلافت اور آں محدوح کو آنحضور مُنافِیْق کا خلیفہ بلافصل اور امت کا امام برحق تشکیم کیا جائے۔ (ص ۸)

﴿ فرماتے ہیں: بیآیت خلافت صدیقی کے لیےنص ہے جس کا اقتضاء بیہ ہے کہ آل محترم کوخلیفہ نتخب کرنارضائے الہی اور تکم الٰہی کے مطابق تھا۔ (ص ۱۱)

آیت استخلاف کی بحث کے آخر میں لکھا ہے: خلافت صدیقی کا کتاب الہی میں منصوص ہونا ہا بت ہو چکا۔ (ص اا)

ندگورہ مضمون کے عنوان سمیت سند بلوی صاحب نے مندرجہ عبارتوں میں پانچ جگہوں پر آیت انتخلاف کا حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹو کی خلافت کے لیے نص ہونا تکھا ہے اور نص ہونے کی دلیل بھی یہی دی ہے کہ آپ آیت استخلاف کا قطعی مصداق ہیں۔ اور میں نے بھی دفاع صحابہ میں اسی دلیل کے تحت یہ تکھا ہے کہ جھیتی اہل سنت حضرت علی الرفظنی دائٹو کی خلافت کو آیت جمکیین کی نص قر آئی کا مصداق قرار دیتے ہیں اور میری مراد مجھی نص سے اقتضاء النص ہے نہ کہ عبارة النص ۔ اور خود سند بلوی صاحب بھی حضرت

صدیق اکبرکے لیے اقتضاءانص ہی تتلیم کردہے ہیں۔

مولانا سند بلوی بیتھی لکھتے ہیں کہ جعفرت علی پڑائٹو کی خلافت بھی آیت استخلاف و آیت جمکین کی مصداق ہے بعنی حضرات خلفاء ٹلٹھ کی خلافتوں کی طرح حضرت علی پڑائٹو کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس گاوعدہ آیت استخلاف میں فرمایا گیا ہے۔ (جواب شائی، ص٠١) تو جب سند بلوی صاحب کی سابقہ تشریح کے تحت حضرت ابو بکر صدیق پڑائٹو کی خلافت آیت استخلاف کی نص سے ٹابت ہے تو حضرت علی پڑائٹو سمیت چاروں خلفاء کی خلافت آیت استخلاف کی نص سے ٹابت ہے تو حضرت علی پڑائٹو سمیت چاروں خلفاء کی خلافت آیت استخلاف کی نص سے ٹابت ہے تو حضرت علی پڑائٹو سمیت ہوتا ٹابت ہوگیا۔

اگرآیت استخلاف وآیت حمکین نص ہیں تو چاروں خلفاء کے لیے ہیں اورا گرحفزت علی دلائٹ کے لیے بینص نہیں تو ہاتی تین خلفائے راشدین کے لیے بھی نص نہیں ہیں۔ پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ خود تو آیت استخلاف کوحضرت صدیق اکبر ڈٹاٹٹ کی خلافت کے لیے نص قرار دیتے ہیں لیکن جب میں نے حضرت علی الرئضی ڈٹائڈ کے لیے آیت تمکین کانص ہونالکھا تو اس کی تر دید کردی۔ کیاسندیلوی صاحب کے اس طرزعمل ہے یہ نتیجہ ہیں نکاتا کہ ان کے دل میں حضرت علی الرتضنی طافقے کے بارے میں سمجھ ہے۔ وہ بیزیس برداشت كريكتے كہ اہل سنت والجماعت اس بات سے واقف ہو جائيں كہ حضرت على المرتضى جاہلةً کی خلافت قرآن کی منصوص خلافت موعود ہے اور آپ کا انتخاب بھی مثل حضرت صدیق ا کبر پڑھٹڑ کے انتخاب کے مرضی الہی تھا۔ اور آپ کے منتخب خلیفہ ہونے اور منصوص خلیفہ ہونے میں کوئی تعارض نہیں ہے اور جو خارجی گروہ حضرت علی رہ کھٹن کے انتخاب خلافت کو اب بھی چیلنج کررہا ہے وہ گویانص قرآنی کوچیلنج کررہا ہے اوراس سے میکھی ٹابت ہوگیا کہ مولانا سندیلوی نے جو اپنی زیر بحث کتاب اظہار حقیقت جلد دوم میں حضرت علی الرتضى ولانتخاب كوعارضي عبوري اورغيرمستقل ثابت كرنے ميں بيبيوں اوراق سياه كئے بيل بيرسبنص قرآني كے تقاضا كے خلاف ہے۔

میرا بیلکھنا بالکل محیح ہے کہ مولا نا سندیلوی حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کی خلافت کوآیت تمکین کا مصداق نہیں قرار دیتے کیونکہ اگر وہ اس کا مصداق قرار دیتے تو آیتِ تمکین کے نص

ہونے کی تروید نہ کرتے۔اب یا تو اظہار حقیقت کی تر دید کریں یا اس غیر مطبوعہ صمون کی۔واللہ الہادی۔ کی۔واللہ الہادی۔

حطرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث وبلوى برانشه آيت:

﴿ رَبُّنَا وَابُعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّهُمْ ﴾

'' اے ہمارے پروردگار! اور اس جماعت کے اندر انہی میں سے ایک ایسے پنجیبر بھی مقرر کیجئے جوان لوگوں کوآپ کی آبیتیں پڑھ پڑھ کرسنایا کریں۔''

(حطرت قعالونٌ)

حضرت ابراہیم اور حضرت اسلفیل کی نص صری ہے نی اس کے کہ پینیم رہ خوانزیان اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں اور است ان کی امت مسلمہ مقبولہ اور ای نص کے ساتھ الزام یہوداور نصاری کو ہوسکتا ہے اور شقیص بالصفات تو می ترتقیص بالا ہاءاور القاب سے ہزند یک محققین کے البتہ اس قدر شرط ہے کہ سیاتی اس صفات کا ساتھ الی وجہ کے واقع ہو کہ کی مختصین کے البتہ اس قدر شرط ہے کہ سیاتی اس صفات کا ساتھ الی وجہ کے واقع ہو کہ کی خور دواحد میں ہوتو احتمال شرک کا خدر ہے اور ای واسطے اہل شخصیت اس امر پر ہیں کہ خلافت خلفائے اربعہ ماندان نصوص کے منصوص ہے جبکہ تنصیل اس کی آیت استخلاف کے اور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ سے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کدہ کے ہواور آیت قبال مرتدین میں کہ اندر سور و کا کہ دو حدید ہیں ہو کہ کو کا خدر ہوں کہ کو کو کھور کے ہواور آیت قبال مرتدین میں غز وہ حدید ہیں ہو کہ کا کہ دو اس کے کہ اندر سور و کی کہ کو کا کہ کو کھور ہے۔

(تنسير عزيزي پاره اوّل مترجم ، ص ٢٧١)

آیت ندکورہ میں حضور اکرم مُنگانیا کا نام مبارک نہیں ہے لیکن حضرت شاہ صاحب اس آیت کورسول اللہ مُنگانی کی رسالت کے اثبات میں اس لیے نص صریح فرمارہے ہیں کہاس آیت کا مصداق صرف آنخضرت مُنگانی ہیں۔

اس بناء پر آیت انتخلاف وغیرہ کو بھی خلفائے اربعہ کے تن بھی نص قرار دے رہے ہیں کیونکہ اس کا مصداق بھی خلفائے اربعہ ہیں لہذا خلفائے اربعہ کے لیے (جس ہیں آخری خلیفہ حضرت علی الرتضلی ڈائٹٹ ہیں ) آیت انتخلاف کانص ہونا ٹابت ہو گیا اور حضرت مثاہ صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ اہل تحقیق اس پر ہیں کہ خلافت خلفائے اربعہ ما نشدان مثاہ صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ اہل تحقیق اس پر ہیں کہ خلافت خلفائے اربعہ ما نشدان

نصوص کے منصوص ہے۔

اور میں نے بھی بہی لکھا ہے کہ بختقین اہل سنت حضرت علی المرتضلی شائنز کی خلافت کوآیت ممکین کی نص قرآنی کا مصداق قرار دیتے ہیں۔

مولانا سندیلوی نے تو ایک محقق کا قول طلب کیا ہے لیکن میں نے حضرت ٹاہ عبدالعزیز صاحب محدث اورامام اہل سنت مولا نالکھنوی • کے علاوہ حضرت ثاہ صاحب کی عبارت سے بی ثابت کردیا کہ دوسرے اہل شخیق (بعنی محققین) کے نزدیک بھی آیت استخلاف وغیرہ ان چارول خلفاء کی خلافت کے لیے نص ہے۔ استخلاف وغیرہ ان چارول خلفاء کی خلافت کے لیے نص ہے۔ استخلاف وغیرہ ان چارول خلفاء کی خلافت کے لیے نص ہے۔ اب خدا جانے محقق سندیلوی اس کا کیا جواب دینگے؟

#### قول سند ملوى:

مولانا سند بلوی لکھتے ہیں، قاضی صاحب فرماتے ہیں مولانا سے ہاراسوال ہیہ کہ اگر عام استعلام کر رہے ہیں کہ کہ اگر عام استعلام کر رہے ہیں کہ حضرت علی وائٹ کی خلافت اگر چہ بالکل مجھے تھی اور بیشک وہ خلیفہ برحق تھے۔ علاوہ ازیں بھول آپ کے اگر حضرت علی وائٹ کی خلافت ہنگای تھی تو بھر آپ سے حضرت عثان ذوالنورین وائٹ کے اگر حضرت علی وائٹ کی خلافت ہنگای تھی تو بھر آپ سے حضرت عثان ذوالنورین وائٹ کے قاتلین سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس صورت ہیں تو فریق ٹائی پرلازم تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کی خلافت کے لیے استصواب رائے عامہ کا مطالبہ کرتے اور آپ اگراس طریق انتخاب میں کامیاب ہوجاتے تو آپ سے قصاص کا مطالبہ کیا جا تا۔ (ص ۳۸)

جواب: دونوں اعتراضات تو ہے جان اور ہے بنیاد ہیں ہی البتہ ان سے بیمعلوم جوجاتا ہے کہ جناب قاضی صاحب''فقہ دستوری'' سے بالکل ناواقف اور نظام خلافت کے مسائل سے بے خبر ہیں ابھی چند سطور پیشتر استصواب رائے کے بارے ہیں موصوف

امام اہل سنت نے لکھا ہے حضرات مہاجرین کے لیے تو خاص قرآن شریف میں نص موجود ہے۔
 (تغییر آیات قرآنی ہم اہ)

کے اعتراض کا جو جواب دیا گیا ہے وہی اس سوال کا شانی جواب ہے۔ مزید ہے کہ قاضی صاحب کے سوالات مذکورہ کی بنیاہ ہے ہے کہ ان کے نزدیک '' خلیفہ برحق ہونے'' اور استصواب رائے ضروری ہونے بیل تعارض اور تنانی ہے حالانکہ یہی بات غلط ہے۔ موصوف پہلے بیتعارض اور تنانی خابت کریں اس کے بعد انہیں ان سوالات کا حق پہنچتا ہے ۔۔۔۔۔ خلیفہ برحق ہونے کے معنی ہے ہیں کہ ازروئے دستورشر بعت وآ کین اسلام وہ خلیفہ اسلمین ہوئے کے معنی ہے ہیں کہ ازروئے دستورشر بعت وآ کین اسلام وہ خلیفہ اسلمین ہوگئے ان کی خلافت جا ترجی اوران پر فرائض مصب خلافت عائد ہوگئے۔ نیز انہیں وہ حقوق حاصل ہو گئے جوشر بعت سربراہ مملکت اسلامیہ کو عطاء کرتی ہے۔ بحثیت انہیں وہ حقوق حاصل ہو گئے جوشر بعت سربراہ مملکت اسلامیہ کو عطاء کرتی ہے۔ بحثیت خلیفہ جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھیں ان میں ایک ذمہ داری ہے بھی تھی کہ دہ اپنے اسلامیہ کو وقت اپنی رائے نہیں دے سکے تھے۔ کوئی صاحب فرما کیں کہ ان دونوں باتوں میں تعارض اور تنافی کیا ہے؟ (جواب شانی ہیں)

### الجواب:

مولانا سند بلوی نے جو بندہ کے متعلق کھا ہے کہ: فقد دستوری سے بالکل ناواقف اور نظام خلافت کے مسائل سے بے خبر ہیں ۔ تو ہیں نے اپنے محقق ہونے کا کب دعویٰ کیا ہے؟ میں ندمحدث ہوں ندمفسر ندمورخ ندفقیداور ندسابق شیخ الحدیث ندمتحکم برمیں تو حضرات اکابر کا خوشہ چین ہوں اور انہی کے توسل کی برکت سے آپ کے ان افکار و نظریات کا ابطال کرر ماہوں جوائل حق کے خلاف ہیں۔

متاخرین فقہاء و مشکلمین بھی دستوری نکتہ ہے بے خبر ہے (سند بلوی):

میری کیا حیثیت ہے آپ تو تمام متاخرین محققین کو فقہ دستوری سے ناواقف قرار ویتے ہیں چنانچ آپ کی چند تقیدی عبارتیں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے تو فقہاءاسلام کوبھی انہی بے خبروں کے زمرہ میں شار کیا ہے۔ چنانچ لکھاہے:

یہاں اس دستوری نکته کی وضاحت لازم ہے جس کی طرف عام طور پرمور فیین اور

متاخرین۔فقہاء و مشکمین کا ذہن نہیں گیا کہ ان سب حضرات کا بیعت ہے انکار خلافت مرتضوی تنلیم کرنے ہے انکار کے مترادف نہیں تھا۔ مرتضوی تنلیم کرنے ہے انکار کے مترادف نہیں تھا۔

(اظهارحقیقت جلد دوم حاشیه ص ۱۸۷)

آپ نے جو مسندِ خلافت پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی الرتضی ڈٹائٹڈ کے لیے
استھواب رائے عامہ کولازم قرار دیا ہے اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیام شرعا
لازم نہیں اور نہ بی خلفائے علمہ نے اس کا التزام کیا ہے۔ اور آپ کی ایک ایسی عبارت
ہمی پیش کر چکا ہوں جس میں آپ نے استھواب عام کومناسب قرار دیا ہے نہ کہ لازم۔
ہمی پیش کر چکا ہوں جس میں آپ نے استھواب عام کومناسب قرار دیا ہے نہ کہ لازم۔
میں نے تو حضرت علی المرتضی ڈاٹٹو کا موقف انہی کی ولیل کی روشی میں پیش کیا تھا۔
چنانچہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ: ان وستوری مسائل میں حضرت علی ڈاٹٹو کا لفظ نظریہ تھا کہ
حق انتخاب خلیف، بدری مہاجرین وانصار کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ جب صفین کے
موقع پر بعض قرائے عراق نے بچ میں پڑ کرفریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش شروئ
کی اور حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے بیسوال کیا کہ ہم لوگوں کے مشورے کے بغیران کا انتخاب
کی اور حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے بیسوال کیا کہ ہم لوگوں کے مشورے کے بغیران کا انتخاب
کیسے کھل ہوگیا؟ تو حضرت علی ڈاٹٹو نے جواب میں فرمایا:

١- انسا الناس مع المهاجرين والانصار فهم شهود الناس
 على ولايتهم وامر دينهم ورضوا وبا يعوني \_

(البدايه والنهايه ج٧، بيان واقعه صفين)

"سب لوگ (لیعنی عام مسلمان) مہاجرین وانصار کے ساتھ ہیں کیونکہ یہی حضرات ان کی حکومت اور دینی امور کے بارے میں ان کے نمائندے ہیں، حضرات ان کی حکومت اور دینی امور کے بارے میں ان کے نمائندے ہیں، اور دہ لوگ (مہاجرین وانصار)، (میری خلافت پر) راضی ہو مجھے اور انہوں نے مجھ سے بیعت کی۔"

اس پر حضرت معاویہ ڈاٹنڈ نے اعتراض کیا کہ بہت سے مہاجرین و انصار یہاں (شام میں) بھی موجود ہیں ان کی شرکت اوران کے ووٹوں کے بغیر انتخاب کو کیسے سجے کہا جاسکتا ہے۔ جواب میں حضرت علی ڈاٹنڈ نے فرمایاان مصا ہندا کیلیدر بین دون غیر ہم (البدايه والنهايه جك، بيان واقعه، صفين ص٢٥٨) بر(انتخاب فليفها حق) ۔ صرف ان مہاجرین وانصار کو حاصل ہے جوغز وہ بدر بیں شریک ہے (اور کسی کنہیں حاصل ہے) ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رائے کا ما خذ سورہ توبہ، یارہ اا کی مندبدذ للآيت تخي السبقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بساحسسان رضى الله عنهم ورضوا عنه مهاجرين وانصاريس سابقين اولین اور جن لوگول نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اللہ تعالی ان سے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے راضی ہیں۔ وجہ استدلال و استنباط سے ہے کہ آیت مہاجرین و انصار میں ہے سابقین اولین کوسب مسلمانوں کا متبوع اور مقتدا قرار دے رہی ہے اور ان کی اتباع کو دوسرے مسلمانوں کے لیے رضائے الہی کا سبب ظاہر کررہی ہے اس لیے نصب خلیفہ کے معاملے میں بھی وہی متبوع اور مقتذا سمجھے جائیں گے اور بدری ہی حضرات سابقون اوّلون بھی تھے۔ان کے اوّل الذکر قول منقولہ بالا میں ان کی دوسری دلیل یعنی تعامل کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔حضرات خلفائے ٹلٹہ کا انتخاب مہاجرین وانصار ہی نے کیا تھا۔اس تعامل (Eonvention) میں تبدیلی کو وہ سیجے نہ سیجھتے تھے۔شری زاویہ نظر سے ان کا موقف بالكل سيح تقااس يركسي اعتراض كى تنجائش بيس \_الخ (ايضاً جلد،٢ بس٣٣ ٣١٣)

مولانا سند یلوی نے حضرت علی الرتضی واٹھ کا جوموقف چین کیا ہے اس کی اجاع میں بندہ نے بیعرض کیا تھا کہ فریق ٹانی پرلازم تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کی خلافت کے لیے استصواب رائے عامہ کا مطالبہ کرتے۔ اور اگر آپ اس طریق انتخاب میں کامیاب ہوجاتے تو آپ سے قصاص کا مطالبہ کیا جاتا۔ مولانا سند بلوی جب حضرت علی واٹھ کے موقف کو بالکل صحیح مان رہے ہیں اور حضرت علی واٹھ کا موقف بھی تھا کہ وہ بنگای نہیں سنتقل خلیفہ ہیں اور ان کی اطاعت لازم ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی نے بھی بھی فرالیا ہے کہ رہیت پرآپ کی اطاعت واجب ہوگئی ہی۔

حصرت مرتضی باوجود رسوخ قدم درسوابق اسلامیدو دفور اوصاف خلافت خاصه د انعقاد ببیت برائے اووجوب انقیا درعیت فی تکم الله به نسبت اورمشمکن نشد درخلافت '' حضرت مرتضی باوجود سوابق اسلامیہ بین رائخ القدم ہونے اور بادصف کر سے اوصاف خلافت خاصہ کے (ان کی ذات میں پائے جانے کے )ادر باوجود اس کے کہان کے لیے بیعت کا انعقاد ہوا۔ اور زعیت کا احکام البی میں باوجود اس کے کہان کے لیے بیعت کا انعقاد ہوا۔ اور زعیت کا احکام البی میں ان کے لیے معنی نہوئے۔''
ان کے لیے مطبع ہونا ٹابت ہو گیا۔خلافت میں متمکن نہ ہوئے۔''
(ازالہ الخفاء مترجم حصاق ل فصل پنجم میں ویں ۲۸۰۰۴)

افعقاد خلافت کے سلسلے میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں:
واہل علم تکلم کردہ اند درائکہ خلافت حضرت مرتضی بکدام طریق از طرق بذکورہ واقع شد بمقتصائے کلام اکثر آنست کہ بہ بیعت مہاج بن وانصار کدور مدینہ عاضر بود ند خلیفہ شدند واکثر نامہائے حضرت مرتضی کہ باتل شام نوشتہ اند شاہد این معنی است ۔'' (ازالہ النفاء متر جم جلداق ل بس۲)
ایں معنی است ۔'' (ازالہ النفاء متر جم جلداق ل بس۲)
''اہل علم نے اس بات میں کلام کیا ہے کہ حضرت (علی شاش ) مرتضی کی خلافت (عال ، اس بات میں کلام کیا ہے کہ حضرت (علی شاش ) مرتضی کی خلافت (عال ) ندکورہ طریقوں میں ہے کس طریق پر واقع ہوئی، اکثر (علاء) کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کہ (حضرت علی شاش ) ان مہاجرین و افسار کے بیعت کر لینے سے خلیفہ ہوئے جو مدینہ میں موجود ہے ،اور حضرت علی مرتضی بیا تھی بیا کہ: خلیفہ برخن افسار کے بیعت کر لینے سے خلیفہ ہوئے جو مدینہ میں کہتے ہیں کہ: خلیفہ برخن میں مرتف میں بیات میں کہتے ہیں کہ: خلیفہ برخن ہونے اور استصواب ضروری ہونے میں قطعا کوئی تعارض اور تنافی شہیں۔ بونے اور استصواب ضروری ہونے میں قطعا کوئی تعارض اور تنافی شہیں۔ آپ نے اہل شام کو کھے اس پرشاہ ہیں۔''

خلیفہ برحق ہونے اور استصواب رائے ضروری ہونے میں تعارض ہے

ان کی بیہ بات غلط ہے اس لیے کہ اگر حضرت علی المرتضلی دی گئ کو مستقل موجودہ خلیفہ ستایم کیا جائے تو پھراستھواب رائے جائز نہیں رہتا۔ اور اگر استھواب رائے ضروری قرار دی جائے جیسا کہ سند بلوی صاحب کا نظریہ ہے تو پھر تعارض نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں حضرت علی بھائے کو غیر مستقل خلیفہ ماننا پڑے گا۔ لہٰذا مولا نا سند بلوی کو ایک موقف متعین کرلیں۔ اگر وہ حضرت علی ہائے کی خلافت کو ہنگا می یعنی غیر مستقل قرار دیتے ہیں متعین کرلیں۔ اگر وہ حضرت علی ہائے کی خلافت کو ہنگا می یعنی غیر مستقل قرار دیتے ہیں

۔ (جیسا کہان کی بعض عبارتیں نقل کی جا چکی ہیں ) تو پھراستصواب رائے عامہ ضروری ہوگا نہ کہ مخض مناسب (جیسا کہانہوں نے بی بھی لکھا ہے کہ مناسب بیتھا)۔ نہ کہ مض

ان کی اپنی تحریر میں تعارض ہے بھی استھواب کوضروری اور لازمی قرار دیتے ہیں اور کبھی مناسب بتاتے ہیں اس سے ان کا ذہنی اور فکری انتظار ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال ان کا زوراسی بات پر ہے کہ استھواب رائے عامہ ضروری تھا۔ لیکن اس کے لیے وہ کوئی طوی علمی و شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے ۔ محض قیاس آرائیوں اور سیاسی دلیلوں سے حضرت علی بھڑو کے علی رہائی کے موقف کو مجروح نہیں کیا جاسکتا اور اس لیے وہ خود بھی حضرت علی جھڑو کے موقف کو مجروح نہیں کیا جاسکتا اور اس لیے وہ خود بھی حضرت علی جھڑو کے موقف کو بالکل صحیح قرار دے رہے ہیں۔

مولا تا سنديلوي كي أيك اورغلط بياني:

موصوف لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضلی بڑاؤا ہے منصب خلافت قبول کرنے کے لیے اصرار کیا گیااس وقت انہوں نے مندرجہ ذیل بات کہی تھی جواس سلسلہ میں قابل ذکر ہے۔ منام ہلوا حتی یہ محتمع الناس وینشاو روا (طبری جلدی، مسسس حوادث ۳۵)
''اتی مہلت دو کہ لوگ جمع ہوکر مضورہ کرلیں ۔'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً وہ بھی حضرت معاویہ بڑاؤؤ کے ساتھ متفق تھے اور مستقل خلافت کے لیے عام اعیان و اکابر کا اجتماعی مشورہ اور آزادانہ انتخاب ضروری سمجھتے تھے گر جب جنگ جمل کے بعد بکشرت مہاجرین و انصار اور اکابر صحابہ نے ان کی خلافت تسلیم کرلی تو ان کے مزد کیک ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندرہی۔ ان کا نقط نظر بھی اپنی جگہ سے خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندرہی۔ ان کا نقط نظر بھی اپنی جگہ سے خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندرہی۔ ان کا نقط نظر بھی اپنی جگہ سے حضرات کے درمیان آئیں کی ایک اہم دفعہ میں پیدا ہوگیا تھا۔ '

(اظهار حقیقت جلد ۳،۳ س۳۱۲)

الجواب:

\_\_\_\_ ① سندیلوی صاحب کے نز دیک ابن جربر طبری کٹر شیعہ اور سبائی ہے۔ اس کی تاریخ طبری میں مکذوبہ روابیتیں ہیں۔ پھرایک اہم اصولی آئینی بحث میں وہ طبری کی روایت سے حضرت علی جھٹڑ کا مؤقف کیوں ٹابت کرر ہے ہیں کیاوہ حضرت علی دھٹڑ کو بھی معاذ اللہ شیعوں کا امام سجھتے ہیں۔

اس روایت میں تو بالکل ابتدائی حال کا تذکرہ ہے جبکہ لوگ آپ کو خلیفہ بنانا عالی کا تذکرہ ہے جبکہ لوگ آپ کو خلیفہ بنانا عالی ہے بیے سے اور آپ ہیں و پیش فرمار ہے تھے اس سے بیہ کیسے لازم آگیا کہ حضرت علی ٹاٹٹو کا شروع ہے ہی بہی موقف تھا کہ استصواب رائے عامہ کے بغیر خلافت مستقل نہیں ہو تکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جنگ و قال تک کیوں نوبت پہنچتی اور خودسند بلوی صاحب کی حسب ذیل عبارت جواو پر نقل کر چکا ہوں کہ:

ان دستوری مسائل میں حضرت علی دائن کا نقط نظریہ تھا کہ حق انتخاب خلیفہ بدری مہاجرین وانصار کے ساتھ مخصوص ہے۔ (ص۳۱۳)

پھر حضرت علی المرتضی والتنظی فی اللہ نے اس کے دلائل بھی پیش فرمائے ہیں اور خودسندیلوی صاحب نے بھی تنظیم کیا کہ ان کی دلیل کا ماخذ آیت السب ابق و ن الاولون مسن المهاجرین و الانصار تھی ریسب کچھ لکھنے کے باوجود تعجب ہے کہ مولا ناسندیلوی ریافاظ بیانی فرمارہے ہیں اوروہ بھی طبری کی روایت کی بنا پر کہ:

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصولاً وہ پھی حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے ساتھ منفق تھے۔

لاحول ولا قومة الابسالله- الي التي تحرير كے خلاف بياني آخر كس ذہنيت كى عكاى كرتى ہے؟ بينوا توجووا۔

سندیلوی صاحب بی بھی لکھ رہے ہیں: گر جب جنگ جمل کے بعد بکٹرت مہاجرین وانصار اور اکا برصحابہ نے ان کی خلافت تشکیم کرلی تو ان کے نزد کیا ان کی خلافت تشکیم کرلی تو ان کے نزد کیا ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندر ہی۔ان کا نقط نظر بھی اپنی جگہ بھی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندر ہی۔ان کا نقط نظر بھی اپنی جگہ بھی تھا اس پر بھی شرعا کسی اعتراض کی تنجائش نہیں۔(ص

اورواقعہ یہ ہے کہ آں محتق ما سے ہیں: اور واقعہ یہ ہے کہ آں محتر م (بعنی حضرت )

معادیہ بھٹٹ) کوحضرت علی بھٹٹو کی ذات ہے کوئی اختلاف نہ تھاان کااختلاف اصولی تھا۔ اگر حضرت علی بھٹٹو کی جگہ کوئی دومراضح ہوتا اور دافعات یہی ہوتے تو انہیں اس سے بھی بہی اختلاف ہوتا۔ (م ۳۲۲)

نیز لکھتے ہیں: اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں حضرت علی ڈائڈ کی ذات سے کوئی اختلاف نہ تھا بلکہ وہ صرف آزادانہ انتخابات چاہتے تھے۔ پچھ مدت کے بعد تو وہ انتخاد بین اسلمین کے پیش نظر اس مطالبہ سے بھی دستبردار ہو گئے تھے اور حضرت علی دہائؤ اس مطالبہ سے بھی دستبردار ہو گئے تھے اور حضرت علی دہائؤ سے بیعت کے لیے بھی تیار تھے صرف سبائیوں کی سرکو بی کی شرط انہوں نے نگائی تھی۔ سے بیعت کے لیے بھی تیار تھے صرف سبائیوں کی سرکو بی کی شرط انہوں نے نگائی تھی۔

# مولا ناسند بلوی نے جھیارڈ ال دیئے:

ناظرین غور فرمائیں! مولانا سندیلوی نے بیہی مان لیا کہ: جگ جمل کے بعد بمثرت مہاجرین وانصاراورا کابرصحابہ نے ان کی خلافت تشکیم کرلی تو ان کے نزد کے ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزیدا متصواب کی ضرورت ندر ہی۔

اور حضرت معاویہ جائٹۂ کے متعلق بھی ہیہ مان لیا کہ'' مچھ مدت کے بعد تو وہ اتحاد بین اسلمنین کے پیش نظراس مطالبہ سے بھی دستبر دار ہو تھے ۔''

فرمائے! جس مسئلہ کومولانا موصوف آئینی، اصولی قرار دے رہے تھے اور بیرفر، ا رہے تھے کہاں دستوری نکتہ کی طرف فقہاءاور شکلمین کی نظر نہیں گئی اور صدیوں کے محققین مجتمدین پر خضب کے شعلے برسمارہے تھے۔ آخراس موضوع پر کئی صفحات میاہ کرنے کے بعد بتھیارڈ ال دے اور تھر تے کردی کہ:

"اتحادین السلمین کی خاطر حضرت معاویه بین نظران مطالبہ سے دستبردار ہو گئے۔"
اس سے ثابت ہوا کہ استصواب رائے عامہ کا مطالبہ ضروری نہ تھا اور نہ بیکوئی اصولی اختلاف میں اسے ثابت ہوئے دیا ہوئی اصولی اختلاف تھا ورنہ اپنے اجتہاد کی بنا و پر حضرت معاویہ دلائڈ اس سے دستبردار نہ ہوتے ۔علاوہ ازیں بیدامر بھی قابل غور ہے کہ اگر اتحاد بین المسلمین کے لیے اس مطالبہ سے دستبردار

ہونے میں کوئی قباحت نہ تھی تو اگر اس مطالبہ پر زور نہ دیا جاتا اور انتحاد بین المسلمین کی خاطر ہی حضرت علی الرتضلی جلائے کی بیعت کرلی جاتی تو سوائے سبال بارٹی کے تمام اہل اسلام کی ایک متحدہ طاقت قائم ہو جاتی جس کے ذریعہ بلوائیوں کا قلع قمع بہت آسان ہو جاتا اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں باہمی جنگ وقال میں جو ہزار ہا جانیں قربان ہوئی جیں اس المیہ ہے بھی امت محفوظ ہو جاتی ۔

### مولا ناسندىلوى كى چوك:

موصوف فرماتے ہیں: اعتراض کا'' جواب شافی'' تو دیا جاچکا گریہ بات کہددینا ضروری سجھتا ہوں کہ بداعتراض مجھ پرنہیں بلکہ حضرت معاویہ بٹائٹ پر ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب قاضی صاحب مودودی صاحب کے راستہ کی طرف ماکل ہور ہیں ورنہ حضرت معاویہ بڑائٹ اور ان کے مؤید دوسرے صحابہ پر اعتراض کرنے کی جسارت نہ کرتے خصوصا جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہی بلکہ جس محض نے اظہار حقیقت ہیں نہر کرتے خصوصا جبکہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہی بلکہ جس محض نے اظہار حقیقت ہیں حضرت علی بڑائٹ اور حضرت معاویہ بڑائٹ کے اختلاف کی بحث غور سے پڑھی ہوائل کے ذہن میں اس طرح کا اشکال ہی نہیں ہوسکتا۔ ''عقیدہ امام اعظم'' یہ کف عن ذکر الصحاب الا بہنے و (صحابہ کرام مُناکِمُ کا سوائے اچھائی کے تذکر ہ نہ کیا جائے )۔

(نبراس شرح لشرح العقا كدم ١٠٥٧)، (جواب شاني بس١٢)

#### الجواب:

ا مولا ناسند یکوی کوالزام تراشی کے بغیرا پی تحقیق کالطف نہیں آتا۔

فرمائے! میرے الفاظ میں کیونکر حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کرام بھا جھنے کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ میں نے تو قرآن کے موقودہ خلیفہ حضرت علی المرتضلی دی فیڈ کے موقف کی روشنی میں بی بیہ بات عرض کی ہے۔ اور سند بلوی صاحب کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ: اس صورت میں شرعاً وعقلاً لازم تھا کہ مناسب حالات پیدا ہونے کے بعد استصواب رائے عامہ کیا جاتا '' حالا تکہ حضرت علی المرتضلی جانے ہے تا خرتک استصواب رائے عامہ کا خارجی فتنه (جلداؤل) کی چیس ایس کی اول کی کی خارجی فتنه (جلداؤل) کی چیس کی دول کی کی کی کار کی کی کار کی کی کار

مطالبہ بورانہیں کیا جس کوسند بلوی صاحب شرعاً وعقلاً لازم قرار دے رہے ہیں اگر اس میں سند بلوی صاحب کے نزد یک کوئی تنقیص وتو ہیں نہیں پائی جاتی تو اگر میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ: اس صورت میں تو فریق ٹائی پر لازم تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کی خلافت کے لیے استصواب رائے عامہ کا مطالبہ کرتے الح ۔اس کوسند بلوی صاحب کیوں تنقیص پر بنی جہارت قرار دے رہے ہیں۔

جس ضرورت کے تحت آپ نے حضرت علی الرتضی دائیڈا پر استصواب رائے عامہ کا مطالبہ لازم قرار دیا ہے۔ اس ضرورت کے تحت میں نے فریق ٹانی پر سب سے پہلے استصواب رائے عامہ کا مطالبہ لازم قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے حضرت علی ڈائٹ کے متعلق یہ بھی لکھا ہے کہ بحثیت خلیفہ جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی تھیں ان میں ایک معلق یہ بھی تھی کہ وہ اپنے انتخاب کے بارے میں ان ارباب حل وعقد کی رائے بھی معلوم کریں جوآ ل محترم کے انتخاب کے وقت اپنی رائے نہیں دے سکے تھے۔

کوئی صاحب فرما تیں کدان دونوں باتوں میں نعارض و تنانی کیا؟ (ص۱۱) کیا ہے
سندیلوی صاحب کا حضرت علی المرتفظی بڑا تھڑ پراعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے خلافت کی ہے
ذمہ داری بوری نہیں کی؟ حالا تکہ آپ ہیاعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ہے سلیم کر چکے ہیں
کہ'' حضرات خلفائے تلکھ کی خلافتوں کی طرح حضرت علی ٹائٹٹ کی خلافت بھی وہی خلافت
تھی جس کا وعدہ آ بہت استخلاف میں فرمایا گیا ہے ادر آ س محترم کی خلافت بھی اللہ تعالی کی
مرضہ کا دیورہ آ بہت استخلاف میں فرمایا گیا ہے ادر آ س محترم کی خلافت بھی اللہ تعالی ک

مرضیہ اور پیندیدہ خلافت تھی جیسا کہ آبتِ تمکین ہے بچھ میں آبتا ہے۔' (اینا ہیں اور بیندیدہ خلافت اللہ تعالیٰ کی بندیدہ تھی تو یہ بھی اور اصولی پالیس بھی حضرت علی جائز نے جو لازما تسلیم کرنا پڑے گا کہ خلافت کی مستقل اور اصولی پالیس بھی حضرت علی جائز نے جو اختیار فرمائی اللہ تعالیٰ کی بیندیدہ تھی۔ اور اسی بنا پر جمہور اہل سنت کا بیہ مسلک ہے کہ اس مناویہ فرمائی اللہ تعالیٰ کی بیندیدہ تھی۔ اور اسی بنا پر جمہور اہل سنت کا بیہ مسلک ہے کہ اس مناویہ والی علی حضرت علی الرتضیٰ جائز خل اور صواب پر تھے بینی آپ کا اجتہا دھی تھا اور حضرت معاویہ والی کی مزید بہت آگے آرہی ہے)۔

# حراجي فتنه (جلدادّل) کي حکي الکي کارجي فتنه (جلدادّل) کي کارجي فتنه (جلدادّل) کي کار

# سنديلوي صاحب كي حضرت على دان ني تنقيد

ای بحث میں مودودی صاحب کا جواب دیتے ہوئے سندیلوی صاحب ککھتے ہیں۔
"ان جوابات پر یہاں اتفااضا فداور سیجئے کداگر واقع بہی تھا کہ آزاداندانتخاب میں ان کی کامیابی بیقین تھی تو کیا حرج تھا اگر انتخاب دوبارہ ہو جا تا اور آزاداندرائے دہی کاسب کو موقع ملتا تو باہمی اختلاف بھی ختم ہو جا تا۔ ان کی خلافت زیادہ مستحکم ہوجاتی اور مسلمانوں کی اتنی خوز بزی نہ ہوتی ۔ پھر حضرت علی جائے نے حضرت معاویہ جائے گئے گئے ہو یا کہ وہ منظور فرمائی ؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر دوبارہ انتخاب ہوتا اور آزادانہ ہوتا تو حضرت علی جائے گئے کہ کامیابی اور آزادانہ ہوتا تو حضرت علی جائے گئے کہ کامیابی اور ناکای کے امکانات برابر ہوتے۔" (اظہار حقیقت جلد دوم ہی ہے)

#### مقام عبرت:

حضرت على المرتضى والثين كے متعلق سند بلوى صاحب نے تنقید واعتراض كا جولہجہ
 اختیار کیا ہے کیااس میں ان کو تنقیص و تو بین کا کوئی پہلونظر نہیں آتا؟

﴿ سندیلوی صاحب یا تواپی تحریر کا مطلب بی نہیں سبھتے اور اگر سبھتے ہیں تو پھر یہ الازم آتا ہے کہ وہ حضرت علی الرتفنی کی خلافت کوموجودہ خلافت نہیں تسلیم کرتے اور اگر تسلیم کرتے اور اگر تسلیم کرتے ہیں تو موجودہ خلافت کا مفہوم بھی نہیں سبھتے ۔ کیونکہ جو شخص فہم و دیا نت ہے حضرت علی الرتفنی بڑا تی کو اللہ تعالی کے وعدہ کے مطابق بطور پیش کوئی کے چوتھا خلیفہ راشد بانتا ہے وہ یہ تصور بی نہیں کرسکتا کہ: اگر دوبارہ استخاب ہوتا اور آزادانہ ہوتا تو حضرت علی بڑا تی اللہ میں اور تا کامی کے امکانات برابر ہوتے۔

کیاسند بلوی صاحب سیجھتے ہیں کدووبارہ انتخاب ہونے کی وجہ سے اللہ تغالی اپنے وعدہ کو حضرت علی اللہ تغالب ہوتا تو وعدہ کو حضرت علی اللہ تخاب ہوتا تو اللہ تغالب کرتا ہے۔ معدہ خداوندی کے تغالی کو منظور آئی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت علی الرتضلی اللہ تغالب ہی وعدہ خداوندی کے تغالی کو منظور آئی نہ تھا۔ کیونکہ حضرت علی الرتضا بی اللہ تغالب ہی وعدہ خداوندی کے تخت بالکل صحیح اور منتقل تھا۔ اور آگر دوبارہ انتخاب ہونے کی صورت ہیں حضرت علی دائی اللہ تا اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا بہلا انتخاب ہونے کی صورت ہیں حضرت علی دائی اللہ تا اللہ تعالی کا بہلا النتخاب ہونے کی صورت ہیں حضرت علی دائی اللہ تا اللہ تعالی کو منظور تا ہیں حضرت علی دائی اللہ تا تا کہ تا تھا۔

كامياب ہوتے توبيا حمّال پايا جاتا تھا كہاس سے پہلے حضرت على الريضي ڈائڈا ہے مستقل اور موعودہ خلیفہ نہ تھے دوبارہ انتخاب کے بعد آپ کو میدمنصب عطا ہوا۔ لیکن بیراعتر اض حضرت معادیہ بیکٹٹا پڑئیں کیا جاسکتا کہ آپ نے آبیتِ استخلاف اور آبیت تمکین کے خلاف الماكيون كيابه اس ليح كداس وقت يقيني طورير بيه معلوم نبيس تفا كدان آيات كامصداق حضرت على المرتضى وَكَانْتُوا بِي مِين - بلكه حصرت على المرتضى وَكَانُونَا كَ بعد اس بات برنبيس يقين موا-مہاجرین صحابہ ٹٹائٹیٹے سے جوخلافت دینے کا دعدہ فرما دیا گیا ہے اس کا چوتھا مصداق حضرت على المرتضلي مُنْ تَغَيُّزُهِي بين اوراسي بنياد برايل سنت والجماعت كا بعد مين اجماع جوگيا كه حضرت ابوبكر صديق مثانثاً، حضرت عمر فاروق وانتؤ، حضرت عثمان ذ والنورين وانتؤاور حضرت على المرتضلي والنئولة حيارول خلفاء بالترتبيب قرآن كيهموعوده خلفائ راشدين بيل-ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند بینید نیات اس اجماعی عقیدے کا ظہار آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے ان الفاظ میں فر مایا ہے کہ: اس سے میرثابت ہوا کہ تسلط اہل اِسلام اور حمکین دین پسندیدہ اور ازالہ خوف اور تبدیل امن جو پھھ تھا سب کاسب اصل ہیں انہی جاریار کے لیے تھا۔

(برية الشيعه طبع تديم، ص٥٦)

فرماتے ہیں: گرچونکہ بیانعام خلفائے راشدین پر ہوا۔ اور بید وعدہ خلفائے اربعہ کے ساتھ بترتیب معلوم وفاہیں آیا تو بیشہادت خداوندی معلوم ہوا کہ بیاضحاب اربعہ ایمان اور کمل صالح میں اوروں سے بڑھ کر تھے اور وہ بھی اس قدر کہ ان کے ہوتے ہوئے قابلیت اس انعام خاص کی ان کے سواکسی میں نہھی اور باہم بترتیب خلافت ایک دوسرے قابلیت اس انعام خاص کی ان کے سواکسی میں نہھی اور باہم بترتیب خلافت ایک دوسرے پرایمان اور کمل صالح میں مقدم تھا اوّل اوّل دوم دوم اور سوم سوم اور چہارم چہارم۔ پرایمان اور کمل صالح میں مقدم تھا اوّل اوّل دوم دوم اور سوم سوم اور چہارم چہارم۔

محققین اہل سنت تو مسئلہ خلافت اور مشاجرات صحابہ کرام ٹنائٹی کاحل کتاب اللہ کی روشتی ہے۔ اسٹر کی بھول روشتی میں اصولی طور ہر کرتے ہیں لیکن شعر میلوی صاحب اپنے اوہام و وساوس کی بھول محلیوں میں بھٹک رہے ہیں در نہ رہے کہا جہارت نہ کرتے کہ:

°' اگر دوباره انتخاب ہوتا اور آ زادانہ ہوتا تو حضرت علی جھٹنے کی کامیا لی اور نا کا می کے امکا بات برا برہوتے۔''

### مودودی موقف کیاہے؟

مولانا سندیلوی پرمودودی بھوت (پنجابی میں اس کو ہوا کہتے ہیں) کا تصور اس طرح غالب ہے کہ وہ جمہور اہل سنت اور مودودی نظریہ وموقف میں فرق نہیں سمجھتے ورنہ مجھ پر بیالزام نہ لگاتے کہ:'' قاضی صاحب مودودی صاحب کے راستہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔'' حالانکہ سندیلوی صاحب جانتے ہیں کہ بندہ نے مودودی نظریات کی تر دید ې ميں حب زيل کتابيں لکھي ہيں:

- 🛈 مودودی جماعت کے عقا کد د نظریات پرایک تنقیدی نظر۔
  - 🛈 مودودی ندهب
- ی مفتی محمر پوسف صاحب مودودی کے "علمی جائزہ" کا جواب" ملمی محاسبہ" صودودی صاحب کے نام" محملی چنھی" (جس کی سندیلوی صاحب خود تضویب
- - ن دفاع صحاب ' جس میں مودودی نظریات کارد بھی ہے
  - 🛈 '' حضرت لا ہوری فتنوں کے تعاقب میں'' (اس میں مودود بیت کا رد بھی ہے ) علاوہ ازیں بندہ مودودی جماعت سے سیاسی طور پر بھی اشتراک و اتحاد نہیں کرتا۔ اور پی پالیسی غیرت صحابہ کرام کی بنیاد پر ہی ہے۔

مودودی صاحب نے حضرت عثمان ذوالنورین جائٹؤ کی خلافت راشدہ کی پالیسی پر جواعتر اضات کئے ہیں وہ بھی ان کے اوہام و وساوس کا نتیجہ ہیں۔ در نہ اگر وہ خلافت کی بحث میں قرآن کی موعودہ خلافت کو پیش نظرر کھتے تو اس طرح جسارت نہ کرتے۔اورا گر میں ہے کہور 'کہ مولانا سندیلوی خلیفہ موعود حضرت علی الرئضنی رہائیّا کی خلافت راشدہ کی یالیسی پر تنقید کر کے مودودی موقف کی طرف مائل ہور ہے ہیں تو کیا یہ غلط ہوگا؟

مودودی صاحب حضرت معاویہ النائظ کی اجتہادی خطا کے قائل نہیں ہیں وہ تو مصرت معاویہ انگٹنا کے خلوص نیت کو بھی تشکیم ہیں کرتے چنانچہ لکھتے ہیں:

. مال غنیمت کی تقتیم کے معاملہ میں بھی حضرت معاویہ ڈائٹڑنے کتاب اللہ اور سنت

رسول الله کے صرح احکام کی خلاف ورزی کی۔ (خلافت وملوکیت طبع اوّل جس ۱۷۲)

زیاد بن سمید کا استلحاق بھی حضرت معاویہ ٹٹائڈا کے ان افعال میں ہے ہے جن میں انہوں نے سیاس اغراض کے لیے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی۔

(الفنائس ١٤٥)

فاتح مصرحضرت عمرو بن العاص والفؤائے متعلق لکھتے ہیں : اس کودِ یکھتے ہوئے یہ کہنے کے سوا حیارہ نہیں ہے کہ بیر منطق تعلیمی تھی۔اس کو اجتہادی غلطی قرار دینے کی کوئی گنجائش نظر نبیں آئی۔ (ایضا من ۳۸۷)

#### اصحاب احد پرمودودی کا بهتان:

﴿ يَايِهِا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴾ [آل عمراك: ١٣٠]

'' اے لوگو! جو ایمان لائے ہو ہے بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اور اللہ

اس آیت کے ترجمہ کے تحت (۹۸) میں مودودی صاحب لکھتے ہیں: " احد کی تشكست كابرا سبب بيرتها كهمسلمان نبين كاميابي كيموقع برمال كي طمع معلوب ہو گئے اوراینے کام کو تھیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔اس لیے حکیم مطلق نے اس حالت کی اصلاح کے لیے زر پری کے سرچھے پر بند ہاندھنا ضروری سمجھا اور تھم دیا کہ سود خوری ہے باز آ جاؤجس میں آ دمی رات دن اینے نفع کے بڑھنے اور تے سے کا حماب لگا تا رہتا ہے اور جس کی وجہ ہے آ دی کے اندر رویے کی حرص بے صد برهتی چلی جاتی ہے۔"اس کے بعد (٩٩) کے تحت لکھتے ہیں: سودخوری جس سوسائٹی میں

موجود ہوتی ہے اس کے اندر سودخوری کی وجہ سے دوسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں ۔سود لینے دالوں میں حرص وطمع ، بخل اور خود غرضی اور سود دینے دالوں میں نفرت ۔غصہ اور بغض و حسد۔ اُحد کی شکست میں ان دونوں قتم کی بیار بول کا میچھ نہ کچھ حصہ شامل تقار (تغییر تفهم القرآن جلد اوّل، سورهٔ آل عمران ص ۲۸۷، ۲۸۸ تیر ہوال ایڈیشن جنوری (177.177 = Tip1924

نا ظرین : ندازہ لگا تیں کہ ابوالاعلیٰ صاحب نے صحابہ کرام پڑائٹی سے بنظنی کرنے کے بتیجہ میں اصل معاملہ کو کہاں ہے کہاں تک پہنچا دیا۔ قر آن تھیم میں اس امر کا نام ونشان بھی نہیں ہے کہ احد کی شکست کے اسباب میں سودخوری کا بھی کوئی دخل تھا۔ واقعہ صرف ا تناہے کہ شروع میں جب لشکر قریش فنکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور میدان صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس نتح وغلبہ کے بعد وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ۔ کیا مال غنیمت کا جمع کرنا سودخوری اورغلبطمع مال کی وجہ ہے ہی ہوا کرتا ہے۔ بع

اتنی ک بات تھی جے افسانہ کردیا

لغزش ہونا اور بات ہے اورغلبہ طمع مال اور سودخواری کا نقاضا اور ہے۔ کیا مودؤدی صاحب انصار ومہاجرین صحابہ کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں جن کے نفوس کوحضور رحمت للعالمین مُنْ الْجُنْم کے فیضان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کردیا ہے۔اوروہ محض رضائے الٰہی کے طالب بن صحنے تھے۔

### صدرضياءالحق اورعقيدت صحابة

ابو الاعلى مودودي صاحب ہے تو صدر مملكت جزل محد ضياء الحق صاحب چيف مارشل لاء ایرمنسشریترآف پاکستان اصحاب رسول منافظ کی شرعی عظمت کوزیاده سیحصتے ہیں جو ینه مفسر قر آن بین ندخقق دوران به چنانجیرصدر صاحب نے ۱۲رر بیٹے الا وّل ۲ ۱۳۰ ه مطابق 9 رجنوری ۱۹۸۲ء کو جوسیرت النبی منافظ کے عنوان پرتقر مرکی ہے۔اس کے شاکع شدہ متن میں حب ذیل الفاظ ملاحظہ فرمائیں:

واقعات کی اس ترتیب سے جو بات سامنے آتی ہے وہ سے کہ سرکار دو عالم مَنْ الْمُؤْمِ نِے حکومت قائم کرنے اور قوا نین جاری کرنے سے پہلے افراد کی ذاتی اصلاح، ان کے اخلاق و اعمال کی درتی اور ان کے تزکیفنس پر زیاد ہ زور دیا۔ چنانچیہ کمی زندگی کے تیرہ سال ای کام میں صرف ہوئے۔ اس دوران آپ نے صحابہ کرام ٹٹائٹڈا کے دلول میں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان و یقین ، الله تعالیٰ کی عظمت و محبت ہر معالمے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کا جذبہ، دنیائے فانی کی حقیقت اور آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا فرمایا۔ اوریمی وہ بنیا دی اخلاقی جو ہر تھے جنہوں نے ایک ایک صحالی کوایثار، قناعت، نیاضی ،رحم دلی ،شجاعت غرض میه که تمام اعلیٰ اخلاق کا پیکر بنا دیا۔ان کے دلول سے دنیا پرتی ،خودغرضی اورظلم وستم کے جذبات مٹ گئے ۔ دوسرول کا خوان چوں کراپنا مفاوحاصل کرنے کا جذبہ اپنی موت آپ مرگیا۔اوراللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد ہر فرد کی زندگی کا سب سے بڑا نصب انعین بن تحمق - (چیمش قوت سیرت کانفرنس میں افتقاحی خطاب (ص•۱) وزارت اطلاعات و نشریات اسلام آباد)

'' ہم نے اپنے مشن ( شحفظ عظمتِ صحابہ ٹنائشہؓ) کے تحت مطبوعہ تقریر کا فوٹو ایک ٹریکٹ کی شکل میں شائع کردیا ہے۔''

#### نبراس كى عبارت سے سنديلوي صاحب كاغلط استدلال:

حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فرہاروی بھتے کی کتاب '' نبراس شرح لشرح العقا کدی عبارت جومولانا سند بلوی نے پیش کی ہے یہ کف عسن ذکر المصحابة الابسخیر '' (صحابہ کرام بھائی کا سوائے اچھائی کے تذکرہ نہ کیا جائے ) تواس سے میرے خلاف استدلال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ با تباع جمہور بندہ کا مسلک سے کہ حضرت امیر معاویہ وہ تھا ہے معنوں خطا کا صدور ہوا معاویہ وہ تھا دی خطا کا صدور ہوا ہے۔ اور سے بات خیرو بھائی کے ذکر کے خلاف میں ہے۔ کیونکہ اجتہادی خطا کا صدور ہوا ہے۔ اور سے بات خیرو بھائی کے ذکر کے خلاف میں ہے۔ کیونکہ اجتہادی خطا پر بھی جہتد کو

حب حدیث بخاری ایک اجر ملتا ہے۔ اور مجہد مصیب کو (بینی جس کا اجتہادی ہے ہو) دواجر
طنتے ہیں۔ کیا جس ممل پر نثو اب ملتا ہے وہ خیر و بھلائی کے خلاف ہوسکتا ہے اور اگر حضرت
علی الرتضنی جُلائے کے مقابلے ہیں حضرت معاویہ جُلائے کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت
کرنا ندموم ہے تو اس کا ارتکاب تو خود مولا نا فرہاروی دمات ہے جس کیا ہے جن کی کتاب کا
حوالہ سندیلوی صاحب جیش فرمارہ ہیں۔ چنا نبچہ مولا نا فرہاروی دمات ہیں:

وما وقع من المخالفات والمحاربات من عائشة وطلحة والزبير ثم من معاوية رضى الله عنهم لم يكن عن نزاع فى خلافة بل كان المحاربون يسلمون خلافته بل عن خطا فى الاحتهاد من معاوية خيضه بالذكر لان حربه اشهر من حرب الباقيين والخطاهو الاستعجال فى طلب قصاص عشمان زعماً ان الناخير يوجب جرأة العوام على الاكابر و كثيراً ما يفوت المطلوب ..... وقال اهل السنة كان الحق مع على وان من حاربه مخطى فى الاحتهاد فهو معذور وان كلامن الفريقين عادل صالح ولا يحوز الطعن فى احد منهم. (النبراس طبع حديد، ص ٢٠٥)

اور جو خالفتین اور جنگیس حضرت عاکشہ صدیقہ انتخاء حضرت زبیر بھا فنا اور جو خالفتین اور جنگیس حضرت عالی ترفقنا کی خلافت حضرت معادیہ بھا فنا کی خلافت کے متعلق نزاع کی وجہ سے نتھیں بلکہ لڑنے والے حضرت علی بھا فنا کی خلافت کوتنگیم کرتے تھے بلکہ وہ جنگیس حضرت معاویہ بھا فنا کی خرف سے اجتہادی خلاک کی وجہ سے ہوئی تھیں ۔حضرت معاویہ بھا فنا کی طرف سے اجتہادی خلاک وجہ سے ہوئی تھیں ۔حضرت معاویہ بھا فنا کی ایم اس خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے کہ آپ کی جنگ بہنست دوسروں کے زیادہ مشہور ہے اور آپ کی ایم فنا تھی کہ آپ کی جنگ بہنست دوسروں کے زیادہ مشہور ہے اور آپ کی ایم فنا تھی کہ آپ کی جنس میں تا خیر کرنے سے عوام کو اکا برحضرات کے جلدی کی اس گمان پر کہ قصاص میں تا خیر کرنے سے عوام کو اکا برحضرات کے خلاف جراکت پیدا ہوجائے گی جس کی وجہ سے بھا اوقات مطلوب فوت خلاف جراکت پیدا ہوجائے گی جس کی وجہ سے بھا اوقات مطلوب فوت

ہوجائے گا۔۔۔۔اوراہل سنت کہتے ہیں کہتی حضرت علی طائظ کے ساتھ تھا جن حضرات نے گا۔۔۔۔اوراہل سنت کہتے ہیں کہتی حضرات نے آپ سے جنگ کی ہے ان سے اجتہادی خطا ہوگئی تھی اور وہ اس مضرات نے آپ سے جنگ کی ہے ان سے اجتہادی خطا ہوگئی تھی اور وہ اس میں معذور ہیں اور بلاشک دونوں فریق عادل اور صالح ہیں اور ان میں سے میں معذور ہیں اور ان میں ہے۔''

انبی حفرت مولانا عبدالعزیز صاحب فرباروی بنات کی ایک کتاب النساهیة عن طعن امیسر المعومنین معاویة ہے۔ اس میں آپ نے حفرت معاویہ جائے خلاف لگائے گئے مطاعن کا جواب دیا ہے کیکن مشاجرات صحابہ کی بحث کے سلسلہ میں اس میں لگائے ہیں :
لگھتے ہیں:

والصحابة الاربعة محتهدون في الحرب مخطئون فيه وعلى محتهد مصيب\_ (ص٧)

" اور چاروں صحابہ اس لڑائی میں اپنے اجتہاد کی بنا پر خطا کرنے والے ہیں اور حضرت علی مثلاً خطا کی بنا پر خطا کرنے والے ہیں اور حضرت علی مثلاً خطاب میں اپنے اجتہاد میں مصیب ہیں بینی ان کا اجتہاد سجے تھا۔" اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر مثلاث کے متعلق دسول اللہ مُلا اللہ علی آئے کے اس ارشاد کے تحت کہ: تقتلیک الفت ہیں: تحت کہ: تقتلیک الفندہ الباغیہ (تجھ کوایک باغی گروہ کی کردہ کی کا کہتے ہیں:

فان اهل السنة اجمعوا على ان من خرج على على كرم الله وجهه خارج على الامأم الحق الاأنّ هذا البغي الاجتهادي معفو عنه.

" بتحقیق اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف خروج کیا ہے انہوں نے امام خل کے خلاف خروج کیا ہے گریہ بغاوت چونکہ اجتہادی ہے اس لیے معاف ہے۔"

مولا ناعلامہ فرہاروی ڈلٹنے نے اپنی کتاب مسوام السکنلام فسی عنصائد الاسلام (ص ۱۳۸۸) پربھی اس بحث میں حضرت علی ڈٹٹٹٹ کومصیب قرار دیا ہے۔ ناظرین انداز ہ فرمائیں مولا ناسند بلوی نے مولا نافرہاروی ڈٹٹنے کی کتاب نبراس کا حوالہ تو دیدیالیکن ان

كولينے كے ديے پڑھئے۔ ع

تماشا خود نه بن جانا تماشا دیکھنے والو

#### تهذيب التهذيب كاحواله:

مولانا سندیلوی لکھتے ہیں،متقد بین کا عقیدہ بتاتے ہوئے شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی پڑلگتے لکھتے ہیں:

خیرالقرون (ایجھے زمانے) کے بزرگوں کا نقط نظریہ تھا کہ جوشخص یا جماعت حضرت علی بڑنڈ کو حضرت عثان جائز پر فضیلت دیتا ہے یا جنگ جمل وصفین میں حضرت علی جائز کوحق پر سجھنے کے ساتھ آپ کے مخالفین کوخطا کار کہتا ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ (تہذیب التہذیب مطبوعہ دکن جاہیں)

یہ تول نقل کرنے کے بعد تنظیم اہل سنت پاکستان (ملتان) کے صدر حضرت مولانا فورائس بخاری اپنی کتاب ' عادلانہ وفاع' ' بجواب خلافت وملوکیت (ص۱۲۳) پر لکھتے ہیں ؛

(اس سے واضح ہوتا ہے کہ ) اگر کوئی شخص حضرت علی ڈاٹٹو کو حضرت عثمان ڈاٹٹو پر سمجھتا ہے اور حضرت فضیلت تو نہیں ویتا لیکن جنگوں میں صرف حضرت علی ڈاٹٹو کو حق پر سمجھتا ہے اور حضرت معاویہ ڈاٹٹو کو خطا پر سمجھتا ہے تو وہ بھی شیعہ ہے اسے تی کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اس موضوع پر تائید مزید کے لیے ویکھئے شنے الاسلام حضرت مولانا ظفر احمر عثمانی ڈاٹٹو کی کتاب موضوع پر تائید مزید کے لیے ویکھئے شنے الاسلام حضرت مولانا ابو ذر بخاری ابن امیر مربعت ڈاٹٹو کی کوئے تھائی شریعت شائع کردہ مولانا ابو ذر بخاری ابن امیر شریعت رشائی ،کوئے تفاق شاہ ،متان شم ،ازناش )

عاشيه مين مولانا سند بلوى في تهذيب التهذيب كى اصل عربي عبارت بهى لكه دى مرف التشبع فى عوف المعتقدمين هو اعتقاد تفضيل على على عثمان وان علياً على عثمان وان علياً كان مصيباً فى حروب وان مخالفه مخطىء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما) د (جواب ثانى من ١٠)

#### الجواب:

آ تہذیب التبذیب کی مندرجہ عہارت کے بعد حافظ این جم عسقلائی بڑھ نے یہ عہارت کھی ہے ۔ واما التشبیع فسی عوف المعتاجوین فہو الرفض المعتض فلا نقب روایة السراف ضی الغالی ''اور متاخرین حضرات کے عرف میں تشیخ محض رفض کو کہتے ہیں، پس غالی رافضی کی روایت تبول نہیں کی جائے گی۔'' اگر مولانا سندیلوی یہ عہارت بھی لکھ دیتے تو زیر بحث مسئلہ واضح ہوجا تا۔ اس لیے غالبًا یہ عبارت حذف کردی حالا تکہ یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ لفظ شیعہ کے حالا تکہ یہ علمی دیانت کے خلاف ہے۔ ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ لفظ شیعہ کے استعمال میں متقد میں اور متاخرین کے اندر فرق پایا جاتا ہے۔

لفظ متفدین کاتر جمہ سندیلوی صاحب نے خیرالقرون (ایٹھے زمانے کے لوگ کیاہے)۔ حالا تکہ حسب حدیث خیرالقرون قرنی (سب سے بہتر زمانہ میراہے) دور رسالت میں لفظ شیعہ کی کوئی اصطلاح رائج نہتی ۔

﴿ اختلاف صحابہ کے بعد شروع شروع میں تو اہل سنت والجماعت ہر بھی لفظ شیعہ کا اطلاق کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی مینیڈ ابن سہا بہودی کے فقنہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

پی افتکر والے جناب امیر کے اس شیطان کے وسواس سے چارفریق ہوگئے۔ ایک فرقہ شیعہ اُولی اور شیعہ مخلصین کہ المل سنت والجماعت کے پیٹوا ہیں اور حضرت امیر چاتئے کے چال چلن پر حقوق اصحاب کہار اور از واج مطہرات کے پہچانے تھے اور ان ک پاسداری ظاہر و باطن کرتے تھے۔ باوصف لڑائیوں اور جھڑوں باہمی کے سینہ بے کینہ ہے۔ کرونفاق کو ذکال و یا تھا اور صفاء و براکت حاصل کی تھی۔ انہیں کو شیعہ اولی اور شیعہ مخلصین کہتے ہیں۔

دوسرا فرقہ تفضیلیہ کہ جناب امیر کوسب صحابہ پر فضیلت دیتے تھے۔ یہ فرقہ اونیٰ شاگر دوں اس تعین سے تھا کہ انہوں نے تھوڑ اسا وسوسہ اس تعین کا قبول کیا۔ اور جناب

امیر نے ان کو بہت ڈرایا دھمکایا کہ اگر میں نے کسی کوسنا کہ جھے کوشیخین پرفضیلت دیتا ہے تو اس کوسز اافتر اوکی دوں گاجوائٹی (۸۰) کوڑے ہیں۔

تيسرا فرقه شيعه سبيه،سب بمعنى دُشنام كهان كو،تبرا نين بھى كہتے ہيں جوتمام صحابہ كو ظالم وغاصب بلکہ کا فرومنافق جانتے ہیں اور بیراس کے اوسط درجے کے شاگر دول ہے ہوئے اور وہ جھکڑے جو حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر اور حضرت امیر کے باہم ہوئے تھے۔موید ان کے مذہب اورمحرک ان کے دغد نے کے ہوئے اور جو پیرسب جھکڑے باہمی بابت خون حضرت عثمان ڈائٹؤ کے تھے بالضرور ان لوگوں نے حضرت عثمان ڈائٹؤ کے حق میں بھی زبان لعن وطعن کھولی اور جوخلافت حضرت عثمان مٹانٹیز کی بنی برخلافت سیخین تھی اور بانی مبانی خلافت حضرت عثان رہائٹۂ کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور مثل ان کے تھے لہٰذا سب کونشانہ تیرطعن کا بنایا۔ ہرگاہ کہ بیخبر بواسط مخلصین جناب امیر کے سمع شریف میں نہیں پیچی تھی خطبے فرماتے تھے اور بڑا بھلا کہہ کے اپنی بیزاری ان ہے طاہر کرتے تھے۔ چوتھا فرقد شیعہ غلاۃ لیعنی نہایت حدے بڑھا ہوا کہ بیلوگ اس خبیث کے خاص الخاص اورارشد شاگر دوں ہے تھے کہ قائل الوہیت جناب امیر بڑاٹھؤ کے ہوئے پس بیراصل راہ پیدا ہونے ند بہب شیعہ کی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اصل اصول شیعوں کے تین فرقوں کا وہی ایک یہودی ضبیث الباطن نفاق پیشہ تھا۔ اس کے بعد نواصب ادرخوارج وغیرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب تحریر فرماتے ہیں:

عالانکہ بیفرقہ بینی اہل سنت فرقہ شیعہ خاص جناب امیر رڈائٹ کا ہے کہ بدل و جان فدا خاندان نبوت کے ہیں اور ہمیشہ نواصب شام ومغرب اور عراق کے ساتھ اڑ ائیاں تیخ وسنال کی لڑتے رہے اور مناظر ہے علمی و زبانی کرتے رہے اور مدد شعائز شریعت اور کھونے بدعات مردانیہ میں سامی وسرگرم ہوئے اور نواصب کو بدترین کلمہ کو یوں بلکہ ہمسر سگ وخوک کا جانتے رہے۔ (تحفہ اثناعشریہ مترجم اردد، ص ہ

حضرت شاہ صاحب دہلوی ہٹائنے نے یہاں چاروں فرقوں پرلفظ شیعہ کا اطلاق کیا ہے اور اہل سنت والجماعت کے پیشواؤں کوشیعہ اولی مخلصین قرار دیا ہے۔ دیکھئے اب

مولا ناسند بلوی بھی اس فرقہ اولی شیعہ میں شامل ہونا قبول کرتے ہیں یانہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بھی شیعہ کہا ہے جو حضرت علی بڑا تھا کہ حضرات شاہ صاحب نے ان لوگوں کو بھی شیعہ کہا ہے جو حضرت علی بڑا تھا کہ وہ حضرت علی بڑا تھا کہ وہ حضرت علی بڑا تھا کہ وہ حضرت علی بڑا تھا کہ حالانکہ حافظ ابن جحرکی مندرجہ زیر بحث عبارت میں ان لوگوں پر بھی لفظ شیعہ کا اطلاق کیا حالانکہ حافظ ابن جحرکی مندرجہ زیر بحث عبارت میں ان لوگوں پر بھی لفظ شیعہ کا اطلاق کیا گیا ہے جو حضرت علی بڑا تھا کہ وحضرت عثمان بڑا تھا پر فضیلت دیتے ہیں۔ لیکن متاخرین ان لوگوں کو شیعہ نہیں کہتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین کی اصطلاح میں شیعہ دہ ہے۔ جس کا ذکر حضرت شاہ صاحب نے تیمر نے فرقہ لیمنی سویہ میں کیا ہے اور انہی کو رافضی کہا

### فضيلت عثمان رئانفة وعلى والفيَّة:

© محوجمہوراہل سنت والجماعت کا بہی عقیدہ ہے کہ حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹؤ کو حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹؤ کو حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹؤ کو حضرت علی المرتضی ڈاٹٹؤ پر نصیات حاصل ہے اور بہتر تبیب خلافت خلفائے اربعہ کو ہا جمی فضیلت حاصل ہے۔ لیکن اس بارے میں اکابر کا اختلاف بھی ہے۔ چنانچہ علامہ ملاعلی قاری حنفی محدث فرماتے ہیں:

ولا يسخفى ان تقديم على على على الشيخين مخالف لمذهب الهل السنة والسحماعة على ما عليه جميع السلف وانما ذهب بعض الخلف الى تفضيل على على على عثمان و منهم ابو الطفيل من الصحابة \_ (شرح فقه اكبر، ص ٧٧)

"اوريه بات مخى نيس به كه حفرت على الني كوحفرات شخين پر فضيلت و ينا فريب الل سنت والجماعت كه خلاف به جم پرتمام سلف كا اتفاق به اور بعض خلف اس طرف بحى كه بين كه حفرت على وين كه حضرت على وينا بعض خلف اس طرف بحى كه بين كه حضرت على وين كه وصورت عمان وينا بين وصحابي بين وصحابي بين وصحابي بين وصحابي بين وحدا الترتيب بين عشمان و على وهو ما عليه اكثر اهل و هدا الترتيب بين عشمان و على وهو ما عليه اكثر اهل

السنة حلافاً لما رُوى عن بعض اهل الكوفة والبصرة من عكس القضيه ثم اعلم ان جميع الروافض واكثر المعتزله يفضلون عليًا على ابى بكر وروى عن ابى حنيفة تفضيل على على عنمان والصحيح ما عليه حمهور اهل السنة وهو الظاهر من قول ابى حنيفة \_ (ايضاً، ص٧٦)

"اور (فضیلت کی بیرتیب) برترتیب حضرت عثان نگانیٔ اور حضرت علی نگانیٔ اور حضرت علی نگانیٔ اور خضرت علی نگانیٔ است کے مابین بھی ہے اور اکثر الل سنت کا بھی عقیدہ ہے۔ لیکن بعض اس کے خلاف بیں، جیسا کہ بعض الل کوفہ و بھر ہے اس کے برنکس مذکور ہے، پھر بیہ جان لیس کہ تمام روافض اور اکثر معتز لہ حضرت علی بھانی کو حضرت ابو بکر بھانی پر فضیلت دیتے ہیں اور حضرت امام ابو حفیفہ سے حضرت علی نگانی کو حضرت عثمان نگانی پر فضیلت دینے کی بھی روایت مذکور ہے، اور تھی بھی ہے جس پر جہورایل سنت ہیں اور حضرت امام ابو حفیفہ بھی بھی کا بھی ظاہر تول ہی ہے جس پر جہورایل سنت ہیں اور حضرت امام ابو حفیفہ بھی تھی کا بھی ظاہر تول ہی ہے۔ "

(ابينة المساء)

علامہ علی قاری محدث بڑالف کی منقولہ عبارتوں سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کے بعض اکا ہر کے نزدیک بھی حضرت علی ڈاٹنڈ کو حضرت عثان ڈٹٹنڈ پر فضیلت حاصل ہے حتی کہ حضرت سفیان توری بڑالفہ بھی پہلے یہی اعتقادر کھتے تھے چٹانچہ لکھتے ہیں:

> وكان سفيان الثوري يقول بتقديم على على عثمان ثم رجع عنه وقال بتقديم عثمان على على \_

(ایضاً شرح فقه اکبر، ص ۸۳)

" اورسفیان توری بشف بھی حضرت علی ٹائٹ کو حضرت عثان ڈائٹ پر فضیلت دینے تنصے پھراس قول سے رجوع کرلیا اور حضرت علی ٹائٹ پر حضرت عثمان ٹائٹ کی فضیلت کے قائل ہو مجھے ۔"

بہر حال اگر مولانا سندیلوی اور مولانا نور اکسن بخاری کو تہذیب انتہذیب کی عبارت کی بناپراصرار ہے کہ جو مخص حضرت علی ٹائٹؤ کے مقابلہ میں حضرت معاویہ ٹائٹؤ کی

خطا کا قائل ہووہ شیعہ ہے تو ای عبارت کے تحت یہ بھی تشکیم کرنا پڑے گا کہ جوا کا براہل منت حضرت علی ڈٹائنڈ کو حضرت عثمان ڈٹائنڈ پر فضیلت دیتے رہے ہیں وہ شیعہ تھے اور ایک زماند ہیں حضرت سفیان تو ری پڑھتے بھی شیعہ تھے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ متعقد مین کی اصطلاح میں شیعہ اس کو کہتے تھے جو حضرت علی ڈٹائنڈ کو حضرت عثمان ڈٹائنڈ سے افضل مانتے ہوئے حضرت معاویہ ڈٹائنڈ وغیرہ کو بھی حضرت علی ڈٹائنڈ کے ساتھ او ائی کرنے کی وجہ سے خطا کو نے والا قر اردے نہ کہ وہ جو صرف حضرت علی ڈٹائنڈ کو حضرت عثمان ڈٹائنڈ پر فضیلت دیتا کرنے والا قر اردے نہ کہ وہ جو صرف حضرت علی ڈٹائنڈ کو حضرت عثمان ڈٹائنڈ پر فضیلت دیتا کرنے والا قر اردے نہ کہ وہ جو صرف حضرت علی ڈٹائنڈ کو حضرت عثمان ڈٹائنڈ پر فضیلت دیتا ہے یا صرف حضرت معاویہ ڈٹائنڈ کو خطا کرنے والا کہتا ہے تو مسئلہ کی نوعیت دوسری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس صورت میں سندیلوی اور بخاری فتو کی ہے اثر ہو جاتیا ہے۔

(الغت میں شیعہ کا معنیٰ کسی گروہ (ٹولہ) یا پیروی کرنیوالوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ عیمان علی رفائظ مقیعال عنمان مخال میں گروہ (ٹولہ) یا پیروی کرنیوالوں کی میں مذکور ہیں۔
اس بنا پر اہل سنت والجماعت پر بھی شیعہ اولی کا اطلاق کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ حضرت علی الرفضی بٹائٹ کے حامی اور پیرو کار تھے۔ اسی وجہ سے متقد مین نے اہل تشیع یا شیعہ کے الفاظ ان لوگوں کے لیے استعمال کئے جنہوں نے حضرت علی تائٹ کے حق میں افراط کیا۔ لیکن حضرات شیخین کی خلافٹ کے جنہوں نے حضرت علی تائٹ کے حق میں افراط کیا۔ لیکن حضرات شیخین کی خلافت راشدہ کا انکار نہیں کیا۔ اس قتم کے لوگوں کو فضیلی شیعہ بھی کہتے ہیں (یہ جدا بحث ہے کہ اس قتم کے لوگ از روئے تقیہ حضرات شیخین کو مانے تھے یا جی (یہ جدا بحث ہے کہ اس قتم کے لوگ از روئے تقیہ حضرات شیخین کو مانے تھے یا حقیقاً) اور یہی وجہ ہے کہ تہذیب العہذیب میں ایک راوی ابان بن تغلب کو اہل تشیع کے باوجود ثقیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن مجراس کے متعلق ابن عدی کا قول یہ لکھتے ہیں:

وهو من اهل الصدق في الروايات وان كان مذهبه مذهب الشيعة ـ (ص٩٣)

'' بیعنی دہ روایات میں اہل صدق میں سے ہے، اگر چداس کا غدمہب، غدمب شیعہ تھا۔''

اس پر حافظ این حجر فرماتے ہیں:

# ر المجارجي فتنه (جلدازل) کي هڪ هي آن المجان کي هي المجان کي هي هي مارجي فتنه (جلدازل) کي مارجي فتن (جلدازل) کي مارجي فتن (جلدازل) کي مارجي فتنه (جلدازل) کي مارجي فتن (جلدا

هدا قول منصف (یقول انصاف پربنی ہے) اور یہ بھی لکھا ہے کہ: فعال احمد و بسحتی و اب و حاتم و النسائی ثقه (امام احمد پیلی، ابوحاتم اور نسائی جیسے محدثین نے اس کو ثقة قرار دیا ہے) اس کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی پڑائے۔ فرماتے ہیں:

وربسما اعتقد بعضهم ان عليًا افضل الخلق بعد رسول الله عليه واذا كان معتقد ذلك ورعادينا صادقًا محتهداً فلا ترد روايته لاسيما ان كان غير داعية.

" اور بسا اوقات ان میں ہے بعض یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حضرت علی ڈائڈ اسول اللہ مُلٹیڈ کے بعد تمام مخلوق ہے افضل ہیں اور جب یہ اعتقاد رکھنے والا شخص متعی ، دبیدار، سچا اور مجہد ہوتو اس کی روایت ردنہیں کی جائے گی ،خصوصاً جبکہ وہ اس عقید ہے کی دوسروں کو دعوت نہیں دیتا۔"

فر مائیے! متفقد مین کے نز دیک تو وہ مختص بھی متنقی اور سچا ہوسکتا ہے (روایت میں) جو حضرت علی الرتفنی دائش کورسول اللہ مٹائیڈ کے بعد افضل الخلق مانتا ہے۔لیکن کیا آج کسی شیعہ کے اندر بیاوصاف حسنہ تشکیم کیے جائےتے ہیں۔

© اگرمولا نا سند ملوی اور بخاری صاحب حضرت معاویه رفائظ کی طرف اجتهادی خطا کے قائلین کوشیعہ قرار دیے ہیں تو پھر ان کے نزد میک تمام اکابر دیو بند شیعہ ہیں۔ کیونکہ وہ اجتہادی خطا کے قائل ہیں۔ چٹانچہ اس کے بعد خود ہی مولا نا نور الحسن بخاری کیونکہ وہ اجتہادی خطا کے قائل ہیں۔ چٹانچہ اس کے بعد خود ہی مولا نا نور الحسن بخاری کیونکہ وہ میں: مخدوم العلماء استاذی و مخدومی حضرت مولا نا الحاج الحافظ القاری محمد طیب صاحب مدظامی میں دار العلوم دیو بندر قم طراز ہیں:

علمائے دیوبندائیں (یعنی سحابہ کرام ڈوائٹ کو) غیر معموم کہنے کے باوجود بوجہ محفوظیت دین کے بارہ بیں قابل تنقید و تبرہ نہیں سجھتے کہ بعد والے انہیں اپنی تنقید کا بدف بنالیں بلکہ ان کی باہمی تنقید کو (جس کا انہیں جق تفا) نقل کرنے بیں بھی رشتہ اوب کو ہاتھ سے چھوڑ دینا جا تر نہیں سجھتے چہ جا تیکہ ان کے باہمی تنقید و تبھرہ کے فالی سے امت مابعد کو ان پر تنقید کرنے کا حق دار

سجھے بلکہ ان کی پاک ہاطنی اور تقوی قلب کے منصوص ہوجانے کے بعددین کے معاملات میں ان کی نغزش تا بحد خطارہ جاتی ہے جس میں معصیت کا کوئی سوال پیدانہیں ہوتا ای لیے ان کے مشاجرات اور باہمی نزاعات میں خطاء و صواب کا تقابل ہے۔ تق و باطل یا طاعت و معصیت کا نہیں اور سب جانے ہیں کہ جبہد خالمی کو بھی اجر ملتا ہے نہ کہ ذہر ۔ پس ان کے باہمی معاملات (جو ہیں کہ جبہد خالمی کو بھی اجر ملتا ہے نہ کہ ذہر ۔ پس ان کے باہمی معاملات (جو نیک نیمی اور پاک نقسی پر جنی تھے) نہ بدگانی جائز ہے نہ بدز بانی سے تو جیہ کا مقام ہے نہ تقید کا۔ تسلم دصاء طهر الله عنها ایدینا فلا فلوث بھا مقام ہے نہ تقید کا۔ تسلم دصاء طهر الله عنها ایدینا فلا فلوث بھا السنت المحت (حضات عمر بن عبد العزیز کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام بڑی تھی کی باہمی خوزیزی سے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو اس سے ملوث نہ کریں گے۔'' (علاء دیو بند کا ملک بی ہیں)

مندرجہ عبارت بیں حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیو بند دام مجد ہم فی تقریح فر مادی ہے کہ اکا ہر دیو بند مشاجرات سے ابد بیں خطاء وصواب کا تقابل مانے ہیں نہ کہ جق اور باطل کالیکن مولانا سند بلوی اور مولانا بخاری تو سحابہ کرام ڈکائی کی طرف خطاء کی نسبت کرنے کوشیعیت قرار دیتے ہیں اور اس کی تائید میں انہوں نے تہذیب العہذیب کی زیر بحث عبارت چش کی ۔ البندا ان کے اس موقف کی بنا پر تو تمام اکا ہر دیو بند شیعہ قرار دیئے جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ بخاری صاحب موصوف بھی شیعوں کی صف میں قریم کے کونکہ انہوں نے اکا ہر دیو بند کا مسلک اپنی تائید میں ہی چش کیا ہے۔

### كياا بن حجرعسقلاني رُمُاللهُ مُحِيعَهُ مِينٍ :

و جا فظ این حجر عسقلانی دلان محدث بھی جمہور اہل سنت کا مسلک یہی پیش کر رہے جیں۔ چنانچے مشاجرات صحابہ کی بحث میں فرماتے ہیں :

وذهب جمهور اهل السنة الى تصويب من قاتل مع على الامتشال قبوله تعالى والاطائفتان من المومنين اقتتلوا ففيها الامتشال قبوله تعالى والاطائفة وقد ثبت الامن من قاتل عليًّا كانوا

بُغاة وهؤلآء مع هذا التصويب متفقون على انه لايذم واحد من هؤلآء بل يقولون اجتهدوا فاخطئوا وذهب طائفة قليلة من اهل السنة وهو قول كثير من المعتزلة الى ان كالاً من الطائفتين مصيب وطائفة الى ان المصيب طائفة لا بعينها ـ (فتح البارى حلد ١٣) ص٥٥، كتاب الفتن)

بیہ ہورائل سنت کا بیہ مسلک ہے کہ جو حضرات حضرت علی ٹائٹ کے ساتھ ہوکراڑے ہیں وہ ثواب پر ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس تھم پرٹسل کیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں ہے دوگر دہ آپین میں اڑائی کریں تو تم باغیوں کے ساتھ جنگ کرو۔'' پس اس آیت میں باغی گروہ کے ساتھ لانے کا تھم اور یہ خابت ہے کہ جن اوگوں نے حضرت علی ٹرٹٹ کے ساتھ جنگ کی ہے وہ باغی خابت ہے کہ جن اوگوں نے حضرت علی ٹرٹٹ کے ساتھ جنگ کی ہے وہ باغی شخص اور یہ حضرات باوجود اس کے کہ حضرت علی ٹرٹٹ اور آپ کی جماعت کو شخص اور یہ حضرات باوجود اس کے کہ حضرت علی ٹرٹٹ اور آپ کی جماعت کو شخص اور یہ حضرات باوجود اس کے کہ حضرت علی ٹرٹٹ اور آپ کی جماعت کو شخص ہیں اس بات پر بھی منفق ہیں کہ ان (بعناوت کرنے والوں) میں ہے کی کی بھی ندمت نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ انہوں نے بوجہ اجتہاد کے شمل ہے کہ دونوں گروہ مصیب ہیں اور ایک قبل گروہ اور اکثر معتز لہ کا بیہ مسلک خطاء کی ہے اور ائل سنت میں سے ایک قبل گروہ اور اکثر معتز لہ کا بیہ مسلک ہے کہ دونوں گروہ مصیب ہیں اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بلانعین ایک گروہ ہے کہ دونوں گروہ مصیب ہیں اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ بلانعین ایک گروہ ہے کہتا ہے کہ بلانعین ایک گروہ

مندرجہ عبارت سے ٹابت ہوا کہ دونوں گروہوں کومشا جرات صحابہ میں اُڑ اب پر جھنا اہل سنت کے قبل گروہ اور اکثر معتزلہ کا مسلک ہے۔ جمہور اہل سنت کا مسلک حضرت علی ٹاٹٹ کو تواب پر اور حضرت معاویہ بڑائٹ وغیرہ کو اجتہا دی خطاء پر ہاننا ہے تو اس بنا پر تو مولا ناسند بلوی اور مولا نا نور الحن بخاری کے نزد یک حافظ ابن جمرعسقلانی بڑائے بھی شیعہ قرار پاتے ہیں جن کی تہذیب العہزیب کے حوالہ سے ان دونوں حضرات نے حضرت علی بڑائٹ کومصیب اور فریق ٹانی کونطی کہنے والوں کوشیعہ قرار دیا ہے۔ رح

### سنديلوي بھي شيعه ہيں:

مولانا محرائی سند بلوی حضرت حسین التنز کی خطائے اجتہادی کے قائل ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے مولانا محمد عثمان صاحب الوری (تو حید تگر۔ چا کیواڑہ کراچی) کے چند استفیارات کا جواب دیتے ہوئے اپنے مکتوب محررہ ۱۸ ارزی الحجہ ۳۹۵اھ میں لکھا ہے کہ:

الم معترت حسين صحالي بهي بي

سیان کی اجتمادی غلطی تھی کوئی گناہ نہ تھا بلکہ مجتمد کو اجتماد غلط ہونے کی صورت میں بھی تو اب ملتا ہے اس لیے انہیں بھی تو اب ملا۔

ا سبیتک شہید ہوئے اپنے اجتہاد کے لحاظ ہے وہ حق پر تھے۔ اگر چہ دا تع کے لحاظ ہے اس کی غلطی تھی ۔ علاوہ ازیں حضرت علی الرتضلی جانؤ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

آں محترم کا طرز عمل بھی اپنی جگہ شرعاً بالکل جائز نھا ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ ان کے اخلاص وتقوی میں بھی کلام کی گنجائش نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اے ان کی سیاسی خلطی کہا جا سکتا ہے گرعرض کیا ہجا چکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی انہیں خلطی کہا جا سکتا ہے گرعرض کیا ہجا چکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی انہیں غلط خبریں بہنچاتے تھے۔ (اظہار حقیقت جلدودوم بھی ۴۳۹)

۔ حضرت معاویہ دافقۂ کومعزول کرنے میں مجلت فریانا حضرت علی ڈٹھٹۂ کی شرق نہیں بلکہ سیائ فلطی تھی۔(ایضا ہم ۱۹۳)

یہاں سندیلوی صاحب نے حضرت علی المرتضی ڈٹائٹ کی طرف خلطی کی نسبت کردی ہے خواہ وہ سیاسی ہی ہو۔ فرمائیے! حضرت علی المرتضی ڈٹائٹ کے طرف علطی کا صدور مان لیا۔ حضرت امام حسین ڈٹائٹ کی طرف اجتہادی خلطی کی نسبت کردی تو مولانا سندیلوی شیعہ نہ سے لیکن اگر حضرت امام حسین ڈٹائٹ کی طرف اجتہادی خلطی کی نسبت کردی تو مولانا سندیلوی شیعہ نہ سے لیکن اگر حضرت امیر معاویہ ڈٹائٹ کی طرف کوئی شخص اجتہادی غلطی کی نسبت کردی تو وہ شیعہ بن جاتا ہے۔ ایس چہ بوالج بیست

بہر حال حافظ ابن مجر کی عبارت ہے اپنے استدلال کی بنا پر بوجہ حضرت حسین کی خطائے اجتہادی ماننے کے سند بلوی صاحب اور بوجہ اکابر دیو بند کا مسلک اجتہادی خطا

# ر المعادل الم

مانے کے بخاری صاحب شیعہ ہی قرار پاتے ہیں۔ ع دہ الزام ہم کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا اب سندیلوی • ادر بخاری سر جوڑ کر ہیٹھیں اور با ہمی مشورہ کر کے اس تحقیقی دلدل

اب سندیلوی • اور بخاری سر جوز کر بینیس اور با جمی مشورہ کر کے اس تحقیقی دلدل سے نگلنے کی کوشش کی:

آعندلیب مل کے کریں آہ و زاریاں تو ہائے گل بکار، بکاروں میں ہائے دِل

سیاں یہ جی المحوظ رہے کہ بھٹو دور حکومت میں جب شیعہ کی مشتر کہ بھٹی نے سی شیعہ مشتر ک نصاب و بینیات کی سرکاری سکولز کے لیے منظوری دبیری تھی تو مولا تا نور الحسن صاحب بخاری موصوف نے بھی اس کومنظور کرلیا تھا اور خلافت راشدہ کا نفرنس ملکان منعقدہ ۲۵ ر ۲۸ ر ۲۹ ر ۱۹ را را پر بل ۱۹ سے خطبہ صدارت میں اس کواپئی کا میا بی قرار دیا تھا اس پر بندہ نے شاہ صاحب موصوف کوان کی اس شدید نظمی کی طرف اپنے مکتوب میں توجہ دلائی تھی بعد میں اس خطابو '' کے نام سے شدید نظمی کی طرف اپنے مکتوب میں توجہ دلائی تھی بعد میں اس خطابو '' مکتوب مرخوب'' کے نام سے شائع کردیا تھیا تو رمولا نا سند بلوی نے اس کے متعلق مجھے اپنے مکتوب محردہ ۱۹ رجون ۱۹۷۳ء میں یہ کھا تھا کہ:

تاخیر جواب خط کی معافی ۔۔۔ خوب اور مناسب ہے اللہ تعالی نافع فرمائی ۔۔۔ بیبال کے سب اخبارات شیعوں کے زیراثر ہیں۔ ان کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں شائع کر سکتے ۔ علاء کی معتدبہ تعداد بھی انہی کا ہم بیالہ ہے ہوئے ہے ۔ شیعوں کے خلاف لب کشائی ہے اس طرح محترز رہتے ہیں جیسے کوئی متقی مسلمان گناہ کبیرہ ہے احتراز کرتا ہے اللے ۔ علاوہ ازیں اپنے مکتوب محررہ رہوبی کوئی متقی مسلمان گناہ کبیرہ ہے احتراز کرتا ہے اللے ۔ علاوہ ازیں اپنے مکتوب محررہ محمد میں بندہ کو بیکھا کہ: در حقیقت جب میت دینی مردہ ہوبی ہوتو کوئی چیز آئے تھیں کھولئے کے لیے کائی نہیں ہوتی ۔ فسالسی اللہ المشند کی محترما۔ سبائی جال انتاوسی ہے کہ کوئی سے الح

کاش کہ جس طرح مولانا سند بلوی سبائی تحریک کی ایک شاخ کے فلاف ہیں اسی طرح دوسری شان ( خارجیت وعباسیت ) ہے بھی متنفر ہوجائے اورا کا برجمتندین اہل سنت کی اتباع میں نہ ہب اہل سنت والجماعت کی خدمت کرتے ۔ واللہ الہاوی۔

### كياتمام متاخرين الل سنت شيعه بين؟

مولانا سند بلوی اجتهادی خطاء کے سلسلہ میں لکھتے ہیں: ۔"سب سے آخر میں اس مسلک کا تذکرہ مناسب ہے جو مناخرین نے عموماً اختیار کیا ہے بینی یہ کہ اختلافات اجتهادی بیجے اور حضرت علی دافیڈ مجتمد مصیب سجے جبکہ ان سے اختلاف کرنے والے خواہ اصحاب جسل ہوں یا اصحاب صفین مجتمد مطلب سے سیسلک اس قد رمشہور ہوا کہ خدکورہ بالا مسالک اکا برسلف اس کے بیچھے جھپ گئے ۔ لیکن شہرت وصحت لازم دملز وم نہیں۔ جنگ مسالک اکا برسلف اس کے بیچھے جھپ گئے ۔ لیکن شہرت وصحت لازم دملز وم نہیں۔ جنگ جسل وصفین پر جو بحث صفحات سمالی میں گئی ہے اسے دیکھ کر ہم قاری سہولت کے ساتھ جسل وصفین پر جو بحث صفحات سمالی باوجو وشہرت و مقبولیت عام در حقیقت بالکل غلط ، ب

چونکہ مولانا سندیلوی حافظ ابن حجر بھالیہ کی تہذیب العہٰذیب کے تحت ریافر ما چکے ہیں کہ جو محض حضرت علی جائٹۂ کے مقابلہ میں حضرت معادیہ جائٹۂ کی اجتہادی غلطی کا قائل ہو وہ شیعہ ہے اور متاخرین کے متعلق سندیلوی صاحب خود شکیم کر رہے ہیں کہ وہ فریق ٹانی کی اجتہادی خطا کے قائل ہیں اس سے پہنیجہلازم آتا ہے کہ متاخرین فقہاء ومحدثین ، مجددین ومصلحین امت سب شیعہ تھے۔العیاذ باللہ پھر کس قدر ہے باکی ہے فرمار ہے جیں کہ متاخرین کا مسلک بالکل غلط، ہے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔اگر بیالفاظ محمود احمد عبای کے قلم سے نکلتے تو اور بات تھی کیکن سندیلوی صاحب کے قلم کا بیشا ہے کا رہے جوندو ۃ العلماء لکھنو کے سابق شخ الحدیث کہلاتے ہیں اور جن کوان کے اند ھے مقلدین مفکر اسلام اورامام ابل سفت قرار دیتے ہیں۔اگر کوئی نا دافف سندیلوی صاحب کی بیلا ف زنی تشکیم کرلے تو کیا اس کے بعد اس مسلک اور دین پر اعتاد رہ سکتا ہے۔ جوصد یوں سے انہی حضرات مخفقین اہل سنت ہے ہمیں ملا ہے۔ مرزائی، شیعہ، خارجی، پرویزی،مودودی، نیچیری لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ علماءنے دین کوئیس سمجھا۔ قر آن وحدیث کے حقائق ہے ناوانف رہے۔ یہ لوگ لکیر کے نقیر تھے اور کمیونسٹ بھی اپنے مشن کے تحت یہی کہتے ہیں

> اتن نه بردها پاکیء دامال کی حکایت دائن کو ذرا دکیج ذرا بند قبا دکیج

#### مسئله خطائے اجتہادی کی بحث

مولانا سندیلوی باب چہارم کے تحت بعنوان: مذکورہ مشاجرات صحابہ وٹائٹا کے بارے میں مسلک اہل سنت لکھتے ہیں: مجاعت صحابہ کی انتاع ہم اہل السنت والجماعت کی خصوصیت انتیازی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے حضرات صحابہ وٹائٹا کے مسلک کی خصوصیت انتیازی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے حضرات صحابہ وٹائٹا کے مسلک کی

<sup>• &</sup>quot;جواب شانی" ص۱۱ پر جوسند بلوی صاحب نے حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثانی بینینه کی سرت کا سرت مولانا عثانی بینینه کی کوئی عبارت کتاب" براء قاعثان "کا ذکر کیا ہے اس بین انہوں نے چونکہ مولانا عثانی بینینه کی کوئی عبارت پیش نہیں کی اس لئے جواب کی حاجت نہیں (ب) کیا مولانا عثانی بینینه اپنے شیخ حضرت مولانا عثانی بینینه نے حضرت بلی بیانین تفانوی اور دیگرا کا برد او بند کے مسلک کے خلاف شے؟ (ج) مولانا عثانی بینینه نے حضرت بلی بیانین کو اولی الطائفتین بالحق قرار دیا ہے (اعلاء اسنن جلد ۱۲ املاء شدیموش حال ص ۱۹)

جانب و کھنا چاہیے۔ جمل وصفین وغیرہ مشاجرات پیش آنے کے وقت صحابہ کرام تین جانب و کھنا چاہیے۔ جمل وصفین وغیرہ مشاجرات پیش آنے کے وقت صحابہ کرام تین جماعت حضرت علی ڈائٹڑا کی ساتھی تھی جوانہیں حق پر سمجھتی تھی اور ان کے مخالفین کو غلطی پر۔ دوسری جماعت اصحاب جمل شائٹڑ اور ان کے مؤید بین کی تھی جوانہیں حق پر جھتی تھی اور حضرت علی کو غلطی پر۔ تیسری جماعت غیر جانبدار مھی اور صحابہ کرام کی اکثریت اسی جماعت میں تھی۔

### پېلامسلک

اوّل الذكر دونوں جماعتیں فریق کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان میں ہر فریق کی رائے دوسرے فریق کی رائے سے متصادم ہے۔اس کئے کسی کوتر جھے نہ دی جائے گی اور دونوں ے قطع نظر کر کے غیر جانبدار حضرات کی رائے پرنظر کی جائے گی اورای کی ہیروی کرنا سجیح راستہ ہے۔ ان حضرات کا مسلک بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی مشہور كماب الفصل في الملل والاهوآء والنحل جه مين ١٥٣٥ برزرعنوان الكلام في حرب على ﴿ إِنَّا وَمن حاربه من الصحابة تحرير التي بي: و ذهب سعد بـن ابـي وقاص و عبدالله بن عمر وجمهور الصحابة الى الوقوف في على واهل الصفين وبه يقول جمهور اهل السنة وابوبكر بن كيسان (حضرت سعد بن الى وقاص ،حضرت عبدالله بن عمر اور جمهور صحابه كالمسلك \_حضرت على رناتنو اور ابل جمل واہل صفین کے بارے میں توقف تھا۔جمہوراہل السنّت اور ابوبکر بن کیسان کا بھی یہی مسلک ہے۔ اس نقل سے علاوہ غیر جانبدار صحابہ کی غیر جانبداری خود اس بات کی ہر ہان جلی ہے کہ ان کا مسلک اس مسئلہ میں توقف ہی تھا۔فریقین میں کسی کو وہ فلطی پر ہیں سمجھتے تنے عام طور پریہ حضرات اِسے قبال نتنہ کے نام سے موسوم کرتے تھے جس کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ وہ فریقین کے بارے میں صواب و خطا کا کوئی فیصلہ پیل کریں کے اور مسکلہ ان پر مشتنبه ہوگیا یا در کھنا جا ہے کہ ان لڑائیوں میں صحابہ کرام کی اکثریت غیر جانبدار رہی اور ان حضرات کی تعداد مینکٹروں ہے متجاوز تھی۔الفصل کی مندرجہ بالاعبارت بتار ہی ہے کہ صحابہ

كرام كے بعد جمہورابل سنت نے بھى يہى مسلك اختيار كيا۔

(اظهار حقیقت جلد د دم ص ۱۳۳۰، ۳۳۱)

#### الجواب:

(۱) ي توضيح به كربنگ به بل وصفين بين صحابه كرام تين جماعتوں بين منظم بوگ ي تقصيم بوگ ي تقصيم كونك منظم بوگ ي تقصيم مولانا نے يہلا مسلك ركھ والوں كى جو دجہ بيان كى ب وه صحح نبيس كونك مسلمانوں كے درمتحارب گروہوں كے متعلق الله تعالى نے توبيح م ديا ہے كہ وَإِنْ طَآئِفَنْ مِسلمانوں كے درمتحارب گروہوں كے متعلق الله تعالى نے توبيح م ديا ہے كہ وَإِنْ طَآئِفَنْ مِسلمانوں كو درمتحارب گروہوں كے متعلق الله تعالى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى

ترجمہ حضرت تھانوی پڑھیں 'اوراگر مسلمانوں میں دوگروہ آپس میں لڑپڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کردو۔ پھراگر ان کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر لے تو اس گروہ سے درمیان اصلاح کردو۔ پھراگر ان کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کر لے تو اس گروہ سے لڑوجوزیادتی کرتا ہے یہاں تک کہوہ خدا کے تعلم کی طرف رجوع ہوجائے۔ پھراگر رجوع ہوجائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرواور انصاف کا خیال رکھو ہے شک اللہ انصاف والوں کو پہند کرتا ہے۔

آیت میں غیر جانبدار رہنے کا تھم نہیں ہے بلکہ تھم یہ ہے کہ فریقین کے درمیان سلح
کرادو۔اگر صلح نہ کریں تو ان میں سے جو فریق بغاوت کرتا ہے اس سے قال کرویہاں
تک کہ دہ اللہ کے تھم کی طرف لوٹ آئے۔اب مولا ناسند بلوی سے ہماراسوال ہے ہے کہ
آپ ٹابت کریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ حضرات نے پہلے سلح کی کوشش فر مائی اور
جب مصالحت نہ ہو تکی تو انہوں نے باغی گردہ کے ساتھ قال کیا تھا۔ یہاں میراسوال آپ
جب مصالحت نہ ہو تکی تو انہوں نے باغی گردہ کے ساتھ قال کیا تھا۔ یہاں میراسوال آپ
کے اس بیان کردہ تو جیہ کی بنا پر ہے کہ فریقین کی رائے ایک دوسرے سے متصادم تھی اس

(۲) مولانا کا بیرکهنا که: \_غیر جانبدارصحابه کا مسلک اس باره میں توقف ہی تھا۔ وہ

زیقین کے بارے میں صواب و خطا کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے اور مسئلہ ان پر مشتبہ ہوگیا۔

وقف کا بیمطلب بھی صحیح ہے۔ لیکن اس کے باوجود مولا نا موصوف اس کو قبال فتہ بھی قرار

دے رہے ہیں اور قبال فتنہ کا تھم میہ ہے کہ باوجود خطاء وصواب بھینے کے کسی کا ساتھ نہ دیا

جائے چتا نجہ حافظ ابن حجر عسقلانی حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹو کا میہ مسلک بیان کرتے ہیں

کہ نہ و کٹان دَ اُسی ابن عمر ڈاٹٹو ترک الفت ال فی الفت نہ ولو ظہر ان احدی

الطائے فتین مُروعة قُ وَالا حری مُبطلة (فتح الباری جلس ۱۱ ص ۲۰ مطبوعة

بیسے وقت اس می حفظ و بھی کہ دونوں گروہوں میں ہے ایک حق پر ہے اور

جنگ نہ کریں اگر چہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ دونوں گروہوں میں ہے ایک حق پر ہے اور

ور را ماطل بر ۔

(۳) علامه ابن حزم متونی ایم جوعبارت مولانا موسوف نے نقل کی ہے اس کے بعد مصلاً تل بی عبارت ہے جساعة من الصحابة و خیار التابعین و طوائف ممن بعد هم الی تصویب محاربی علّی من اصحاب الجمل و اصحاب صفین و هم الحاضرون لفتاله فی الیومنین المسد کوریس و قد اشار الی هذا ایضاً ابو بکر بن کیسان (ص۱۵۳) "اور صحاب کا برام کی ایک جاعت اور تا ابعین کے بہتر بزرات اوران کے بعد کے بعض گروہ اس طرف گئے ہیں کہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین میں سے جو حضرت علی خانوا ہے لائے والے ہیں اور وہ جمل وقول میں ان کے ساتھ لا افرائی کرنے میں موجود تھے وہ صواب والے ہیں اور وہ جمل وصفین دونوں میں ان کے ساتھ لا افرائی کرنے میں موجود تھے وہ صواب بر ہیں (بعنی ان کا اجتماع حصوب کی ایس اور الو بر بن کیسان نے بھی ای طرف اشارہ کیا ہے۔

# خارجی فتنه (طمالال) کی چیک کارجی فتنه (طمالال) کی کارجی کارجی فتنه (طمالال) کی کارجی کاربی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کاربی کا

### اس کے بعد تو قف کرنے والوں کے متعلق لکھتے ہیں:۔

واما من وقف فلا حجة له اكثر من انه لم يتبيّن له الحق ومن لم يبين له الحق فلا سبيل الى مناظرته باكثر من ان بنيّن له وجه الحق حتى يراه و ذكروا ايضاً احاديث في ترك القتال في الاختلاف سنذكر لكم جملتها ان شآء الله تعالى فلم يبق الا الطائفة المصوبة لعلى في جميع حروبه والطائفة المصوبة لعلى في جميع حروبه والطائفة المصوبة لمن حاربه من اهل الجمل واهل صفين

"اورجس نے اس میں تو قف کیا ہے تو اس سے زیادہ اس کے لئے جمت نہیں ہے کہ اس برحق واضح نہیں ہوا۔ تو اس کے ساتھ مناظرہ کی اس سے زیادہ کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم اس کے سامے حق کی وجہ واضح کر دیں۔ اور انہوں نے ان احادیث کا بھی ذکر کیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کے زمانہ میں قال نہ کیا جائے اور ہم انشاء اللہ تعالی تمہارے کے ان سب کو بیان میں قال نہ کیا جائے اور ہم انشاء اللہ تعالی تمہارے کے ان سب کو بیان کریں گئے۔

تواب دو ای گروه باقی ده جاتے ہیں (۱) تمام الزائیوں میں حضرت علی اللہ کوسواب بر بائے والے۔

بر بائے والے (۲) اسحاب جمل اور اسحاب صفین کوال الزائیوں میں صواب بر بائے والے۔

اس کے بعد علام ابن حزم نے فریق ٹانی کے مفصل دلائل بیان کر کے ان کا جواب دیا ہے اور ویا ہے گیر جولوگ توقف کرنے والول کوسواب پر کھتے ہیں ان کا بھی جواب دیا ہے اور حضرت معاویہ واللہ عنه لا متناعه من بیعة لانه کان یسعه فی ذلک ما وسعه فی ذلک ما وسع لابن عمر الله عنه لا متناعه مصیب فی هذا ولم ین کر معاویة قط فضل علی والله واست حقاقه المخلافة مصیب فی هذا ولم ین کر معاویة قط فضل علی والله عنمان رضی الله عنه المخلافة لکن اجتهاده اقداه الی ان رأی تقدیم اخذ القود مِن قتلة عنمان رضی الله عنه البیعة ورأی تقدیم اخذ القود من قتلة عنمان رضی الله عنه البیعة ورأی نفسه احق بطلب دم عشمان . قلم بطلب معاویة والله مناویة والله الاماله ورأی نفسه احق بطلب دم عشمان . قلم بطلب معاویة والله مناویة والله الاماله

من الحق أن يطلبه واصاب في ذلك الاثر الذي ذكرنا وانما اخطاء في تقديمه ذلك على البيعة فقط فله اجرالاجتهاد ولا اثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم زايضاً ص١٦٠) "اورحفرت على والأ نے حفارت معاویہ جائٹڈ ہے اس بنا پرلڑ ائی نہیں کی کہ انہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی كيونكهاس ميں ان كے لئے وہى مختجائش تھى جوحضرت عبدالله بن عمر وغيرہ كے لئے تھى \_مگر آ ب نے ان سے اس وجہ سے لڑائی کی کہ انہوں نے ملک شام میں حضرت علی جائٹو کے احكام نافذنہيں كئے تتھے۔ حالانكەحضرت على پڑائٹؤامام تتھے جن كى اطاعت واجب تھی پس اس میں حضرت علی مصیب جیں اور حضرت معاویہ نے حضرت علی جائنڈ کی فضیلت اور ان کے خلافت کے لئے مستحق ہونے کا انکارنہیں کیا۔لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے حضرت عثمان منافظ کے قاتلوں سے قصاص لینے کو بیعت پرمقدم سمجھا اور حضرت عثمان بناتظ کے قصاص کے طلب کرنے میں اپنے آپ کوزیادہ حقد ارسمجھا۔ اور اس میں حضرت معاویہ نے وہی مجھ طلب کیا جوان کاحق تھا اور جس اثر کا ہم نے ذکر کیا ہے اس بارے میں ان کی رائے سیجے تھی۔ کیکن انہوں نے بیعت پر قصاص کو مقدم سیجھنے میں خطا کی۔ پس ان کو ا ہے اس اجتہاد پر بھی ثواب ملے گا اور جس طرح دوسرے مجتبدین پر خطا کرنے کی وجہ ے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ای طرح آپ پر بھی اس خطاکی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید بحث کرتے ہوئے آخریں لکھتے ہیں:۔

فيهـذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامت وانــه صاحب الـحق وان لــه اجرين اجر الاجتهاد واجر الاصابة وقبطعنا ان معاوية رضى الله عنه ومن معه مخطؤن مجتهدون ماجورون اجراً واحدًا . (ص ۱۲)

" پس اس بنا پر ہم یفتین رکھتے ہیں کہ حضرت علی بھاٹؤا پے اجتہاد میں سیجے ہیں اور آپ اس بنا پر ہم یفتین رکھتے ہیں کہ حضرت علی بھاٹؤا پے اجتہاد میں اور آپ اور آپ کی امامت وخلافت بھی سیجے ہواور آپ اس میں حق تر ہیں اور آپ کے اور آپ کی امامت وخلافت بھی ایک اجتہاد کا اور دوسراصوا ب کا (لیعنی اجتہاد کے لئے اس میں دواجر ہیں ایک اجتہاد کا اور دوسراصوا ب کا (لیعنی اجتہاد کے

صیح ہونے کا) اور ہماری قطعی رائے ہے کہ حضرت معاویہ بڑا تھا اور آپ کے ساتھی اجتہادیں خطا کرنے والے ہیں اور ان کواس میں ایک اجر ملے گا''۔ ساتھی اجتہادیں خطا کرنے والے ہیں اور ان کواس میں ایک اجر ملے گا''۔ علاوہ ازیں علامہ این حزم پھیلیے فرماتے ہیں:۔

وما خالفهم قط على فى ذلك ولا فى البراء ة منهم ولكنهم كانوا عدداً ضخما حتى لاطاقة له عليهم فقط سقط عن على رضى الله عنه مالا يستطيع عليه كما سقط عنه وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلوة والصوم ولحج ولا فرق قال الله تعالى لا يُكلِفُ الله نفسًا إلا وسعها الله وسلم اذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم ولو ان معاوية رضى الله عنه بايع عليا لقوى به على اخذ الحق مِن قتلة عثمان فصّح ان الاختلاف هو الذى على اخذ الحق مِن قتلة عثمان فصّح ان الاختلاف هو الذى أضعف يد على رضى الله عنه عن انفاذ الحق عليهم ولو لا ذلك

"اور حضرت علی جائظ نے حضرت عثمان تلافظ کے قصاص لینے میں انکی مخالفت نہیں کی۔ اور ندان سے براء قاکر نے میں ۔ لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ان پر آپ کو (اس کے لئے) طاقت حاصل نہتی اس لئے آپ سے وہ فریضہ ساقط ہو گیا جس کی آپ استطاعت ندر کھتے تھے جس طرح آپ سے اور ہرمسلمان سے نماز ، روزہ اور جج ساقط ہو جاتا ہے جب کہ اس کے اوا کرنے سے عاجز ہوں ۔ اوران میں کوئی فرق نہیں ہے"

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی نفس کو اللہ اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں ویتا اور رسول اللہ مُؤیِّم نے فرمایا ہے جب میں تم کو کسی کام کا تھم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بجالاؤ۔ اور اگر حضرت معاویہ جائے حضرت علی میں استطاعت کے مطابق اس کو بجالاؤ۔ اور اگر حضرت معاویہ جائے تو اس سے حضرت علی جائے کو قاتلین عثمان جائے تو اس سے حضرت علی جائے کو قاتلین عثمان جائے تو اس سے حضرت علی جائے گئے کہ اس اختلاف نے تھائی ہوجاتی۔ پس صحیح بھی ہے کہ اس اختلاف نے تھائی نے اس اختلاف نے تھائی گئے گئے تو ت حاصل ہوجاتی۔ پس صحیح بھی ہے کہ اس اختلاف نے تھائی کے لئے تو ت حاصل ہوجاتی۔ پس صحیح بھی ہے کہ اس اختلاف نے

# ردي خارجي فتنه (جلدائل) کي ده (جلدائل) کي ده و 219 کي ده و 219 کي ده دو و 219 کي دو کي دو

حضرت علی ڈٹاٹٹ کو کمزور کردیا اور آپ قاتلین پر قصاص کا تھم نافذ نہ کر ہے۔
مولانا سند بلوی نے کتاب کا ایک ٹکڑا تو اپنی تائید کے لئے پیش کر دیا۔ لیکن علامہ ابن حزن کی وہ عبارت پیش نہ کی جوان کے موقف کے خلاف ہے اور جس میں انہوں نے دلائل سے حضرت علی جوائٹ کو اس اجتہا دیمیں مصیب اور حضرت معاویہ دلائٹ کو اس اجتہا دیمیں مصیب اور حضرت معاویہ دلائٹ کو اس اجتہا دیمیں مصیب اور حضرت معاویہ دلائٹ کو کھی قرار دیا ہے۔

(ب) اس سے میہ بھی معلوم ہوا کہ علامہ ابن حزم کے نزدیک حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ اصحاب اور جمہور اعلی سنت کے نزدیک تو قف کا مطلب سے ہے کہ کسی فریق کو باطل پر نہ سمجھا جائے۔ کیونکہ ابن حجر عسقلانی۔ امام نو دی وغیرہ محققین نے نضر تح کی ہے کہ جمہور کا مسلک حضرت علی کومصیب اور حضرت معاویہ کوقطی قرار دینے کا ہے۔ تقسیر قرطبی کا حوالہ

مولا نا سند بلوی لکھتے ہیں: ۔تفسیر قرطبی جلد ۱۳ سورۃ الحجرات ہیں قاضی علامہ ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں: ۔

قال المحاسبي امّا بالدمآء فقد استشكل علينا القول فيها باختلافهم وسئل الحسن البصرى عن قتالهم فقال شهدة اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا وعلموا وجهانا واجتمعوا فاتبعنا واختلفوا فوقفنا قال المحاسبي فنحن نقول كما قال الحسن ونعلم ان القوم كانوا علم بما دخلوا فيه منا ونتبع ما اجتمعوا عليه ونقف عند ما اختلفوا فيه والا نبتدع وأيّا منّا ونعلم انهم اجتهدوا وارادوا الله عزوجل اذ نبتدع وأيّا منّا ونعلم انهم اجتهدوا وارادوا الله عزوجل اذ كانوا غير متهمين في الدين ونسأل الله التوفيق .

"ترجمہ: محاسی میں ہے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی آئیں میں جوخونریزی ہوئی ہوئی اس کے بارے میں کوئی بات کہنا مشکل ہے اور حضرت حسن بھری ہے ان (حضرات صحابہ) کے باہمی قال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اصحاب محمد تا فیڈ ان الزائیوں میں موجود تصاور ہم موجود نہ تھے۔ انہیں علم تھا اور ہم تاواقف ہیں وہ متنق تھے تو ہم نے ان کی بیروک کی اور جب انہوں نے ہاہم اختلاف کیا تو ہم نے توقف کیا۔ محاسی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جوحس بھری فرماتے ہیں اور ہم جانے ہیں کہ بیقوم (صحابہ) جس معالمے میں پڑتے تھے وہ ہم سے زیادہ اسے جانے ہو جھتے تھے۔ تو ہم اس کام میں ان کی بیروی کرتے ہیں جس پر ان کا اجتماع ہوا اور جہاں ان کے درمیان اختلاف واقع ہوا ہے وہاں توقف کرتے ہیں اور اس مسئلہ میں کوئی رائے قائم نہیں کرتے اور ہم جانے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لئے اجتماد کیا کیونکہ وہ دین کے بارے ہیں مجتم نہیں سے اور خوشنودی کے لئے اجتماد کیا کیونکہ وہ دین کے بارے ہیں مجتم نہیں سے اور خوشنودی کے لئے اجتماد کیا کیونکہ وہ دین کے بارے ہیں مجتم نہیں سے اور خوشنودی کے لئے اجتماد کیا کیونکہ وہ دین کے بارے ہیں مجتم نہیں سے اور حوالات ہیں '۔

توقف کا مطلب ان کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا جواب ان کے مندرجہ ذیل قول سے سمجھ میں آجاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم (الف) فریقین (یعنی حضرت علی ڈائڈ اوران سے اختلاف کرنے والے حضرات صحابہ مثلاً حضرت طلحہ وحضرت معاویہ) کوئیک نیت اور مخلص مجہز سمجھتے ہیں۔ یہ بات توقعلی اور بیتنی ہے۔

(ب) کین اس اجہ تہادیلی فریقین میں ہے کی سے خلطی ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو اس کے بارے میں آمر کوئی رائے قائم نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجہادی غلطی کا اختال دونوں جانب ہے۔ گر متعین طریقہ سے کسی فریق کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اس سے خطائے اجتہادی کا صد در ہوا علی بذا فریقین میں سے ہر فریق کے بارے سکتے کہ اس سے خطائے اجتہادی کا صد در ہوا علی بذا فریقین میں سے ہر فریق کے بارے میں یہ احتہال نکانا ہے کہ اس کا اجتہادی کا احتہادی کے اور صواب ہو گر متعین اسے بھی نہیں کر سکتے۔ تو قف کا دو سرا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فریقین میں سے ہراک کے متعلق طن غالب یہ ہو کہ دو ہوتی پر تھا گر کسی کے بارے میں ہم تعین کے ساتھ کہ نہیں سکتے کہ اس کا اجتہاد بھینا علم تھا۔ بطاہر حضرت حسن بھر کی بھینے وضورت میں ہم تعین کے ساتھ کہ نہیں سکتے کہ اس کا اجتہاد بھینا علم تھا۔ بطاہر حضرت حسن بھر کی بھینے وضورت میں ہم تھیں کے متدرجہ بالاقول کا بھی وحضرت میں ہم تھیں کے متدرجہ بالاقول کا بھی

مطلب ہے کیونکہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ فریقین بیل سے ہرایک کا اقدام علم پر بنی تھا اور جو بات علم پر بنی ہواس کے متعلق ظن غالب سے ہے کہ وہ صحیح اور صائب ہوگ ۔

مقاور جو بات علم پر بنی ہواس کے متعلق ظن غالب سے ہے کہ وہ صحیح اور صائب ہوگ ۔

مقاجرات نہ کورہ دونوں تشریحوں میں سے جوتشر تکے بھی پسند کی جائے بہر کیف ماحصل یہی ہے کہ مشاجرات نہ کورہ میں کسی فریق کو متعین طریقہ سے اجتہادی غلطی کا مرتکب بھی نہ کہا جائے ۔ بلکہ ہر فریق کے متعلق اس کے اخلاص اور حسن نیت پر پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ سے حسن ظن رکھا جائے کہ بنظن غالب اس کا اجتہاد صحیح تھا اگر چہ تعلی کا بھی احتمال ہے ماتھ سے حسن ظن رکھا جائے کہ بنظن غالب اس کا اجتہاد صحیح تھا اگر چہ تعلی کا بھی احتمال ہے اور اس بارے میں فریقین کے درمیان کوئی فرق ندر کھا جائے۔

(الينياءا ظهار حقيقت جلد دوم م ١٣١٧ تاص ٣٣٣)

## مولا ناسند بلوی کی علمی خیانت

مولاتا سند بلوی نے بظاہرائے مطلب کی عبارت تفییر قرطبی سے قاضی ابوہر بن العربی بین مطلب کی عبارت تفییر قرطبی سے قاضی ابوہر بن العربی بین ملمی خیانت ہیں کہ ماسبق لیعن العربی بین ملمی خیانت ہیں کہ ماسبق لیعن اس سے پہلی عبارت نہیں تکھی جوان کے موقف کوردکرنے والی تھی۔ چنانچ مسئلہ رابعہ کے تحت امام قرطبی میں تھے تیں :۔

قال القاضى ابوبكر بن العربى هذه الأية اصل فى قتال المسلمين والعملة فى حرب المتأولين و عليها عول الصحابة واليها لجاء الأعيان من اهل الملة وإيّاها عننى النبى صلى الله عليه وسلم يقوله: تقتل عمّاراً "الفئة الباغية وقوله عليه الاسلام فى الخوارج: يخرجون على خير فرقة او على حين فرقة والرواية أولى أصّح لقوله عليه الاسلام: تقتل اولى الطائفتين الى الحق. وكان الذى قتلهم على بن ابى طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علمآء المسلمين وثبت بدليل الدين ان عليًا رضى الله عنه كان اماماً وان كل من خرج عليه باغ وإن قتاله واجب حتى يفيئى الى الحق من خرج عليه باغ وإن قتاله واجب حتى يفيئى الى الحق

وينقاد الى الصلح (تفسير قرطبي ج١٦ ص١٨٣ مطبوعه قاهره) ترجمہ: قاضی ابو بکر بن عربی میشد فرماتے ہیں:۔ بیآیت ( بیخی سورۃ الحجرات والی) مسلمانوں کے باہمی قال کے بارے میں ایک اصل (بنیاد) ہے اور تاویل کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنے میں عمدہ (سہارا) ہے۔اور صحابہ كرام نے اس يراعماد كيا ہے۔ اور اكا برملت نے اى كى طرف رجوع كيا ہے اور نبی کریم نافیلے نے اپنے اس ارشاد سے بھی آیت مراد لی ہے کہ:۔ حضرت عمار بڑھنے کو باغی گروہ قبل کرے گا اور حضور کا بیدارشاد خوارج کے بارے میں ہے کہ:۔ وہ ایک بہتر گروہ کے خلاف خروج کریں گے یا بیفر مایا كه: \_ تفرقد كے وقت اور جهل روايت اصح بے كيونكه حضور مُؤَيَّفِمُ نے قرمايا كه رونوں گروہوں میں سے زیارہ حق والا ان سے لڑائی کرے گا۔ اور ان (خوارج) کے ساتھ جنہوں نے قال کیا وہ حضرت علی بن الی طالب ؓ اور آپ کے ساتھی ہتے۔ ایس بیامرعلائے مسلمین کے ہاں مقرر ہو چکا ہے اور وینی ولیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ (اس وقت) حضرت علی ٹائٹا امام تھے اور جس نے آپ کےخلاف خروج کیا ہے وہ یاغی ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا واجب ہے بہاں تک کہوہ حق کی طرف رجوع کرے اور سلم کے تابع ہوجائے۔ (۲) اس کے بعد قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں:

فلما بويع له طلب اهل الشام في شرط البيعة التمكن من قدلة عنمان و اخذ القود منهم فقال لهم على رضى الله عنه . ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا اليه . فقالوا لا تستحق بيعة وقدلة عنمان معلث تراهم صباحاً ومسآء . فكان على في ذلك اسد رأيا واصوب قيلاً لان عليًا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم القبائل وصارت حرباً ثالثة فانتظر بهم ان يستوثق الامر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الاولياء في مجلس الحكم فيجرى القضاء بالحق . ولا

خلاف بين الامة ان يجوز للامام تاخير القصاص اذا اذى ذلك الى اثارة الفتنة او تشيتت الكلمة وكذلك جرى لطلحة والزبير فانهما ما خلعًا عليًا من ولاية ولا اعتراضا عليه في ديانة وانما رأيا ان البداءة بقتل اصحاب عثمانً اولى. قلمت هذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم وقال جلة من اهل العلم. ان الوقعة باليصرة بينهم كانت على جلة من اهل العلم. ان الوقعة باليصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب بل فجاة وعلى سبيل دفع غير عزيمة منهم على الحرب بل فجاة وعلى سبيل دفع غير عزيمة منهم على الحرب بل فجاة وعلى سبيل دفع على واحد من الفريقين عن انفسهم لظنه ان الفويق الأخر قد على الرضا. وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى اذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل وهذا هو وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل وهذا هو الصحيح المشهور (ابضاً تفسير قرطبي ص٢١٨)

ترجمہ۔ ''لیں جب حضرت علی جائٹ کی بیعت کر لی گئی تو اہل شام نے بیعت کے لئے یہ شرط پیش کی کہ حضرت عثان جائٹ کے قابلوں کو اُن کے سپرد کیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے۔ لیس حضرت علی جائٹ ان اس سے قربایا کہ بیعت میں واخل ہو کر یہ حق طلب کر وقو تم اس کو پالو سے اس پر انہوں نے کہا آپ اس حال میں بیعت کے متحق نہیں ہیں جبکہ آپ و کھورے ہیں کہ حضرت علی دائٹ کی رائے بہت سے تھی تھی کیونکہ اگر آپ ان سے قصاص لیتے تو حضرت علی دائٹ کی رائے بہت سے تھی تھی کیونکہ اگر آپ ان سے قصاص لیتے تو تو کئی عصبیت کی بنا پر ان کے ساتھ ہو جائے اور تیسری جنگ ہو جاتی اس لیے تو آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ امر خلافت مضبوط ہو جائے اور بیعت آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ امر خلافت مضبوط ہو جائے اور بیعت آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ امر خلافت مضبوط ہو جائے اور بیعت آپ نے اس بات کا انتظار کیا کہ امر خلافت مضبوط ہو جائے اور بیعت قصاص کی طرف سے تصاص کا مطالبہ کیا جائے ۔ اور است کے ورمیان تصاص کا مطالبہ کیا جائے ۔ اور است کے ورمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لئے قصاص میں تا خیر کرنا

جائزے کیونکہ جلدی قصاص لینے میں فتنہ کے اٹھنے اور اہل اسلام کے کلمہ امر دین کے متفرق ہونے کا خطرہ ہے اور ای طرح حضرت طلحہ رہائؤا ورحضرت ز ہیر ڈافٹڑے کئے واقع ہوا۔ کیونکہان دونوں نے حضرت علی ڈافٹڑ کوخلا دنت ے نہیں ہٹایا۔اور نہ دین و دیانت میں ان پر کوئی اعتراض کیا۔ان دونوں کی رائے میتھی کہ قاتلین عثان رہائڈ کو پہلے آل کرنا بہتر ہے۔ میں کہنا ہوں کہان کے درمیان جنگ داقع ہونے کا سبب سے بات ہے اور بڑے بڑے علماء نے بیفر مایا ہے کہ ان کے مابین جو بصرہ کی جنگ ہوئی ہے وہ بلا ارادہ اجا تک ہو حمی تھی جس کی صورت ہے ہوئی کہ فریقین میں سے ہرفریق نے اپنی طرف ے اس گمان پر دفاع کیا کہ فریق ٹانی نے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے کیونکہ قبل ازیں ان کے مابین امر (صلح) کا انتظام ہو گیا تھا اور صلح مکمل ہو گئے تھی اوراس بات پرراضی ہو گئے تھے کہ بلا جنگ فریقین وہاں سے چلے جا کیں سے اور بیفریقین کی طرف سے سیج صورت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طاعت تھی کیونکہ جنگ اور اس کا د فاع دونوں طرف سے اس صورت پر ہی ہوا تھا اور یمی بات سیح اور مشہور ہے''

(۳) امام قرطبی نے قاضی ابو بحر بن عربی کی جوعبارت پیش کی ہے وہ ان کی کتاب
"احکام القرآن ' جلد سے ماخوذ ہے۔ اس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے متعلق جو
بیعبارت ہے کہ:۔ واندما رأیا ان البداء قابقتل اصحاب عشدان اولیٰ
اس کے بعد بیعبارت ہے:

فسقى هو على رأيه لم يُزَعزعه عما رأى وهو كان الصواب كلامهما (احكام القرآن ج٣ ص١٥٨)

'' پی حضرت علی مٹائٹڈا پئی رائے پر قائم رہے اور ان کی بیررائے سے تھی اور ان دونوں حضرات کی بات حضرت علی کوان کی رائے سے نہ ہلا سکی۔'' (۱۲) قاضی ابو بکر عربی میں نے قبیر استے ہیں :۔

اما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعاً واما كونه بهذا

السبب فمعلوم كذلك قطعاً واما الصواب فيه فقع على لان الطالب بالدم لا يصح ان يحكم وتهمة الطالب للقاضى لا توجب عليه ان يخرج عليه بل يطلب (الحق) عنده فان ظهرله قضاء والاسكت و صبرفكم من حق يحكم الله فيه وان لم يكن له دين فحينئذ يخرج عليه فيقوم له عُذرٌ في الدنيا ولئن اتّهم على بقتل عثمانٌ فليس في المدينة احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو مُتهم به اوقل اصحاب النبي على الله عليه وسلم الا وهو مُتهم به اوقل معلوم قطعاً انه قتله لان الف رجل جاء والقتل عثمانٌ لا يغلبون اربعين الفا.

( العواصم من القواصم ص٦٣ امطبوعه سبيل اكيدًى شاه عالم ماركيث لا جور ) '' اور یہ جواُن میں جنگ ہوئی تھی وہ توقطعی معلوم ہے اور اس کا اس سبب ہے ہونا بھی قطعی معلوم ہے اور رہی بھی معلوم ہے کہ اس معاملہ میں حق حضرت علی ڈٹائٹڈ کی طرف تھا کیونکہ خون کا مطالبہ کرنے والے کا بیچن نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کر لے اور اگر مدعی کو قاضی پرشک ہوتو اس ہے بیہ جائز نہیں ہو جا تا كهاس كے خلاف بغاوت كرے بلكہ حق كاس ہے مطالبہ كرے أكر فيصله اس کے حق میں ہوجائے تو نبہا ورنہ خاموش رہے اور صبر کرے۔ کتنے ہی ایسے حق ہیں جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور اگر قاضی ہے دین ہوتو پھراس کے خلاف بغادت ہو عتی ہے ) پھراس کے لئے دنیااور آخرت میں ایک عذر ہو گا اورا گرحضرت عثمان جائنڈ کے قبل کا الزام حضرت علی ٹائٹڈ پر نگایا جائے تو کھر مدینہ منورہ کے اصحاب رسول اللہ منٹائیڈ میں سے کوئی بھی اس الزام ہے نہیں جے سکتا اور یا بھریقین ہے کہو کہ حضرت علی ڈھنڈ حضرت عثمان جھٹڑ کے قاتل ہیں۔ کیونکہ حضرت عثمان جھاٹھ کونٹل کرنے کے لئے ایک ہزار آ دی تھا۔ یہ ا يك بزارآ دمي حاليس بزارصحابه يرغالب نه آسكنا تفا" (العواصم من القواصم اردوص ۲۵۳مطبوعها داره احیاءالسنة گرجا کھے گوجرا نوالہ )

یہاں قاضی ابوبکر بن العربی بھتا ہے خالفین کے الزامات کا جواب دے کر حضرت علی بڑا تھا المرتضی کے متعلق جنگ صفین کے سلسلہ میں تصریح کر دی ہے کہ حضرت علی بڑا تھا تھا وصواب پر تھے۔تفییر قرطبی میں منقولہ قاضی ابوبکر بن عربی بہتنا کی عبارت سے بھی یہی خابت ہوتا ہے۔ اس سے قارئین اندازہ فرما کمیں کہ مولا نا محمہ الحق سند یلوی نے تفییر قرطبی سے قاضی ابن العربی کی ایک عبارت پیش کرکے کس قدرتلیس سے کام ایا ہے اور سیبھی محوظ رہے کہ قاضی ابن العربی کی ایک عبارت پیش کرکے کس قدرتلیس سے کام ایا ہے اور سیبھی محوظ رہے کہ قاضی ابوبکر بن عربی متقد مین میں سے ہیں اور انہوں نے امام غزالی سے استفادہ کیا ہے چنا نچہ بزید کی بحث میں سند یلوی صاحب نے خود بیا کھا ہے کہ اخرابی سندیل کے استاد قاضی ابوبکر بن خرابی سام غزالی کے شاگر داور قاضی عمیاض مالکی وعلامہ سبیلی کے استاد قاضی ابوبکر بن العربی مالکی نے اپنی کتاب العواضم من القواضم میں امیر بزید کے فیق و فجور کی تر دید کر کے العربی مالکی نے اپنی کتاب العواضم من القواضم میں امیر بزید کے فیق و فجور کی تر دید کر کے الن کی عدالت فابت کی ہے (جواب شافی ص ۱۸)

(ب) قاضی ابو بکر بن العربی نے جنگ صفین میں حضرت علی جھٹڑ کوحق پرتشلیم کر کے سند بلوی صاحب کے اس نظریہ کی تر دید کر دی ہے کہ حضرت معاویہ جھٹڑ خطائے اجتہادی کا قول صرف متاخرین کا ہے۔

(خ) امام عبدالقاہر بغدادی متونی وسم وعقائد اہل السنت والجماعت کے بیان میں لکھتے ہیں:۔وقالوا بالمامة علی فی وقته وقالوا بتصویب علی فی حروبه بنالبصرة وبالصفین وبنہر وان (الفرق بین الفرق ص ۳۳ طبع بیروت) بنالبصرة وبالصفین وبنہر وان (الفرق بین الفرق ص ۳۳ طبع بیروت) "اورائل السنت والجماعت کا تول بیہ کہ جمل صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی ڈائٹو صواب پر ہتے۔امام عبدالقاہر بغدادی بھی متقد مین میں سے ہیں اور قاضی ابو بکر بن العربی بلکامام غزالی بہتیمتونی ۵۰۵ ہے۔ بھی متقدم ہیں۔البندامولا نا سند بلوی کا بیہ دعورت علی ڈائٹو کوخطا پر جھنامتا خرین کا عقیدہ ہے نہ کہ متقد مین کا بہت ہوگیا کہ حضرت علی ڈائٹو کوخطا پر جھنامتا خرین کا عقیدہ ہے نہ کہ متقد مین میں جمہور اہل سنت کا بہی صلک ہے۔

### قرطبی کی عبارت:

(۵) خطائے اجتہادی کی بحث کے سلسلہ میں سند ملوی صاحب نے تغییر قرطبی ہے قاضی ابو بکر بن العربی کی جوعبارت پیش کی ہے وہ بھی ان کے لئے مفید نہیں کیونکہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ:۔

> لا يسجوز ان ينسب الى احد من الصحابة خطأ مقطوع به اذ كانوا كلهم اجتهد وافيما فعلوه وارادوا الله عزّوجل وهم كلهم لنا المة وقد تعبّدنا بالكف عما شجر بينهم والا نذكرهم الا باحسن الذكر بحرمة الصحبة ولنهى النبى صلى الله عليه وسلم عن سبّهم وان الله غفرلهم واخبر بالرضا عنهم (تفسير القرطبي ص٢٢١)

> ودکسی ایک صحافی کی طرف سے قطعی طور پر خطا کی نبست کرنا جائز نہیں ہے جبکہ ان سب نے جو چھے کیا اپنے اجتہاد سے کیا ہے ادر انہوں نے اللہ ہی کی رضا کا ارادہ کیا ہے اور وہ سب ہمار سے پیشوا ہیں۔ اور ہمیں اس بات کا تقم ہے کہ ان کے مابین جو جھکڑ ہے ہوئے ہیں ان سے اپنی زبانوں کور دکیں اور ہم ان کا ذکر بہتر طور پر کریں اس وجہ سے کہ وہ حضور مُلَّ اِلَّیْ اُلْ کے صحبت یافتہ ہیں اور نبی کریم مُلِیْ اُلْ نے ان کو ٹر اس کو ٹر ایسے سے منع فر مایا ہے اور بوجہ اس کے کہ اللہ نعم ان کی غلطیاں معاف کر دی ہیں اور ان سے اسپنے راضی ہونے کی فعر دی ہیں اور ان سے اسپنے راضی ہونے کی فعر دی ہے۔

مندرجہ بالا عبارت کا مطلب میہ ہے گدان میں سے کسی کے متعلق قطعی طور پر مینیں کہہ سکتے کہ وہ فلطی پر تھے۔ کیونکہ میہ اجتہادی اختلاف ہے اور اجتہادی مسائل میں فیصلہ ظن غالب کی بناء پر ہی ہوتا ہے نہ کہ قطعیت کی بنا پر ۔ تو حضرت امیر معاویہ جہ گئز نے جو کہی کیا ہے اجتہاد پر بنی ہوتا ہے نہ کہ قطعیت کی بنا پر ۔ تو حضرت امیر معاویہ جہ کتے ہو کہی کیا ہے اجتہاد پر بنی ہے اس کو خطا تو کہہ سکتے ہیں لیکن باطل نہیں کہد سکتے ۔ لیعنی صحابہ کرام کی ان جنگوں ہیں جو اجتہاد پر بنی ہیں خطا وصواب کا تقابل ہے نہ کہ تل اور باطل کا۔

اور مجتهد کی تاویل کوطعی البطلان نہیں کہہ سکتے۔

### ابن حجر مکی میشد کی شخصیق

حافظ ابن حجر مکی ہیتمی ہیئی متونی ۱۷۲هھ/۳۷۲ه مصنف"صواعق مُحرقه" نے ہمایوں بادشاہ کے تھم سے حضرت امیر معاویہ جھٹڑ کے فضائل و مناقب کے بیان اور معترضین کے جواب میں ایک کتاب''تطهیرالجنان''لکھی تھی۔جس کا ترجمہ امام اہل السقت حضرت مولا نا عبدالشكور صاحب لكصنوى مينيدنے بنام'' تنوبر الايمان'' كيا ہے۔ اس ميں ابن حجر کمی میشد اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ( کہ:۔حضرت معاویہ رہائٹیئائے حضرت علی جانفؤ پرخروج کیا اور ان سے لڑے باوجود میکہ حضرت علی جانفؤامام برحق عضے باجماع اہل حل وعقدا درافضل واعدل واعلم ہتھے ) فرماتے ہیں:۔اس سے حضرت معاویہ جاتئے پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگروہ بیکام بغیر کسی تاویل محتمل کے کرتے تو البیتہ اعتراض ہوسکتا تھا اور بیکٹی مرتبہ ٹابت ہو چکا ہے کہانہوں نے ایک تا ویل محمل کی بنا پر بیکام کیا تھا۔خود حصرت علی ٹائٹؤ کے کلام ہے میہ بات معلوم ہوتی ہے اور میابھی ٹابت ہو چکا ہے کہ وہ مجتبد تھے غایت سے ہے کہ وہ مجتہد مخطی تھے بہر حال وہ مستحق ثواب ہیں نہ گنا ہگار۔ ( تنویرالا یمان ص۵۳) اس کے بعد اصحاب جمل اور اصحاب صفین دونوں کو معذور قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:۔ اور تاویل ان لوگوں کی بیٹھی کہ حضرت علی ہٹائٹڑ نے وارثان حضرت عثمان جھن کو قاتلان حضرت عثمان کے قتل کرنے سے روک دیا تھا یہی تا دیل حضرت معاویہ جنانڈ کی بھی تھی ایس جیسا کہ ان جلیل القدر صحابہ نے بوجہ ایس تاویل کے حضرت علی بٹائنڈ ے لڑنا جائز سمجھ لیا تھا اور باوجود میکہ وہ حضرت علی جٹائڈ ہے لڑنا جائز سمجھتے تھے حضرت علی ٹٹائٹڑنے ان کی طرف سے عذر خواہی کی بوجہ اس کے کہ ان کی تاویل قطعی البطلان نکھی۔حضرت علی جھٹھنے نے فرمایا کہ جمارے بھائیوں نے ہم سے بعنادت کی۔اس کو ابن الی شیبہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے (الیناً ص۵۳) یہاں میلحوظ رہے کہ حضرت معاویہ بڑٹڑ وغیرہ کے لئے جہاں لفظ باغی کا اطلاق کرتے ہیں اس ہے مرادصور تا

# ر خارجی فتنه (طِراتل) کی دیگی دیگی کارجی فتنه (طِراتل) کی دیگی کی دیگی کی دیگی کی دیگی کی دیگی کی دیگی کی دیگی

### حضرت شاه ولى الله محدث وبلوى مينية

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جھٹے باغیوں کی تشمیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ تیسری صورت (خلیفہ سے بغاوت کرنے کی) یہ ہے کہ دین قائم کرنے کی غرض سے لوگ بغاوت کریں اورخلیفہ (کی حقیقت) اوراس کے احکام (کے وجوب اطاعت) میں شبہ بیان کریں۔ پس اگر (باغیوں کی) یہ تاویل قطعی البطلان ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے حضرت صدیق اکبر ڈائٹو کے عہد میں مرقد وں کی اورز کو ہ دینے سے صاف انکار کرنے والوں کی تاویل (نا قابل اعتبارتھی) اورتا دیل کے قطعی البطان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ (بیتاویل) نصبی قرآنی بیست مشہورہ یا اجماع یا تیاس جلی کے خالف ہواورا گروہ تا ویل قطعی البطان نہ ہو بھر ہوں وہ گروہ با فی تو ضرورہ ہوگا مگر قرن اول میں ایسے وہ تا ویل قطعی البطان نہ ہو بھر ہوں کے ایک اجر ہے گروہ کا تھی البطان کے لئے ایک اجر ہے گروہ کا تھی جو مجبہ تخطی کا ہوتا ہے کہا گروہ خطا کرے تو اس کے لئے ایک اجر ہے گئین جب کہ (خلیفہ وقت ہے) بغاوت کرنے کی ممافعت کی حدیثیں جو تی مسلم وغیرہ میں شائع ہوگئیں اورامت کا اجماع اس پر منعقد ہوگیا تو اب (اگر کوئی بغاوت کرے ایس مستفیض ہیں شائع ہوگئیں اورامت کا اجماع اس پر منعقد ہوگیا تو اب (اگر کوئی بغاوت کرے (اس) باغی کے عاصی ہونے کا تھم ہم دیتے ہیں۔

# حَارِجِي فَننه (جلداوّل) عَنِي حَارِجِي فَننه (جلداوّل) عَنْهُ حَارِجِي فَننه (جلداوّل) عَنْهُ حَارِجِي فَننه

(ازالية الخفاء جلداول ص٣٢ مترجم اردوازامام الل سنت حصرت مولانا عبدالشكورلكصنوي الينية)

## مولاناسندیلوی خطائے اجتہادی کا مطلب نہیں سمجھتے

مولانا سند بلوی نے تغیر قرطبی کی عبارت سے حضرت کا بی قول نقل کیا ہے استدہ ما اجتمعوا علیہ و نقف عند ما اختلفوا فیہ ولا نبتدع رأیًا منا و نعلم الھے ما اجتمعوا علیہ و نقف عند ما اختلفوا فیہ ولا نبتدع رأیًا منا و نعلم الھے ما اجتمع دوا وارادوا اللہ عور جے ہیں اور ہم جائے (کا بی بُیسٹی ماتے ہیں کہ ہم بھی وی کہتے ہیں جوسن بھری فرماتے ہیں اور ہم جائے ہیں کہ قوم (سحابہ مخالف ) جس معاط میں پڑے تھے وہ ہم سے زیادہ اسے جانے ہو جھتے ہیں کہ قوم اس کام میں ان کی بیروی کرتے ہیں جس پران کا اجتماع ہوا اور جہاں ان کے درمیان اختماف واقع ہوا ہے وہاں تو تف کرتے ہیں اور اس مسئلہ میں کوئی رائے نہیں قائم کرتے اور ہم اور اس مسئلہ میں کوئی رائے نہیں قائم کرتے اور ہم جانے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لئے اجتماد کیا کہی کہ دو درین کے بارے میں مہم نہیں تھے اور ہم اللہ تعالیٰ سے تو فیق خیر کی دعاء کرتے ہیں (اظہار حقیقت جلد اس علی مراد بتاتے ہیں (اظہار حقیقت جلد اس کے بعد سند بلوی صاحب تو قف کی مراد بتاتے ہیں (اظہار حقیقت جلد اس کے بعد سند بلوی صاحب تو قف کی مراد بتاتے ہیں (اظہار حقیقت جلد اس کے بعد سند بلوی صاحب تو قف کی مراد بتاتے ہیں (اظہار حقیقت جل مراد بتاتے ہیں دوسٹوں کے دوسٹوں کیا ہوتے ہیں:۔

۔ (۱)متعین طریقہ ہے کمی فریق سے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ اس سے خطائے اجتہادی کا صدور ہوا۔

(۲) تو قف کا دوسرا مطلب میرجی ہوسکتا ہے کہ فریقین میں سے ہرایک کے متعلق ظن غالب میہ ہے کہ وہ حق پر تھا گرکسی کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اجتہاد یقیناً غلط تھا بظاہر حضرت حسن بھری گیاہ جہاد یقیناً غلط تھا بظاہر حضرت حسن بھری گیاہ اور حضرت کا بھری گیاہ اور حضرت کا بھری گیاہ اور حضرت کا بھری گیاہ اور جمہور سلف کے مندرجہ بالا تول کا پہی مطلب ہے کہ کیونکہ مید دونوں حضرات فرماتے بین کہ فریقین میں سے ہرایک کا اقدام علم برجنی تھا اور جو بات علم برجنی ہواس کے متعلق کم از کم ظن غالب میہ کہ دو صحیح اور اقدام علم برجنی تھا اور جو بات علم برجنی ہواس کے متعلق کم از کم ظن غالب میہ ہو کہ دو صحیح اور صائب ہوگی۔ تو تف کی فہ کورہ دونوں تشریحوں میں سے جو تشریح بھی بہند کی جائے صائب ہوگی۔ تو تف کی فہ کورہ دونوں تشریحوں میں سے جو تشریح بھی بہند کی جائے

ری خارجی فتنه (جلداؤل) کی چیکی است کی اور ایس کی فریق کوشعین طریق سراجتاری

ہرکیف اصل بہی ہے کہ مشاجرات مذکورہ میں کسی فریق کومتعین طریقہ سے اجتہادی مہرکیف اصل بہی ہے کہ مشاجرات مذکورہ میں کسی فریق کومتعین طریقہ سے اجتہادی ملطی کا مرتکب بھی نہ کہا جائے بلکہ ہر فریق کےمتعلق اس کے اخلاص اور حسن نہیت پر پرے اعتادہ ووثوق کے ساتھ بیدسن ظن بھی رکھا جائے کہ بظن غالب اس کا اجتہاد بھی تھا گرچہ تھا اگر چہ ملطی کا بھی احتمال ہے اور اس بارے میں فریقین کے درمیان کوئی فرق نہ کیا جائے (ایسنامی اسم)

سند بلوی صاحب کی مندرجہ بالاتشریح ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ اجتہاد کو بجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے توقف کا جو دوسرا مطلب بیان کیا ہے۔ ہر اجتہاد کی اختلاف کی بہی صورت ہوتی ہے۔ جن حضرات نے مشاجرات صحابہ میں توقف کا قول کہا اس کا مطلب یہ ہوتی ہوتی ہے۔ گوظعی اور بقینی طور پر ان میں سے کسی ایک کوصا کب مخطی نہیں کہتے کیونکہ ہر ایک نے دار بل چیش کی ہے جوقطعی الهطلان نہیں جیسا کہ علامہ ابن حجر مکی اور حضرت شاہ ولی اللہ عاد بل چیش کی ہے جوقطعی الهطلان نہیں جیسا کہ علامہ ابن حجر مکی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بیشت کی مندرجہ بالا عبارتوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب تغییر قرطبی کی مندرجہ بالا عبارتوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب تغییر قرطبی کی مندرجہ بالا عبارتوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور یہی مطلب تغیر قرطبی کی مندرجہ بالا عبارتوں سے قطعی طور پرخطا کی نبیت کرنا جائز نہیں ہے کی مقطوع بھ ( کسی ایک صحابی کی طرف سے قطعی طور پرخطا کی نبیت کرنا جائز نہیں ہے ) اور علامہ ابن حزم کی جوعبارت سند بلوی صاحب نے اپنی تا شدیلیں چیش کی ہے کہ:۔

حضرت سعد بن افی وقاص ،حضرت عبدالله بن عمراورجمہورصابہ کا مسلک حضرت علی وعضرت علی وعضرت علی وعضرت علی وعضرت علی و حضرت علی و وحضرات اور ابل صفیمن کے بارے میں تو قف تھا۔ جمہور ابل سنت اور ابو بکر بن کے میں اور ابل سنت اور ابو بکر بن کیسان کا بھی یہی مسلک ہے (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۳۳)

اس کا بھی یہی مطلب ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ قاضی ابو بکر بن عربی نے بھی حضرت حسن بھری کے بھی حضرت حسن بھری اور حضرت محاسبی کے قول تو قف کے باوجود میہ بھی لکھ دیا ہے کہ ان جنگوں میں حضرت علی دافتہ مصیب تھے۔

جیبا کہ ان کی منقولہ بالا عبارت ہے ٹابت ہے۔ ای طرح علامہ ابن حزم بھی جمہور صحابہ کے قول توقف کے باوجود اس کتاب فصل فی الملل والمحل میں حضرت علی ڈٹٹوڈ کامصیب ہونا دلاکل سے ٹابت کرتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود وہ فریقین میں ہے کسی

میں میں لکھ رہے ہیں کہ:۔

"فریقین میں سے ہرا کے شخص کے متعلق ظن غالب بیہ کہ وہ حق پر تھا گر کسی کے اس کے اس کے اس کے متعلق ظن غالب بیہ کے کہ وہ حق پر تھا گر کسی کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اجتہاد یقینا صحیح تھا اور حظرت ماس کی ہے ہیں ہم ایس میں ہمیں ہم اور حضرت حسن بھری میں تھا ہے کن دویک غیر جانبدار صحابہ اور جمہور ساف کا بھی مسلک تھا"۔

یمی مسلک تھا"۔

تو گویا توقف اور عدم توقف کا بیداختلاف لفظی ہے نہ کہ حقیقی۔ کیونکہ جو حفرات توقف کرتے ہیں وہ قطعی اور بقینی تھم لگانے ہیں توقف کرتے ہیں اور جو حفرات حفرت علی الرتضلی کوحق وصواب پر قرار دیتے ہیں وہ بھی قطن غالب کی بنا پرنہ کہ قطعیت کی وجہ ہے۔ الرتضلی کوحق وصواب پر قرار دیتے ہیں وہ بھی قطن غالب کی بنا پرنہ کہ قطعیت کی وجہ ہے۔ (۲) سند بلوی صاحب کا بیر قرمانا کہ :۔''جو بات علم پر بنی ہواس کے متعلق کم از کم ظن غالب سے کہ وہ صحیح اور صائب ہوگی''۔ کم فنہی پر بنی ہے کہ وہ تو جہل پر۔اور باوجود علم پر بنی ہونے کے خود رسول اللہ می قبل کا ارشاد ہے:۔

عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر .

(بخارى شريف باب الاعتصام بالكتاب و السنة)

فرمایئے کے رسول اللہ مُکالِیْم مجتبد کے لئے صدور خطا کی صورت بھی بیان فرمار ہے میں اور پھراس کے لئے ایک اجر بھی بیان فرمار ہے میں۔اگر اس کا اجتباد علم پر بنی نہ ہوتا تو ول خارجی فتنه (جلدادّل) کی دی والی ایک کی دی والی کی دی والی دی والی کی در والی کی دی والی کی در و

اس کواجر کیونکر ملتا۔ حافظ ابن جمرعسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:۔

ف الاول شدہ اجسر ان اجسر الاجتہاد واجر الاصابة والآخر له
اجر الاجتہاد فقط (فتح الباری جلد ۱۳ ص ۲۹۸)

' بعنی اوّل کے لئے دواجر ہیں۔ ایک اجتہاد کا درایک اصابت کا (لیمنی اجتہاد صحیح ہونے کا) اور دوسرے کے لئے صرف ایک اجر ہاجتہاد کرنے گا'۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جمہد کی طرف اجتہاد کی خطا کی نسبت کرنا گناہ نہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی جمہد کی طرف اجتہاد کی خطا کی نسبت کرنا گناہ نہیں ہے اور نہ بی اس میں اس جمہد کی شفیص وتو ہین ہے گئن احتیاط اس میں ہے کہ مشاجرات ہو صحابہ کا ذکر ہی نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت کرنا پڑنے تو طرز بیان ایسا نہ ہو جس سے کسی صحابی کی شفیص وتو ہین لازم آئے۔

### بیان خطائے اجتہادی اور کف لسان میں کوئی منا فات نہیں

(۱) حافظ ابن جرکی بین این بحث میں تحریفر ماتے ہیں: ۔ ا۔ ہمار نے انکہ بحد ثین نے بیان کر دیا ہے کہ اکثر باتیں جو ان لڑائیوں کے متعلق منقول ہیں جو ٹی ہیں یا ان کی سند میں کوئی خرابی ہے جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں اکثر حدیثوں کی بابت بیان کیا ہے ۔ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی لڑائیوں کو اس طرح بیان کرنا جس سے کسی پر الزام عائد ہو یا عوام کوکسی کی بدگوئی کا موقع ملے نہ چاہے ۔ بعض جاتال لوگ جن کی عادت یہ ہے کہ جو یا عوام کوکسی کی بدگوئی کا موقع ملے نہ چاہے ۔ بعض جاتال لوگ جن کی عادت یہ ہے کہ جو یکھ دکھے لیتے ہیں نہ سند پر غور میں مطلب مراد لے لیتے ہیں نہ سند پر غور کرتے ہیں نہ حدیث کا میچ مطلب بیان کرتے ہیں اس میں بڑا فساد ہوتا ہے اور عوام کو سب صحابہ کا موقع ملت ہے ۔ کہ اُنہیں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا اور سب صحابہ کا موقع ملتا ہے ۔ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اُنہیں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا اور ویکسی ہوسکتا تھا ہم کوتعلیم سے اس ویکسی ہوسکتا تھا ہم کوتعلیم سے دیک اللہ ان سے راضی رہے اور ان کوراضی کرے اور اسلام وسلمین کی طرف سے اُنہیں بیس اللہ ان سے راضی رہے اور اان کوراضی کرے اور اسلام وسلمین کی طرف سے آئیں ایکسیان کی طرف سے آئیں اللہ ان سے راضی رہے اور ان کوراضی کرے اور اسلام وسلمین کی طرف سے آئیں جن انہیں جو کہ تھوں ان کے موال کی کوئیس ہوسکتا تھا ہم کوتعلیم سے کہن اللہ ان سے راضی رہے اور ان کوراضی کرے اور اسلام وسلمین کی طرف سے آئیں ایکسیان کی طرف سے آئیں ایکسیان کی طرف سے آئیں اللہ ان سے راضی رہے اور ان کوراضی کرے اور اسلام وسلمین کی طرف سے آئیں

#### (۲)علامه ملاعلی قاری حنفی محدث تحریر فرماتے ہیں:۔

وقمد قبال صبلي الله عليه وسلم اذا ذكرا صحابي فامسكوا عن الطعن فيهم فان رضا الله تعالٰي في مواضع من القرآن تعلق بهم فلابد ان يكون مآلهم الى التقوى ورضا المولى وجنت المأوي وايتضالهم حقوق ثابتة في ذمة الامة فلا ينبغي لهم ان يذكروهم الا بالشاء الجميل والدعاء الجزيل وهذاممالا ينافى ان يذكر احد مجملا او معيناً بان المحاربين مع على ما كانوا من المخالفين اوبان معاوية وحزبه كانوا باغين على مادل عليه حديث عمار تقتلك الفتة الباغية لان المقصود منه بيان الحكم المميزبين الحق والباطل والقاصل بين المجتهد المصيب والمجتهد" المخطىء مع توقير الصحابة وتعظيمهم جميعا في القلب لنضا الرب ولذا لُمَّا سئل بعض الإكابر عمر بن عبدالعزيز افيضل ام معاوية قال لَغبار أنف فرس معاويةٌ حين غزا في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من كذا وكذا من عمر بن عبدالعزيز ازمن القواعد المقررة ان العلماء والاولياء من الامة لم يبلغ احدمنهم مبلغ الصحابة الكبرآء (مرقاة شرح مشكوة جلد ١٠ ص ١٣١) مطبوعه مكتبه امدادیه ملتان)

"رسول الله مُلَاثِمُّ نَے فرمایا کہ جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو ان پرطعن کرنے ہے دک جاؤ۔ کیونکہ قر آن کے متعدد مقامات میں ان کا الله نعالیٰ کی رضائے سے دک جاؤ۔ کیونکہ قر آن کے متعدد مقامات میں ان کا الله نعالیٰ کی رضائے رضا کا تعلق ٹابت ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ان کا انجام تقوی رضائے خداوندی اور جنت الما وی کی طرف ہو۔ علاوہ ازیں امت کے ذمہ ان کے خداوندی اور جنت الما وی کی طرف ہو۔ علاوہ ازیں امت کے ذمہ ان کے حقوق بھی ثابت ہیں۔ پس مسلمانوں کو بجز شائے جمیل اور دعائے جزیل

( کثیر) کے ان کا ذکر نہیں کرنا جا ہیں۔ اور بیہ بات اس بات کے منافی (خلاف) نہیں ہے کہ کوئی شخص اجمالی طور پر یامعتین کرکے بیہ بیان کرے کہ حضرت علی رفائظ سے لڑنے والے مخالفین میں سے نہ تھے اور یہ کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ اور ان کی جماعت (لشکر) باغی تھے جن پریہ عدیث تمار ڈاٹٹؤ دلالت کرتی ہے کہ جھے کو باغی گروہ قبل کر ہے گا۔ کیونکہ اس (ارشاد نبوی) ہے مقصود حق اور باطل کے مابین فرق کرنا ہے اور مجہز مصیب (جن کا اجہ ہادسیج ہے)اور مجتبد تخطی ء (جن کے اجتہاد میں خطاہے) کے درمیان مین فرق رکھنا ہے مگراس کے ساتھ تمام صحابہ کرام کی تو قیر وتعظیم کوبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دل میں قائم رکھنا ہے اس بنا پر جب بعض ہزرگوں سے بیدور یافت کیا گیا كه حصرت عمر بن عبدالعزيز افضل جيل يا حصرت معاويه ولائذ؟ تو فرمايا كه رسول الله مَنْ يَقِيْمُ كَ ساتھ حضرت معاويه جِنْفُرُ جِهادِ بيل جس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اس کے ناک کا غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمینیہ ہے انضل ہے۔اس کئے کہ بیاب مقررہ تو اعد میں سے ہے کہ امت کے علاء اور اولیاء میں ہے کوئی بھی صحابہ جھٹٹ کہار کے درجہ کوئیس پہنچتا''

#### حضرت مجددالف ثاني بثلثينه كاارشاد

حضرت مجددالف نانی شخ احمد سر بهندی قدس سرهٔ مشاجرات صحابه مین صحابه کرام کے متحلق فرماتے ہیں:۔ ''پی ہر سرفرقہ بمقتصائے اجتہاد خودعمل نموند و تخویر ایشاں لازم وواجب بود بجا آ وردند پس ملامت چہ گنجائش دارد وطعن چہ مناسب بود امام شافعی فر مائید و نیز منقول از عمر بن عبدالعزیز تبلك دماً عطهر الله تعالیٰ عنا ایسدیت فی فرمائید و نیز منقول السنت نازی عبارت مفہوم می شود کا بختیت کے و خطاے ایسدیت فیلند و نیز کشور و جمہ داجز به نیکی یا و نیا ید کرد و ہم چنیں درحدیث نبوی آ مدہ است علیہ وعلی آ لہ الصلاق والسلام اذا فرکر اصحابی فاسکوالینی چوں اصحاب من فدکور گردند و از منازعات ایشاں یاد کرد و شود شاخود دا نگاہ دارید و سیکے را بردیگر سے اختیار نکنید ۔ لیکن جمہور منازعات ایشاں یاد کرد و شود شاخود دا انگاہ دارید و سیکے را بردیگر سے اختیار نکنید ۔ لیکن جمہور

اہل سنت بدلیلے کہ برایشاں ظاہرشدہ باشد برا نند کہ حقیت در جانب امیر ڈائٹڈ بودہ و ٹالف اور راہ خطارا پیمود ہلیکن ایس خطا چول خطائے اجتہادی است از ملامت وطعن دوراست و ازتشنيج وتحقيرياك ومترا-ازامير ولأثؤ منقول است كهفرموده برادران مابرما باغي كشتند\_ ايئها نه كا فرانند و نه فاسقال زيرا كهايثال را تاديلے است كه منع كفرونسق مي كنديس الل سنت ورفضه هر دوتحظیه محاربان امیرمی نمایند و هر د و بحقیت جانب امیر قائل کیکن اہل سنت زیاده از اطلاق لفظ خطا که ناشی از تاویل است در حق محاریال امیر تجویز نمی کنندوز بان رااز طعن وتشنيع ابيثال نكاه مي دارند ومحافظت حق صحيبة خير البشر نما يند عليه وعليهم آلصلوات والتسليمات ( مكتوبات امام رباني جلد ثاني مكتوب ٣٦- طبع قديم ص٥٦/٥٢) ترجمہ: ''پی بینوں فرقوں ( گردہوں) نے اپنے اجتہاد کے مقتضی پر عمل کیا ہے اور جو (بوجہ اجتہاد )ان پر لازم و داجب تفااس کو پورا کیا۔ پس اس میں نہ ملامت کی گنجائش ہے اور نہ کسی پر طعن مناسب ہے۔ امام شافعی میں فرماتے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے بھی بھی منقول ہے کہ بیا لیے خون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کوان سے بیمایا ہے ہیں ہم کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان ہے بچائیں۔اس عبارت سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ ایک فریق کے تق پر ہونے اور دوسرے کے خطا پر ہونے سے بھی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے اور بجزنیکی سے کسی کوبھی یاد نہ کرنا جاہیے۔ اور اسی طرح حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جب میرے اصحاب کا اور ان کے باہمی جھکڑوں کا ذکر کیا جائے تو تم احتیاط رکھوا ور ا کیک کو دوسرے پرتر جیجے نہ دولیکن جمہور اہل سقت اس دلیل کی بنا پر جو اُن پر ظاہر ہوئی ہے اس پر ہیں کہ حضرت امیر (علی الرتضنی) حق پر تتھے اور آپ کے مخالف غلط راہ پر چلے۔ کیکن میہ چونکہ اجتبادی خطاہے اور اس لئے ملامت اور طعن سے دور ہے اور شنع و تحتیر سے یاک اور مترا ہے۔ حضرت امیر (علی جائٹۂ) ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمارے بھائی ہمارے خلاف باغی ہو گئے۔ لیکن یہ نہ کافر ہیں اور نہ فاسق کیونکہ ان کے پاک تا ویل ہے جو کفراورفسق ہے روکتی ہے پس اہل سنت اور رافضی دونو ل حضرت علی شاہنی سے لڑنے والوں کو خطا پر قرار دیتے ہیں اور دونوں حضرت امیر کے حق پر ہونے کے

قائل ہیں لیکن اہل سنت خطا سے زیادہ کوئی لفظ حضرت امیر سے لڑنے والوں کے ہارے میں نہیں ہوئے۔ کیونکہ ان کی خطا کا منشاء تاویل ہے۔ اور ان پرطعن وتشنیع کرنے سے زبان کوروکتے ہیں اور حضرت خیر البشر من فیل کے صحابی ہونے کے حق کی خطا طات کرتے ہیں۔ (علیہ ولیم مالصلوات والتسلیمات)۔

(ب) نیز حضرت مجد دفر ماتے ہیں:۔

ناچار ہمہ را دوست می داریم بدرئ پنیبرعلیہ وعلیم الصلوات والتسلیمات واز بغض وایذائے ایٹنال گریزال کر آن بغض وایذ امنجر بآل سروری شودلیکن محق رامحق محومیم وخطی رافظی ۔ حصرت امیر برحق بودند ومخالفان ایٹنان برخطازیا دہ بریں فضولت ۔

( مکتوبات امام ربانی جلداول مکتوب نمبر۲۹۹)

(ارشاد نبوی کے تحت ) نا جارتمام صحابہ کوہم دوست رکھتے ہیں بوجہ پیفیبر خدا سُکھٹے اُل کا دوت کے اور ان کے بغض اور ایذاء سے بھا گئے ہیں کیونکہ صحابہ کرام کا بغض اور ایذا آنے خضرت مُنافیظ کی ہیں کیونکہ صحابہ کرام کا بغض اور ایذا آن مخضرت مُنافیظ تک پہنچتا ہے۔ لیکن حق والے کوحق پر کہتے ہیں اور خطا کرنے والے کو خطاء پر۔ (ان جھڑ ول ہیں) حضرت امیر جائٹ (علی) حق پر تھے اور آپ کے مخالفین خطاء پر۔ (ان جھڑ ول ہیں) حضرت امیر جائٹ (علی) حق پر تھے اور آپ کے مخالفین خطاء پر۔ اس سے زیادہ کہنافضول ہے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ٹانی کے ارشادات ہے معلوم ہوا کہ بطور مسکلہ کے حضرت علی المرتضیٰ کو اہل السنت والجماعت کے عقیدہ کے مطابق حق وصواب پر کہنا اور آپ سے اختلاف کرنے والوں کو بعنی حضرت امیر معاویہ ٹائڈ وغیرہ کو خطا پر جھنا رسول آپ سے اختلاف کرنے والوں کو بعنی حضرت امیر معاویہ ٹائڈ العزیز وغیرہ ، بزرگوں کے اللہ گائڈ کا میں عبدالعزیز وغیرہ ، بزرگوں کے فرمان کے خلاف نبیس ہے نہ ہی اس ہے کسی صحابی کی شفیص وقو بین لازم آتی ہے۔

حضرت حسين والثُّؤُهُ كَي اجتهّا دى خطاء (سنديلوي)

مولا نا سند بلوی ایک قلمی مکتوب میں بعض استفسارات کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:۔۔دصرت حسین صحابی بھی ہیں:۔ (۲) میان کی اجتہادی غلطی تھی کوئی گناہ نہ تھا بلکہ حِيْدُ خارجي فتنه (جلدادًل) عِنْ حَيْدُ (جلدادًل) عَنْهُ (جلدادًل) عَنْهُ ﴿ 238 عَنْهُ (جلدادًل) عَنْهُ ﴿ 238 عَنْهُ (جلدادًل) عَنْهُ ﴿ وَهِلَا وَلَيْ اللَّهِ عَنْهُ (جلدادًل) عَنْهُ ﴿ وَهِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ (جلدادًل) عَنْهُ ﴿ وَهِلَا وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَهِلَّ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَهِلَا وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَهِلْ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ وَلِهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا

مجتہد کو اجتہاد غلط ہونے کی صورت میں ٹواب ملتا ہے اس لئے انہیں بھی ٹواب ملا۔ (۳) بیٹنگ شہید ہوئے اپنے اجتہاد کے لحاظ ہے وہ حق پر تھے آگر چہواتع کے لحاظ ہے ان کی غلطی تھی۔ ( کمتوب مورخہ ۱۸ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ)

اس مکتوب کا حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں اب محقق سندیلوی سے سوال یہ ہے کہ آپ زیر بحث مسلد میں بدیکھ بھی ہیں کہ' فریقین میں سے ہرایک کا اقد ام علم پر بھی تھا اور جو بات علم پر بھی ہواس کے متعلق کم از کم ظن غالب یہ ہے کہ وہ بھی اور صائب ہوگی'۔ بہر کیف ماحصل یہی ہے کہ مشاہرات ندکورہ میں کسی فریق کو متعین طریقہ سے اجتہادی غلطی کا مرتکب بھی نہ کیا جائے (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۳۳۳) تو کیا حضرت امام حسین والی جہدنہ ہے کہ مااتدام علم پر بنی نہ تھا؟ تو بھر آپ حضرت حسین کی طرف اجتہادی غلطی کیوں منسوب کرتے ہیں حالا نکہ آپ کی مخالفت پزید سے تھی جونہ صحابی ہے اجتہادی غلطی کیوں منسوب کرتے ہیں حالا نکہ آپ کی مخالفت پزید سے تھی جونہ صحابی ہے نہ جہتہ دیا ہے۔ بیکن باوجود داس کے آپ کی کسی تحریر سے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنے دور حکومت میں کوئی غلطی کی تھی ؟ آپ کی کسی تحریر سے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنے دور حکومت میں کوئی غلطی کی تھی ؟ آپ کی کسی تحریر سے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنے دور حکومت میں کوئی غلطی کی تھی ؟ آپ کی کسی تحریر سے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنی دور حکومت میں کوئی غلطی کی تھی ؟ آپ کی کسی تحریر سے میں معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنی دور حکومت میں کوئی غلطی کی تھی ؟ آپ کی کسی تحریر سے سے معلوم نہیں ہوسکا کہ بزید نے بھی اپنی ہے ہوائجی است۔

### عبارت قرطبي كامطلب ازحضرت مفتى محدشفيع بميلية

مخدوم العلماء حفزت مولانا مفتی محرشفی بیانی صاحب تغییر معارف القرآن بانی دارالعلوم کراچی (سابق مفتی دارالعلوم دیوبند) نے مشاجرات صحابہ برانی کی بحث میں تغییر ترطبی کی مفصل عبارت بیش فرمائی ہے (جس کا ایک کمڑا بیش کر کے مولانا سند بلوی نفیر ترطبی کی مفصل عبارت بیش فرمائی ہے (جس کا ایک کمڑا بیش کر کے مولانا سند بلوی نے اصل مسئلہ پر بردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے)۔ حضرت مفتی صاحب برین بیانے علامہ ابن فورک، امام حسن بھری اور حضرت محاسی رحمہم اللہ تعالی کے اقوال پیش کرنے کے بعد فررک، امام حسن بھری اور حضرت محاسی رحمہم اللہ تعالی کے اقوال پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔ اس طویل عبارت میں علامہ قرطبی برین ترجمانی فرمائی سنت کے عقیدے کی بہترین ترجمانی فرمائی جی انہوں نے حضرت طلحہ جھٹڑا اور حضرت نہیر برگڑؤ کی شہادت کے متعلق جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان سے اس مسئلہ پر بطور خاص زبیر برگڑؤ کی شہادت کے متعلق جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان سے اس مسئلہ پر بطور خاص روشنی پر تی جہتر تا محضرت تا بھڑ اور حضرت زبیر بھڑؤؤ دونوں حضرت آئے خضرت تا محضرت تا تحضرت تا تعظرت تا تحضرت تا تعظرت تا تعظرت

جانثار صحابہ میں سے ہیں اور ان دس خوش نصیب حصرات میں آپ کا بھی نام ہے جن کے بارے میں آسخضرت منگفیم نے نام لے کران کے جنتی ہونے کی خوش خبری دی ہے اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ان دونوں حضرت نے حضرات عثمان کے قصاص کا مطالبہ كرنے كے لئے حضرت على النٹڑ كا مقابله كيا اور اى دوران شہير ہوئے آنخضرت مُنْظِمُ نے ندکورہ احادیث میں ان دونول حضرات کوشہید قرار دیا۔ دوسری طرف حضرت ممارین یاسر چانٹی حضرت علی جانٹیؤ کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت علی جانٹنا کے مخالفین کا مقابلہ کیا آئخضرت منگیٹا نے ان کے لئے بھی شہادت کی پیشگوئی فرمائی ۔غور کیا جائے تو یہی ارشاداس بات کی واضح دلیل ہے کہان جنگوں میں کوئی فرایق بھی تھلے باطل پر نہ تھا بلکہ ہرایک فریق اللّٰہ کی رضا کے لئے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کام کرر ہاتھا ورنہ ظاہر ہے کہ اگر پیاختلاف کھلے بی و باطل کا اختلاف ہوتا تو ہر ا کیک فرایق کے رہنماؤں کے لئے بیک وقت شہادت کی پیش گوئی نہ فر مائی جاتی۔ ان ارشادات ہے واضح کر دیا کہ حضرت طلحہ جائٹۂ و زبیر جائٹۂ بھی اللہ تعالی کی خوشنو دی کے کے ازرے تھے اس کئے وہ بھی شہید ہیں اور حضرت عمار ٹاٹٹۂ کا مقصد بھی رضائے الہی کے حصول کے سوا میچھ ندتھا اس لئے وہ بھی لائق مدح وستائش ہیں۔ دونوں کا اختلاف کسی د نیوی غرض سے نہیں بلکہ اجتہا و ورائے کی بنا پر تھا اور ان میں ہے کسی بھی فریق کو بحروح و مطعون نبیں کیا جاسکتا (مقام صحابہ ڈٹائڈ ص۹۶)

(۱) بعنوان: "ایک سوال اورجواب" کے تحت حضرت مفتی صاحب بریستی فرماتے ہیں:

"خصوصا بیسوال ان معاملات میں زیادہ تنگین ہوجاتا ہے جن میں ان حضرات کا
اختلاف باہمی جنگ دخور برزی تک بھی گیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک فریق تی پہ ہے
اور دوسرا خطا پر۔اس خطاء وصواب کے معاملے کو سلے کرناممل وعقیدہ کے لئے ضروری ہے
مگراس صورت میں دوسری فریق کی کیمال تعظیم واحز ام کیے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جس کو
خطا پرقر اردیا جائے اس کی شفیص ایک لازمی امر ہے۔ جواب سے کہ بیر کہنا غلط ہے کہ دو
مختلف اقوال میں سے ایک کوخی یا رائج اور دوسرے کو خطا یا مرجوح قرار دیے میں کسی

ایک فریق کی تنقیص لازم ہے۔اسلاف امت نے ان دونوں کاموں کواس طرح جمع کیا ہے کیمل اور عقیدہ کے لئے کسی ایک فریق کے قول کوشریعت کے مسلمہاصول اجتہاد کے مطابق اختیار کیا اور دوسرے کو ترک کیا۔لیکن جس کے قول کو ترک کیا اس کی ذات یا شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی ایسانہیں کہا جس ہے ان کی تنقیص ہوتی ہو۔خصوصا مشاجرات صحابہ رٹائٹۂ میں تو جس طرح امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں ہے کئی کو بُرا کہنا نا جائز ہے۔ای طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے اور ان کا مقابلہ کرنے والے خطا پر۔ اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تنصے اور ان کے مقابل حضرت معاویه دیجیز اوران کےاصحاب خطا پر البیته ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دیا جو شرعاً سیناہ نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عمّا ب ہو بلکہ اصولِ اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہوگئ تو ایسے خطا کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے ایک اجران کوملتا ہے با جماع امت ان حضرات صحابہ کے اس اختلاف کو بھی اٹی طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی تتخصيتين مجروح نبين ہوتيں۔اس طرح ايک طرف خطاء وصواب کوبھی واضح کر دیا گيا دوسری طرف صحابه کرام کے مقام اور درجہ کا پورااحتر ام بھی محوظ رکھا گیا ہے اور مشاجرات صحابہ ولائڈ میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دے کر اس کی تائید کی گئی کہ بلاوجہ ان روایات و حکایات میں خوض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے متعلق نقل کی گئی ہیں (ایصناص ۸۹/۹۰)

حضرت مفتی صاحب مجینات کے مندرجہ تبھرہ کا خلاصہ بیہ ہے کہ اسلم اور بہتر تو یہی ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں سکوت کیا جائے اور اسی کو بعض حضرات نے تو قف ہے تعبیر کیا ہے ۔ لیکن اگر بحث کی ضرورت پڑے تو فریقین کا احترام ملحوظ رکھا جائے اور ازروئے تحقیق اس پر اجماع ہے کہ حضرت علی دھٹوان مشاجرات میں حق و صواب پر نتھے۔ بہر حال سند یلوی صاحب نے تفییر قرطبی کی عبارت سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ

غلط ہے۔

# دوسرامسلك

اس عنوان کے تخت مولانا سند بلوی لکھتے ہیں:۔ اکا برساف میں سے ایک بڑی جماعت نے اس سے مختلف مسلک اختیار فرمایا ہے جواس سے بچھ مختلف ہونے کے باوجود اس کے قریب ہے۔ امام غزال میں افتیاء العلوم جسم میں ''الاصل السالع'' کے عنوان سے اس کے قریب ہے۔ امام غزال میں افتیاء العلوم جسم میں ''الاصل السالع'' کے عنوان سے بسلامہ بحث امامت اس جماعت سلف کی ترجمانی اس طرح فرماتے ہیں:۔

وما جرى بين على و معاوية رضى الله عنهما كان مبيناً على الاجتهاد....وقد قبال افياضل العلما كل مجتهد مصيب و قال قائلون المصيب و قال قائلون المصيب و احدً.

" حضرت علی و حضرت معاویه النظماکے درمیان جومنا قشه ہوا وہ (اختگاف) اجتهاد برمبنی تھا"۔

اور فاضل علاء نے کہا ہے کہ ہر مجہد حق پر ہوتا ہے اور بعض کہنے والوں نے کہا ہے کہ راہ صواب پر ایک ہی ہوتا ہے۔ طاہر ہے کہ جو مسلک ان حفرات نے اسحاب صفین کے متعلق اختیار فر مایا ہے وہ اسحاب جمل کے متعلق بدرجہ اولی اختیار فر مایا ہوگا۔ ان حفرات اکابر علائے اہل سقت کا بیر مسلک تھا کہ ان سب مشاہرات مذکورہ میں فریقین حقرات اکابر علائے اہل سقت کا بیر مسلک تھا کہ ان سب مشاہرات مذکورہ میں فریقین حق پر ہتے اور حضرت علی بڑائڈاوران کے مؤیدین مجھی حق پر ہتے اور حضرت علی بڑائڈاوران کے مؤیدین مجھی حق پر ہتے ان میں سے کسی سے بھی خطائے اجتہادی کا صدور نہیں ہوا۔ ان علاء کو افاضل کے لقب سے اور ان سے اختلاف کرنے والوں کو '' قائلون'' کے لفظ سے ذکر کرنا واضح اشارہ ہے کہ خود امام غزالی پُر ہونے کا مسلک بھی ہی ہے کہ ہر فریق حق پر تھا کسی سے غلطی نہیں ہوئی (اظہار حقیقت جلد دوم صبہ ۲۳)

سنديلوي صاحب كى علمى خيانت

مولانا محد الحق سند بلوی نے امام غزالی کی عبارت بوری نہیں درج کی اس میں سے

صرف ایک مکڑانقل کرکے اپنا موقف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ چنانچ اہام غزالی کی بوری عبارت حسب ذیل ہے:۔

(الاصبل السابع) ان الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على امام اصلاً. اذ لو لكان لولي بالظهور من نصبه آحاد الولاة والامرآء عملي البجنود في البلاد ولم يخف ذلك فكيف خِفى هـ ذا وان ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل الينا فلم يكن ابوبكر اماما الابالاختيار والبيعة واما تقدير النص على غيره فهو نسبة للصحابة كلهم الى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرق الاجماع وذلك مما لا يُستَجره على اختراعه الاالروافض واعتقاد اهل السنة تركية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثني الله سبحانه و تعالى و رسوله صلى الله عليه وسلم . وما جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما كان مبنيًا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الامامة اذ ظن على رضي الله عنه ان تسليم قتلة عثمان مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يـــؤدّى الــي اضــطـراب امر الإمامة في بدايتها فرأى التاخير اصوب وظن معاوية ان تاخير امرهم مع عظم جنايتهم يتوجب الاغتراء بالاثمة ويعزض الدماء للسفلث وقدقال الناضل النعلماء كل مجتهد مصيب وقال قاثلون المصيب واحمد ولمم يسذهب الى تخطئة على ذو تحصيل اصلاً. (ص١٠٢ جاول)

"احیاء العلوم کی مندرجه بالا عبارت کا جوتر جمه حضرت مولانا محمد ۹ احسن صاحب صدیقی نانوتوی ہوئیڈنے کیا ہے حسب ذیل ہے:۔ " ساتویں اصل میہ کہا مام برحق بعد رسول اللہ مُلَّالِیُّم کے حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر كجر حضرت عثمان كجر حضرت على جنافة الجمعين اور آتخضرت تأفيا نے نص قطعی کسی امام پڑہیں فرمائی اس لئے کداگر ایسا ہوتا تو اولا پیقفا کہ ظاہر تر ہوتا۔ جوکوئی حاکم یاامیرآپ نےشہروں میںمقررفر مایا وہ چھپانہیں رہا۔ پیہ تواس کی نسبت زیادہ ظاہر ہونا جا ہے تھا۔ یہ کیسے چھیار ہااورا گر ظاہر ہو گیا تھا تو پھر کیے مٹ گیا کہ ہم تک وہ حال نہ پہنچا۔ حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر جائڈ الوگول کے پہند کرنے اور بیعت کی جہت سے امام ہوئے اور اگر بالفرض کہا جائے کہ نص دوسرے کے لئے تھی تو گل سحابہ کو کہنا ہے کہ انہوں نے رسول الله مَنْ تَلْيُهُمْ كَا خَلَاف كِيااورا جِماعٌ كَا خَلاف كرنا ہے اور بیہ بات اليي ہے كہ رافضیح ل کے سوا اور کسی ہے اس پر جرات نہیں ہوئی اہل سنت کا اعتقادیہ ہے کہ سب صحابہ کو احیما کہیں اور جس طرح کہ خدا تعالی اور اس کے رسول مُؤَثِينًا نے ان کی تعریف کی اس طرح ان کی تعریف کریں اور جونزاع كه حضرت امير معاوييه خانظ اور حضرت على كرم الله وجهه بين ہوا اس كى بنا اجتہاد بڑھی پہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ ڈٹاٹٹا کی طرف ہے بزاع ہوا ہو۔ بلکہ حضرت علی ڈاٹھؤنے یہ گمان کیا کہ حضرت عثان غنی کے قاتكوں كوسير دكر دينے كا انجام بيہ وگا كدا مامت كا معاملہ ابھى درہم برہم ہو جائے گا باس لحاظ کہان کے قبائل بہت ہیں اور تشکر میں ملے جلے ہیں اس لتے ان سے سیر دکرنے میں تاخیر کواحھا جانااور حضرت امیر معاویہ ڈٹائڈنے یہ مسمجھا کہ باوجودا ننے بڑے قصور کے ان کے باب میں تاخیر کرنی اماموں کے

حضرت مولا تا محراحت صاحب تا نوتوی نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی بھی دو کتا ہوں کا اور کا اور کا اور کا اور کی اللہ میں ترجمہ کیا ہے (۱) کشاف ترجمہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف (۲) سلک المروارید ترجمہ عقد الجید -

ادیران کوابھار تاہے اور کشت وخون ناحق کے دریے ہوتا اور بڑے بڑے علیا ،
کا قول ہے کہ ہر مجتمد مصیب ہے اور بعضے یہ کہتے ہیں کہ صواب کو چہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور بعضے یہ کہتے ہیں کہ صواب کو چہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور ریکسی اہل علم کی تجویز نہیں ہے کہ حضرت علی کو کہا ہو کہ خطا پر نتھے'۔ (ترجمہ نداق العارفین جلداول ص ۱۵۸۔۱۵۹)

ناظرین غورفر ما کمیں کہ سند بلوی صاحب نے امام غزالی بینیٹ کی ماقبل کی عبارت بھی چھوڑ دی اور بابعد کی عبارت بھی اور درمیان کی عبارت بھی حذف کردی اور خالی بگر نقطے ڈوال دیئے اور اس کی وجہ غالبًا بہی ہے کہ اگر پوری عبارت کھھ دیے تو ان کے نظریہ کی تقطے ڈوال دیئے اور اس کی وجہ غالبًا بہی ہے کہ اگر پوری عبارت کھھ دیے تو ان کے نظریہ کی تردید ہو جاتی ہے کیونکہ امام غزالی نے فر مایا ہے کہ حضرت معاویہ مخالات کی بنا پر تھا اور اس خلافت میں زراع نہیں کیا بلکہ ان کا نزراع حضرت عثمان کا قصاص نہ لینے کی بنا پر تھا اور اس خلافت میں زراع نہیں کیا بلکہ ان کا نزراع حضرت عثمان کا تصاص نہ لینے کی بنا پر تھا اور اس کی دونوں کی رائے گی تو جہ بھی بیان کردی ہے کہ حضرت معاویہ نے کیوں قصاص عثمان کا مطالبہ کیا تھا اور حضرت علی مؤائڈ نے کیوں اس میں تا خیر کی ۔لیکن سے بات سند بلوی صاحب کے خلاف پر تی تھی کیونکہ و و دیہ لکھ کیوں اس میں تا خیر کی ۔لیکن سے بات سند بلوی صاحب کے خلاف پر تی تھی کیونکہ و و دیہ لکھ کیوں اس میں تا خیر کی ۔لیکن سے بات سند بلوی صاحب کے خلاف پر تی تھی کیونکہ و و دیہ لکھ کیوں اس میں تا خیر کی ۔لیکن سے بات سند بلوی صاحب کے خلاف پر تی تھی کیونکہ و و دیہ لکھ خلاف تھے بیس کہ: '' بیتو غلط ہے کہ صرف خون عثمان مخالف مردی ہے کہ خلاف پر تی تھی کیونکہ و دیہ در میں تھے بیس کہ: '' بیتو غلط ہے کہ صرف خون عثمان مخالف میری تھے بال سے جے ہی کہ وہ نہ مدی خلافت سے منداس کے طالب'' (اظہار تھیقت جلد دوم میں ۲۵۲)

(ب) سند بلوی صاحب خون عثان کے مطالبہ کے علاوہ اس بات کے بھی قائل بین کہ حضرت معاویہ جائزہ دوبارہ استخاب خلافت کے بھی طالب ستھے۔ چنانچے لکھتے ہیں:۔
"دونوں حضرات کے درمیان متازعہ فیدامور دوستھ (۱) حضرت عثان کے قاتلوں یا بالفاظ دیگر سبائی پارٹی کا معاملہ۔ حضرت معاویہ جائزہ ان سے قصاص لینے اوراس پارٹی کی قوت توڑنے کا مطالبہ کررہے تھے اور حضرت علی جائزہ اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے" (۲) دوسرا مسکلہ خلافت کا تھا۔ حضرت علی جائزہ ان سے بیعت اورا پی خلافت کو شیس سے اورا پی خلافت کو سند اورا پی خلافت کو سند کو ہنگائی اور عبوری سجھتے سے اور ان کے استخاب کے طریقہ کو سیح طریقہ انتخاب نہ سیح سے اور دوبارہ انتخاب و سیح سے دوبارہ انتخاب دوبارہ دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ دوبارہ انتخاب دوبارہ دوبارہ انتخاب دوبارہ انتخاب دوبارہ دوب

(۲) امام غزالی میختا کی عبارت کے آخری الفاظ یہ تھ: ولے یہ یہ الی تعطیمة علی ذو تحصیل اصلا (اور یہ سی اللی علم کی تجویز نہیں ہے کہ حضرت علی ہائٹو کو کہا ہو کہ ذطابہ تھے )۔ چونکہ بیالفاظ سندیلوی صاحب کے نظریہ کے خلاف تھے اس لئے ان کوہضم کر گئے ۔ کیونکہ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ ہوائٹو کی خطاء اجتہادی کے قائلین تو متقد بین میں ہوئے ہیں لیکن حضرت علی ٹواٹو کی خطاء اجتہادی کا حقد مین میں کوئی بھی قائل نہیں ہوا۔ مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں متقد مین کے خزد یک حضرت علی ٹواٹو اور حضرت معاویہ بھائی مساوی حیثیت نہیں رکھتے ۔ حالا تکہ سندیلوی علی ٹراٹو اور حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ بھائی میں مضرت علی اور حضرت معاویہ بھائی اور حضرت معاویہ بھائی مندیلوی صاحب کے نزدیک متقد میں کے نزدیک ان مشاجرات میں حضرت علی اور حضرت معاویہ بھائی مقد میں حضرت علی اور حضرت معاویہ بھائی مقد میں ۔

(٣) اس كے بعدامام غزالي بين نے لكھاہے:۔

(الاصل الشامن) ان فضل الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيبهم فى الخلافة اذ حقيقة الفصل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلك لا يطلع عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد فى الثنآء على جميعهم أيات واخبار كثيرة والما يُلوك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحى والتنزيل بقرائن الاحوال ودقائق النصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك اذ التفصيل فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك اذ صارف (احباء العلوم جا ص١٠٢)

ترجہ: ''آ تھویں اصل میں کہ صحابہ کا نصل اس ترتیب سے ہے جس طرح پر کہ خلافت ہوئی اس لئے کہ فصل واقع میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزد میک ہواور مید امر ایسا ہے کہ بجز رسول اللہ طافیق کے کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ اور ان سید امر ایسا ہے کہ بجز رسول اللہ طافیق کے کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ اور ان سیب کی تعریف میں آیات اور احادیث بہت می وارد ہیں اور فضل کے دقائق سیب کی تعریف میں آیات اور احادیث بہت می وارد ہیں اور فضل کے دقائق

او پران کوابھارہا ہے اور کشت وخون ناحق کے دریے ہونا اور بڑے بڑے علیا ہوگا قول ہے کہ ہر مجہز مصیب ہے اور بعضے مید کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہو کہ خطا ایک ہی ہوتا ہو کہ خطا ایک ہی ہوتا ہو کہ خطا ایک ہی ہوتا ہے اور مید کی اہل علم کی تجویز نہیں ہے کہ حضرت علی کو کہا ہو کہ خطا پر نتھ '۔ (ترجمہ خدات العارفین جلداول میں ۱۵۸۔۱۵۹)

ناظرین غور فرما کیں کہ سند بلوی صاحب نے امام غزالی مجھٹے کی ماتبل کی عبارت بھی چھوڑ دی اور مابعد کی عبارت بھی اور درمیان کی عبارت بھی حذف کردی اور خالی جگہ نقطے ڈال دیئے اور اس کی وجہ غالبًا بھی ہے کہ اگر پوری عبارت کھودیے تو ان کے نظریہ کی تر دید ہو جاتی ۔ کیونکہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ ڈائٹونے حضرت علی ڈائٹو کی خارای خاوارای خارای خارای کے خطرت عثان کا قصاص نہ لینے کی بنا پرتھا اور اس خلی فردی ہے کہ حضرت عثان کا قصاص نہ لینے کی بنا پرتھا اور اس خلی دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان میں دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان کی دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان کے کہ دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان کے کہ دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان کے کہ دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان کے کہ دونوں کی رائے کی تو جیہ بھی بیان عبار دی ہے کہ دونوں کی سام خرائی نے جی کہ دونوں کی سام کے خلاف پڑتی تھی کیونکہ دوریہ کی سے جی کہ دونہ میں کے جی کہ دونہ میں خالف پڑتی تھی کے دونہ میں خالف پڑتی تھی کہ دونہ میں خلافت تھے نہاں ہے جی کہ دونہ میں خلافت تھے نہاں ہے جی کہ دونہ میں خلافت تھے نہاں ہے جی کہ دونہ میں خلافت تھے نہاں کے خالف پڑتی تھی کے دونہ میں خلافت تھے نہاں کے خالب '(اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۲)

(ب) سند بلوی صاحب خون عثمان کے مطالبہ کے علاوہ اس بات کے بھی قائل بین کہ حضرت معاویہ بڑائٹودوبارہ انتخاب خلافت کے بھی طالب تھے۔ چنانچہ آلکھتے ہیں:۔
''دونوں حضرات کے درمیان متنازعہ فیدا موردو تھے (۱) حضرت عثمان کے قاتلوں یا بالفاظ دیگر سبائی پارٹی کا معاملہ۔ حضرت معاویہ دلائٹوان سے قصاص لینے اوراس پارٹی کی قوت تو ڑنے کا مطالبہ کررہ ہے تھے اور حضرت علی دلائٹواس مطالبہ کو پورا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے''(۲) دومرا مسکلہ خلافت کا تھا۔ حضرت علی دلائٹوان سے بیعت اورا پی خلافت کو شہری خلافت کو ہنگا کی اور عبور کی تجھتے معاویہ ان کی خلافت کو ہنگا کی اور عبور کی تجھتے سے اور ان کے انتخاب کے طریقہ کو تھے طریق انتخاب نہ بچھتے تھے اور دوبارہ انتخاب و استصواب رائے کا مطالبہ کررہ ہے تھے''(ایسنا ص استان)

(۲) ام غزالی محطیہ کے عبارت کے خری الفاظ سے سے دولے یہ المی تعظیمہ علی ذو تحصیل اصلا (اور یہ سی الل علم کی تجویز نہیں ہے کہ حضرت علی وائٹو کو کہا ہو کہ خطابہ سے کہ خطرت علی وائٹو کو کہا ہو کہ خطابہ سے کہ خطابہ سے الفاظ سندیلوی صاحب کے نظریہ کے خلاف تھے اس لئے ان کو ہضم کر گئے ۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ وائٹو کی خطاء اجتہادی کے قائلین تو متقد مین ہوئے ہیں لیکن حضرت علی وائٹو کی خطاء اجتہادی کا حقد مین میں کوئی بھی قائل نہیں ہوا۔ مشاجرات سے ابہ کے سلسلہ میں متقد مین کے زود کے حضرت علی وائٹو اور حضرت معاویہ وائوں مساوی حیثیت نہیں رکھتے ۔ حالا تک سندیلوی صاحب کے نزد کے متقد مین کے نزد کے منزد کی ان مشاجرات میں حضرت علی اور حضرت معاویہ وائٹو اور حضرت علی اور حضرت معاویہ وائٹو اور حضرت علی اور حضرت معاویہ وائٹو اور حضرت علی اور حضرت معاویہ وائٹو ہیں۔

(٣) اس كے بعدامام غزالی بیشنزنے لکھا ہے:۔

(الاصل الشامن) ان فضل الصحابة رضى الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة اذ حقيقة الفصل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلك لا يطلع عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الثنآء على جميعهم أيات واخبار كثيرة وانما يُدرك دقائق الفضل والترتيب فيه المشاهدون للوحى والتنزيل بقرائن الاحوال ودقائق التفصيل فلو لا فهمهم ذلك لما رتبوا الامر كذلك اذ كانوا لا تاخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف (احباء العلوم جا ص١٠٢)

ترجہ: ''آ تھویں اصل بیر کہ صحابہ کا نصل اس ترتیب سے ہے جس طرح پر کہ خلافت ہوئی اس لئے کہ فصل واقع میں وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے نزد کیک ہواور بیا اس لئے کہ فصل واقع میں وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے نزد کیک ہواور بیر امر ایسا ہے کہ بجز رسول اللہ طَائِما ہے کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ اور ان بیر امر ایسا ہے کہ بجز رسول اللہ طَائما ہے کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا۔ اور ان سب کی تعریف ہیں آیات اور احادیث بہت می وارد ہیں اور فضل کے دقائق ۔

اوراس کی ترتیب کو وہی لوگ جانے ہیں جو دجی اور قرآن مجید کے آتر نے کو دکھیے تھے اور قرائین حال سے نفل کے دقائق معلوم کرتے تھے لیس اگر وہ لوگ برزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ بجھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرن ترتیب نہ دیے اس لیے ساتھ نہ بھھتے ہوتے تو خلافت کو اس طرن ترتیب نہ دیے اس لئے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے باب میں نہ ملامت گروں کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ ان کو امرین سے کو کی مانع بازر کھ سکتا تھا" (نداق العارفین ص ۹ در ا

امام غزالی کی میتحقیق وتصری مجمی (کرسحابہ کرام نے چونکہ ای ترتیب سے چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کوشلیم کیا ہاس لئے بیداس بات کی دلیل ہے کہ سحابہ کے خلفائے راشدین کی خلافت کوشلیم کیا ہاس لئے بیداس بات کی دلیل ہے کہ سحابہ کے خلاف ہے خرد کیک ان کی باہمی فضیلت بھی اس ترتیب سے تھی) سند بلوی نظریہ کے خلاف ہے چنانچہ کھھتے ہیں:۔

(اولاً) حضرت علی دائلاً کو بعد حضرات خلفہ کے شکمتہ افضل امت ہجھنا بعد کی بات ہو دورِ صحابہ میں یہ خیال عام نہ تھا۔ جمہور صحابہ حضرت عثان دائلاً تک تو تر تیب فضیات حب خلافت سمجھنے تھے ان کے بعد کسی کو افسل امت نہیں سمجھنے تھے۔ ٹائیا۔ اگر یہ بھی ثابت ہو جائے تو افضل سمجھنے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ احق بالخلافۃ بھی سمجھا جائے۔ بعض اوقات حکم الی کے لئے مفضول کو افضل ہے زیادہ موزول سمجھا جاتا ہے علی بذا شہادت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ڈائٹو کے بعد امت میں سب سے زیادہ مستحق خلافت میں بہت دُور مستحق جانے ہے یہ لازم نہیں آتا کہ اس ہے کئی سال بعد بھی جبکہ حالات میں بہت دُور رس تبدیلیاں ہو بھی تھیں وہ و یہے ہی مقبول ہوں اور عوام وخواص آئیس ای طرح سب رس تبدیلیاں ہو بھی تھیں وہ و یہے ہی مقبول ہوں اور عوام وخواص آئیس ای طرح سب رس تبدیلیاں ہو بھی تھیں وہ و یہے ہی مقبول ہوں اور عوام وخواص آئیس ای طرح سب

الجواب: (۱) بہرحال سند بلوی صاحب کا بینظریہ امام غزالی مُینینہ کی تصریح کے خلاف ہے الحواب: (۱) بہرحال سند بلوی صاحب کا بینظریہ امام غزالی مُینینہ کے تعد حضرت علی دُلاُنٹھ کو احق بالخلافۃ نہ مجھنا اور تبدیلی احوال کا سہارالینا حضرت علی الرتضلی کو آیت استخلاف اور آیت تمکین کا مصداق قرار دینے کے خلاف ہے حالانکہ سندیلوی صاحب خود تسلیم کر چکے ہیں کہ:۔

'' حضرت علی «کانٹو کی خلافت بھی آیت استخلاف وآیت تمکین کی مصداق ہے۔ الخ (جواب شافی ص•۱)

اس کے باوجود بیسند بلوی صاحب کی ہی دیانت وقیم ہے کہ یہ بھی لکھ رہے ہیں:۔ ''افضل سمجھنے سے بیدلازم نہیں آتا کہ احق بالخلافة بھی سمجھا جائے''

بیمام ضابطہ تو نہیں ہے کیکن حضرت علی الرتفنی جائٹنے چونکۃ اللہ تعالیٰ کے قرآنی وعدہ کے مطابق جونکۃ اللہ تعالیٰ کے قرآنی وعدہ کے مطابق چوشھے خلیفہ موعود ہیں الہذا اپنے دور ہیں وہی احق بالخلافۃ ہوں گے۔اس کے خلاف نظریہ رکھنا گویا کہ قرآن کی موعودہ خلافت راشدہ کے خلاف عقیدہ رکھنا ہے۔

### خلفائے اربعہ کی افضلیت بہتر تیب خلافت

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خلیفہ خاص کے لئے انصل زمانہ ہونا دااکل سے تابت کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:۔ اما آئکہ ہر کے از خلفاء در وقت خلافت خواش افضل امت بودہ است (ازالة الحقاء مترجم جلداول ص ۳۳۰)۔ (ترجمہ) خلفاء کا ایجا ہے وقت میں تمام امت سے افضل ہونا (بھی بدلائل قطعیہ ثابت ہے)

(ب) وایس بنی است برآ نکه استخلاف با افضلیت مساوق بود وافضلیت خلفائ اربعه ثابت است برتر تیب خلافت بادله بسیار "ترجمه: اور بیای پربنی ہے کہ خلافت خاصه افضلیت کے ساتھ ساتھ ہے۔ خلفائے اربعہ کی افضلیت بہتر تیب خلافت بہت ک دلیاوں سے ثابت ہے۔ (ایضاً ۱۳۳)

اگرسند بلوی صاحب بیر کہیں کہ انہوں نے دور صحابہ میں اختلافات کے پیش نظر لکھا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کے جواب میں یہاں لکھنے کی کیا ضرورت تھی۔

(ب) اس طرح لکھنے کی وجہ سے قارئین کو اہل السنت کے اجماعی عقیدہ (افضلیت خلفائے اربعہ) میں شبہ پڑ سکتا ہے۔ اور سند بلوی صاحب کی بحث سے جابجا بیتا تر ہوتا ہے کہ ان کے ول میں حضرت علی الرتضلی کے متعلق کوئی بیاری ضرور موجود ہے۔ واللہ اعلم



یہاں بیجی بلحوظ رہے کہ امام غزالی میشانی نے خلفائے اربعہ کی بالتر تیب خلافت کر متنابیم کرنا اہل السنت والجماعت کے عقائد میں شار کیا ہے۔

## بحث كل مجتهدٍ مصيبٌ

سند يلوى صاحب نے اپنے موقف كى تائيد ميں امام غزالى كى بيعبارت پيش كى ہے۔ وقد قبال افساط العلماء كل مجتهد مصيب وقال قائلون المصيب واحدٌ.

"اور فاضل علاء نے کہا ہے کہ ہر جمہد حق پر ہوتا ہے اور بعض کہنے والول نے کہا ہے کہ راہ صواب پرایک ہی ہوتا ہے"۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ:۔ ان اکابر علمائے اہل السنت کا مسلک بیتھا کہ ان سب مشاجرات نہ کورہ ہیں فریقین حق پر تھے لیعنی حضرات اصحاب صفین بھی حق پر تھے اور حضرت علی مخافیہ اور ان کے مؤیدین بھی حق پر تھے ان ہیں ہے کسی ہے بھی خطائے اجتہادی کا صدور نہیں ہوا۔ ان علماء کو افاضل کے لقب سے اور ان سے اختلاف کرنے واتوں کو'' قائلون'' کے لفظ سے ذکر کرنا واضح اشارہ ہے کہ خود امام غزال بھا تھے کا مسلک بھی ہوئے '' (ایضاً جلد دوم ص سے سے)

الجواب: ۔ (۱) فریقین کے تق پر ہونے سے بیٹیجونکالنا کدان میں ہے کی ہے خطا نہیں ہوئی۔ بالکل غلط ہے کیونکہ قل پر ہونے اور غلطی کرنے میں کوئی تعارض ہی نہیں ہوئی۔ بالکل غلط ہے کیونکہ قل پر ہونے اور غلطی کرنے میں کو خلاف حق نہیں کہہ سکتے جنا بچے سند بلوی صاحب نے خود حضرت امام حسین رہائٹو کے متعلق ایک غیر مطبوعہ مکتوب چنا بچے سند بلوی صاحب نے خود حضرت امام حسین رہائٹو کے متعلق ایک غیر مطبوعہ مکتوب (محرر ہ ۱۸ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ جو پہلے بھی نقل کیا جاچکا ہے) میں لکھا ہے کہ:۔ ''اپنے اجتہاد کے لحاظ ہے وہ قت پر متھ اگر چہ داقع کے لحاظ ہے ان کی غلطی تھی'' یعنی حضرت حسین جہائٹو کہا ظ ہے وہ قت پر متھ اگر چہ داقع کے لحاظ ہے ان کی غلطی تھی'' یعنی حضرت حسین جہائے کہ اجتہاد کی اختا ہو کہا ہو تا ہا کہا تھا بل بھی نہیں سمجھتے کہ اجتہادی اختا نو بھی نہیں سمجھتے کہ اجتہادی اختا نو بھی خوال کا تقابل ہو تا

ہے۔ لہذا امام غز الی کا فریقین کواس اجتہاد میں تق پر کہنے سے میدلازم نہیں آتا کہ کہی فریق سے خلطی نہیں ہوئی۔ (۲) البتد امام غز الی نے حضرت علی المرتضلی بڑائڈ کے متعلق وضاحت کر دی ہے کہ:۔ کوئی عالم ومحقق مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں ان کی اجتہادی خطاء کا قائل نہیں ، ہے مید بات بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان کے فزد کی حضرت قائل نہیں ، ہے مید بات بھی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ ان کے فزد کی حضرت معاویہ بھائے ہوئی ہے۔ (۳) اس کے بعد امام غز الی نے مسئلہ معاویہ بھائے ہے۔ (۳) اس کے بعد امام غز الی نے مسئلہ امامت کے تحت بہلکھا ہے:۔

(الاصل التاسع) ان شرائط الامامة بعد الاسلام والتكليف خمسة الذكورة والورع والعلم والكفاية ونسبة قريش بقوله صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش واذا اجتمع عدد من الموصوفين بهذه الصفات فالامام من انعقدت له البيعة من اكثر الخلق والمخالف للاكثر باغ يجب ردّه الحالانقياد للحق (احياء العلوم جلد اوّل ص١٠٢)

ترجمہ:۔ ''نویں اصل یہ ہے کہ امامت کی شرطیں بعد اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ میں۔ مرد ہونا اور درع (لیعنی تقویٰ و پر ہیز گاری) اور علم اور کفایت اور قربی ہونا۔ اس جہت ہے کہ آنخضرت مُؤَلِّمَا نے فرمایا اَلائمة میں قربیش لیعنی امام قربیش میں ہے ہوتے ہیں اور جب بہت ہے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ پانچوں صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جس کے لئے ہیعت ہوں جن میں یہ پانچوں صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جس کے لئے ہیعت اور جو اکثر لوگوں کا خلاف کرے وہ باغی ہے اس کو حق اسے اکثر خلق کی ہوجائے اور جو اکثر لوگوں کا خلاف کرے وہ باغی ہے اس کو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا دا جب ہے' (غداق العارفین ص ۹ ای

یباں امام غزالی میں ہے۔ جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اس کے تحت بھی حضرت علی الرتضی کا امام ہونا ثابت ہوتا ہے چنا نچہ خودسند بلوی صاحب بھی بیا اعتراف کر پچکے ہیں کہ:۔ گر جب جنگ جمل کے بعد بکثرت مہاجرین و انصار اور اکا برصحابہ نے ان ک خلافت تسلیم کر لی تو ان کے نزد یک ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی خلافت تستقل ہوگئی اور مزید استصواب ک

ضرورت نه ربی ان کا (بعنی حضرت علی بناتیز کا) نقط نظر بھی اپنی جگه سیحیح تھا اس پر بھی ٹر ما مسی اعتراض کی گنجائش نہیں (اظہار حقیقت جلد دوم ص۱۳) مسی اعتراض کی گنجائش نہیں (اظہار حقیقت جلد دوم ص۱۳)

(۲) اگر حضرت علی المرتضی رفاتین کی خلافت کو آیت استخلاف اور آیت تمکین ک مصداق قرار دیا جائے تو پھراس دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کواکٹریت نے اہام سلیم کیا تھا یا نہیں ۔ علاوہ ازیں خودامام غزالی بھی خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی رفاتین کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رفاتین کو امام برحق تسلیم کرنے کے بعدامام غزالی بیشنے کے بیان کردہ ندکورہ ضابطہ کے تحت بیدلازم آتا ہے کہ جن حضرات نے آپ ک بیعت خلافت نہیں کی اور آپ سے لڑائی کی ہے وہ باغی ہیں لیکن ان کے اختلاف کا منشاء بوئکہ ان کا اجتماد ہے اس لئے ان کو لیعن حضرت معاویہ وغیرہ کو حقیقتا باغی نہیں کہا جائے چونکہ ان کی اور آپ کے اختماد کے اجتماد کی غلطی پر محمول کیا جائے گا۔

### امام غزالي كامسلك

'' حاکم جب اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ دے اور وہ فیصلہ داقع بیں بھی درست ہوتو اس کے داسطے دوہرا تو اب ہے اور اگر اس بیس خطا ہوئی تو اکیلا تو اب تب بھی ہے''۔

جب رسول الله مخافظ اجتہادی حکم میں خطاء وصواب دونوں کی تصریح فرماتے ہیں تو پھر یہ بات کیونکر قابل تشکیم ہوسکتی ہے کہ کی مجتہدے خطائییں ہوتی اور مجتہد کا ہر فیصلہ حجج (صواب) ہی ہوتا ہے۔ لامحالہ کل مجتہد مصیب کے قول میں تاویل کی جائے گی۔ یعنی ہر جبتہد جو حکم دیتا ہے وہ اس کے نزد یک صواب ہی ہوتا ہے ادراسی بنا پر اس کوایک اجر مجتید ہوتکم دیتا ہے وہ اس کے نزد یک صواب ہی ہوتا ہے ادراسی بنا پر اس کوایک اجر مجتید ہوتک ہے اور سند بلوی صاحب نے حضرت حسین ڈٹائٹ کے متعلق بھی میں لکھا ہے:۔ محمل ملتا ہے اور سند بلوی صاحب نے حضرت حسین ڈٹائٹ کے متعلق بھی میں لکھا ہے:۔ لاکھنا اس بات کے خلاف ہے وہ تن پر مجھ اگر چہ دواقع کے لحاظ سے ان کی غلطی تھی، ان کا میہ کھنا اس بات کے خلاف ہے کہ ہر مجتہد صواب ہر بھی ہوتا ہے۔

### شحقيق علامه شبيراحمه عثاني

اس مسئلہ کی تحقیق شیخ الاسلام علامہ شہیرا حمد عنانی گوافظ نے اپلی کتاب ''ہر بیسنیہ''
میں بیش فرمائی ہے۔ چنانچی تحریر فرماتے ہیں ۔ بہرحال عامہ ومعتزلداور چنداہل السقت والجماعت کی رائے یہ بنال کی جاتی ہے کہ وہ مسائل فقیبہ غیر منصوصہ میں تعدد حق کے قائل ہیں لیکن جمہوراہل السقت والجماعت کا جن میں ائتہ اربعہ بھی شامل ہیں (بعینی امام اعظم الوصنیفہ میں جمہوراہل السقت والجماعت کا جن میں ائتہ اربعہ بھی شامل ہیں (بعینی امام اعظم الوصنیفہ میں جمہوراہل السقت والجماعت کا جن میں ائتہ اربعہ بھی شامل ہیں جو جمہدائی سے کہ جس کی تعاش میں جمہدرین اپنی اپنی قوت اجتہاد صرف کرتے ہیں ہیں جو جمہدا بنی سعی بلیغ ہے اس تھم مطلوب پر پہنچ کیا وہ تو بالبداجت کا میاب ہو گیا اور جس کی نظر سے باوجود استفراغ وسع اور امکانی جد وجہد کے تھم مطلوب مستور رہا تو گو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو باعتبار اصل مقصود کے کامیا بی نہ ہو کی لیکن اس اعتبار سے اسکی کوشش بھی رائیگل نہیں گئ کہ باعتبار اصل مقصود کے کامیا بی نہ ہو کی لیکن اس اعتبار سے اسکی کوشش بھی رائیگل نہیں گئ کہ حق تعالیٰ کمال فضل و احمان کے بسبب مسائل اجتہادیہ کے غایت ورجہ دقیق الما غذ

ہونے کے اس کو معذور قرار دے کراس کی محنت وجد وجہد کی قدر کرتا ہے اور بجائے اس
کے کہا کیک غیر معتدبدرائے کے موافق اپنی اس خطاء کی وجہ سے وہ آثم (لیمن گناہگار)
مخبر تا الٹا اجراور تواب کا مستحق ہوتا ہے لیا فی الصحیحین مرفوعاً (صحح بخاری اور
صحح مسلم میں مرفوعاً آیا ہے) افا حکمہ العاکمہ فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا
حکمہ فاجتہد فاخطاً فلہ اجر واحد ( حاکم جب اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ دے
اور وہ فیصلہ واقع میں بھی درست ہوتو اس کے واسطے دو جرا تواب ہے اورا گراس میں خطا
ہوئی توا کہرا تواب تب بھی ماتا ہے ' (ہریستیس ۹۰۸)

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت امام اعظم وغیرہ ائمہ اور جمہور اہل السنّت کا یمی قول ے کہ مجتبدے خطامجی ہوتی ہے اور کل مجتب مصیب کا قول معتزلہ کا ہے اور چند الل السنَّت كالمعلاده ازين علامه عثاني بينية كل مجتهد مصيبٌ كي توجيه بيان كرتي ہوئے فرماتے ہیں: یہی وہ مجتمد جوایک مسئلہ اجتمادی میں پوری ہمت صرف کر لینے کے بعد بھی حق تعالی شانہ کے سیح مثااور مطلوب پرمطلع نہ ہوسکا اگر چداں تھم اوّل کے فوت ہونے کے اعتبار ہے جس کا معلوم کرنا ہر مجتہد کے ذمہ لا زم تھا تخطی کہا جاسکتا ہے لیکن دوسرے علم کے لحاظ سے ہر مجتہد کومصیب بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو پچھاس نے اپنام اوراجتها دے معلوم کرلیا اس کے حق میں اب وہی واجب الا متاع قرار دیا گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے کل مجتہد مصیب کی آواز بلند کی اگران کی غرض یہی ہے جواب ہم نے بیان کی تو بلا شبہ اس میں تمام اہل السنت والجماعت ان کے ساتھ متفق ہیں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ ٹٹائٹی کے عہد مبارک میں کوئی صحابی دوسرے پر مسائل اجتہادیہ میں اختلاف ر کھنے کی وجہ سے ملامت یاطعن وتشنیع نہیں کرنا تھا اورتصلیل یا تبدیع ( یعنی گمراہ اور بدعتی کہنا) تو کجا ایک طرف سے دوسرے کی تاثیم (مگنا ہگار کہنا) بھی نہ ہوتی تھی بلکہ ایسے اختلافات کوتوسع اور رحمت جان کرایک دوسرے کے ساتھ نہایت رواداری کا برتا ؤ کرتے يتح (ص١٠١١) بهرعال المجتهد يخطي ويصيب اور كل مجتهد مصيبُ ايك حداگانہ مسئلہ ہے جوحضرات کیل مجتہد مصیب کے قائل ہیں ان کے زر کیے حق منعدد ہوسکتا ہے۔جیسا کہ انبیاء کرام بیٹھ کی شریعتیں باوجود اختلاف کے سب حق ہیں اور جوحضرات وحدت حل کے قائل ہیں لیعنی عنداللہ حل ایک ہی ہوتا ہے اجتہادی مسائل میں۔وہ بھی خطائے اجتہاری کوئق کے اندر ہی داخل کرتے ہیں نہ کہ خارج ازحق۔البتہ وہ صواب وخطامیں فرق کرتے ہوئے مجتمد کی طرف خطا کی نسبت بھی کر دیتے ہیں۔علامہ شبیراحمه عثانی مُناطبات ال مسئله پرمفصل بحث کی ہے۔ اور محققتین اہل سنت کے اقوال بھی پیش کئے ہیں مثلاً:۔ (۱) شیخ تحی الدین نووی پھٹے (لیعنی شارح صیح مسلم) لکھتے ہیں۔ ولقد اختلف العلماء في ان كل مجتهد مصيب امر المصيب واحد الخ "اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا (مسائل مختلف فیہا) میں ہرایک مجتہدمصیب ہے یا فقط ایک"۔اور وہی ہے جس کی رائے اس حکم کے موافق پڑجائے جواللہ کے نزویک پہلے ے متعین ہے اس صورت میں دوسرا تحظی ہو گا کیونکہ وہ معذور تھا۔ امام شافعی میں اور ان کے بیروک کا سیح ترین مسلک یہی ہے کہ مصیب کوئی ایک ہوتا ہے۔ (هدیہ سیسے ص ۱۵)

(٢) شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه اينے فتاديٰ ميں لکھتے ہيں: \_

ان النّبي صلى اللّه عليه وسلم اخبر ان الحاكم المجتهد المخطى له اجر والمصيب له اُجران .

لئے ایک اجر ہے اور مصیب ہوتو دواجر ہیں''۔

اور اگر دونوں مجتہدوں میں ہے ایک کی رسائی ظاہراً دیاطنا ٹھیک ٹھیک اللہ کے تھم اورمفتی کا قول اس صورت میں نہوٹ سکتا الخ ( ص۲۱)

(٣) اور يشخ ابن بهام تحرير الاصول مين لكهة بين: -بل الدليل اطلاق الصحابة الخطاء في الاجتهاد شائع متكرد " بكدبرى دليل مجتدك ظي بونے كي بيب كه صحابه صراحثا خطافى الاجتهاد كالطلاق كرتے تخصادر باوجود يكيديہ بات ان ميں عام تھی ليکن مسي صحابي كااس پرانكار كرنامسموع نبيس جوا (اييناس ۱۲)

( ۴ ) علامہ شبیراحمہ عثانی بیشتہ فتح الباری کے حوالہ سے قاضی ابو بکر بن العربی جیشیہ کا

### بیتول نقل کرتے ہیں کہ:۔

تعلق بهذا الحديث من قال ان الحق في جهة واحدة للتصويح بتخطئة واحد لا بعينه (فتح البارى ج١٣ ص٢٩٩) للتصويح بتخطئة واحد لا بعينه (فتح البارى ج١٣ ص٢٩٩) ترجمية السويال مديث سے النالوگوں نے استدلال كيا ہے جو كہتے ہيں كرح كى الك قطاء كى الك قطاء كى الك قطاء كى التعين كى ايك كے قطاء كے التعین كے التین كے التعین كے التعین كے التعین كے التعین كے التعین كے التعین ك

### سنديلوي صاحب يصوال

مندرجہ بالاعبارت سے ثابت ہوگیا کہ متفد مین حضرات میں اجتہادی مسائل میں خطاء وصواب کا قول بایا جاتا تھا۔ بلکہ صحابہ کام میں بھی اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے کو خطاء وصواب کا قول دیتے تھے۔ بناء علیہ مولانا سند بلوی سے جمارا سوال سے ہے کہ جو حضرات السبجتھیں یہ خطبی ویصیب کے قائل ہیں، وہ اگر اس اصول کی بنا پر دلائل کی روثنی میں مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں حضرت علی المرتضلی جائٹو کو حق وصواب پر اور حضرت امیر معاویہ دائل کی طرف اجتہادی خطاکی نسبت کرتے ہیں۔ (اس میں شرعا کو کی سنتیم بھی لازم نہیں آتی ) اور اس میں وہ قرآن کے موعودہ چو تھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضلی جائٹو ہی کی بیروی کرتے ہیں کیونکہ ان کے موعودہ چو تھے خلیفہ راشد حضرت علی المرتضلی جائٹو ہی کی بیروی کرتے ہیں کیونکہ ان کے نز دیک بھی فریق جائی (حضرت معاویہ ڈائٹو) خطابی تھے۔ تو آپ اس قدر متاخرین پر مشتعل ہو کر غضبنا ک لہجہ میں ان کے معاویہ ڈائٹو) خطابی تھے۔ تو آپ اس قدر متاخرین پر مشتعل ہو کر غضبنا ک لہجہ میں ان کے مسلک پر ان الفاظ میں تیمرہ کیول کرتے ہیں کہ:

ید مسلک باوجود شهرت و مقبولیت عام در حقیقت بالکل غلط بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے (انگہار حقیقت جلد دوم ص ۱۳۶۱)

مالانکہ سندیلوی صاحب حضرت علی المرتضی واٹنٹا کی خلافت کو آیت استخلاف اور آیت سندیلوی صاحب حضرت علی المرتضی واٹنٹا کی خلافت کو آیت استخلاف اور آیت شمکین کی مصداق بھی قرار دیتے ہیں تو کیا موجودہ خلیفہ راشد کا موقف جو اسی خدا داد خلافت خلافت دلیل ہوسکتا ہے؟ اور خلافت دلیل ہوسکتا ہے؟ اور سندیلوی صاحب سے بھی فرماتے ہیں کہ اس اختلاف ہیں حضرت علی ڈاٹنٹا اور حضرت سندیلوی صاحب سے بھی فرماتے ہیں کہ اس اختلاف ہیں حضرت علی ڈاٹنٹا اور حضرت

معاویہ ڈٹاٹڈ دونوں حق پر تھے اور ظاہر ہے کہ کسی کا حق پر ہونا دلیل، پر بنی ہوتا ہے نہ کہ بلا رکیل بلکہ خلاف دلیل ہوتا ہے چنانچے خود لکھتے ہیں:۔

کیونکہ ان مشاجرات میں ہر فریق کے پاس الی دلیل شرعی موجود تھی جس کی غلطی کسی دلیل شرعی سے ٹابت نہیں ہوتی اس لئے یہی کہنا پڑتا ہے کہ ہر فریق صواب پر تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۰۱۰)

جب فریقین کا اجتها دولیل پرجی تھا اور متاخرین نے حضرت علی الرتفتی کے اجتها دی
ہی تضویب و تا نمیر کی ہے تو بھر مولا ناسند یلوی متاخرین کے اس مسلک کو: بالکل غلط، بے
دلیل بلکہ خلاف دلیل کیونکر قرار دے رہے ہیں؟ کیا متاخرین کی آڑ میں حضرت علی
الرتفتی کے موقف کو بالکل غلط، بے دلیل اور خلاف دلیل نہیں کہا جار ہا۔ سندیلوی صاحب
کے اس طرز بیان کو حضرت علی الرتفتی کی تنقیص و تو بین پرمحول کیا جائے یا حضرت امیر
معاویہ ڈاٹھ کے حق میں غلو وافراط پر؟ ع

میکھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

### امام ابوالحن اشعري

مولا تاسند ليوى لكمة بين: رامام ابواكسن اشعرى رحمه الله كاار شاد بهى سنة رموسوف كاب الابائة (طبع اول دائرة المعارف حيررا آباددكن) بين صفح ١٥٥ يرتم يرقر مائة بين: ماما ماجرى بين على والزبير وعائشة رضى الله عنهم فانها كان على تاويل واجتهاد وعلى الامام وكلهم من اهل الاجتهاد و قد شهد لهم النبى صلى الله عليه وسلم بالجنة والشهادة فدل على انهم كلهم كانوا على حق فى اجتهاد والشهادة فدل على انهم كلهم كانوا على حق فى اجتهاد هم وكذلك ماجرى بين على ومعاوية رضى الله عنهما كان على تاويل و اجتهاد .

" پس جو مناقشات حضرات علی بی تشور در بیر می تفاد عائشہ می الکھی کے درمیان پیش آئے وہ تاویل و اجتہاد پر بنی تنے اور ان کے لئے نبی منتقا کے جنت اور شہادت کی بشارت دی ہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسب کے سب اپنے اپنے اجتہاد میں حق پر تھے ای طرح حضرت علی و حضرت معاویہ ہاتیں کے درمیان جومنا قشہ ہوا وہ بھی تاویل واجتہا دیر بنی تھا''

(اظهارحقیقت جلد دوم ص ۴۳۵)

الجواب: \_(۱)اس عبارت سے توبیٹا بت ہوتا ہے کہ فریقیں حق پر تھے۔ کیونکہ ان حضرات کا اختلاف اجتہادی تھا جو تاویل پر بنی تھا۔ لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حق پر ہونے اور خطائے اجتہادی کے صدور میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے مندرجہ عبارت سے بیلان خبیں آتا کہ امام ابوالحن اشعری خطائے اجتہادی کے قائل نہ تھے۔

امام اسفرا كميني كالمسلك

(۲) امام ابوالحن اشعری کے شاگردالاستاذالا مام ابواتحق اسفرا کینی (متونی ۳۲۳ه)
حضرت علی جانو کوصواب پراور حضرت معاویه برگانو وغیره کوخطا پر مانتے بیل چنانچه حضرت
مولانا مفتی محد شفیع صاحب برگانیه صاحب تفییر معارف القرآن فرماتے بیل: علامه
سفار بی نے اپنی کتاب الدید قالیہ ضیعت میں اور پھراس کی شرح میں اس مسئلہ پراچھا
کلام کیا ہے۔ اس کے بعداس کی شرح میں فرمایا:۔

فانه اى التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل واحد من رؤس الفريقين ومقصد ساتغ لكل فرقة من الطائفتين وان كان المصيب في ذلك واحدهما وهو على رضوان الله عليه ومن والاه والمخطىء هو من نازعه وعاداه غير ان للمخطئى في الاجتهاد اجراً و ثوابا خلافا لاهل الجفاء والعناد فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم الذنوب والآثار.

"اس لئے کہ جونزاع وجدال اور دفاع وقبال صحابہ ہاتاؤ کے درمیان پیش آیا

وواس اجتهاد کی بنا پرتھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا اور فریقین میں
ہوا کیک کا مقصد انجھا تھا اگر چہاس اجتهاد میں برخی فریق ایک ہی ہے اور
وہ حضرت علی ڈائڈ اور ان کے رفقاء ہیں اور خطاء پر وہ حضرات ہیں جنہوں نے
حضرت علی ڈائڈ اور ان کے رفقاء ہیں اور خطاء پر وہ حضرات ہیں جنہوں نے
حضرت علی ڈائڈ اور ان کے رفقاء ہیں اور خطاء کیا۔ البتہ جو فریق خطا پر تھا اس
بھی ایک اجر وثو اب ملے گا اس عقیدہ میں صرف اہل جفاء وعناد ہی اختلاف
کرتے ہیں لہذا صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کی جو سے دوایات ہیں ان
کی بھی اس میں تشریح کرنا واجب ہے جوان حضرات سے گنا ہوں کے الزام
کو ڈور کرنے والی ہو'۔ (مقام صحابہ سے)

علامہ سفارین متفتر میں ہے ہیں۔ان کی اس تشریح سے ان کا مسلک واضح ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہان کے استاذ امام ابوالحسن اشعری کا بھی یہی مسلک ہوگا۔

#### تيراملك

ال عنوان کے تحت سندیلوی صاحب لکھتے ہیں:۔امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب منہاج السنۃ جلد اوّل صفحہ ۲۷ پر زیر عنوان نہ ''اتوال الناس فی خلافۃ علی ہی ہی ہی ۔ یہ منہاج السنۃ جلد اوّل صفحہ ۲۷ پر زیر عنوان نہ ''اتوال الناس فی خلافۃ علی ہی ہی ہے کہ یہ مسالک نقل فرمائے ہیں اور لکھا ہے کہ امام ابوالحسن اشعری کامشہور مسلک یہی ہے کہ یہ سب فریق من وصواب پر تھے اس کے بعدای صفحہ پرتحریر فرماتے ہیں:۔

والسمنصوص عن احمد وائمة السنة انه لا يذم احد منهم وان عليا القتال فليس وان عليا القتال فليس القتال فليس هو قول ائمة السنة بل هم يقولون ان تركه كان اولى المام احمد اور ائمة سقت سي بات صراحت كم ساته منقول بك در اصحاب جمل الصحاب صفين اور صفرت على رفيق على المحمد المحمد المحمد المحمد على رفيق المحمد كي جاسكي اور عبر المحمد على رفيق المحمد على رفيق المحمد على المحمد على رفيق المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد على المحمد المحمد المحمد المحمد و كممة المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد على المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد المحمد و المحمد المحمد المحمد و المحمد المحمد المحمد المحمد و المحمد ا

یہ مسلک گزشتہ مسلکوں سے قدر سے مختلف ہے اس لئے اسے تیسرا مسلک سمجھنا چاہیے۔امام احمد اور ائم یم محدثین کا مسلک ہونے کی وجہ سے سیجھی بہت وزنی اور اہم ہے مگر مجمل اور مختاج تشریح ہے۔سطور ذیل میں توضیح ملاحظہ ہو۔

(۱) لا یا ندر احد منہ در (ان میں ہے کی کی ندمت نہیں کی جاسکتی) ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات اس مسئلہ میں یا تو مضو یہ کے ہم خیال ہیں اور ہر فریق کواس کے اجتہاد کے اعتبار سے جن وصواب پر سیجھتے ہیں۔ کسی کو خطائے اجتہاد کی کا مرتکب بھی نہیں سیجھتے اور یا تو تف کرنے دالوں کے ہم خیال ہیں جن کے مسلک کی تو ضح مسلک اوّل کے ذیل میں گذر چکی ہے اس کا ماصل بھی یہی ہے کہ متعین طور پر کسی فریق کے اجتہاد کو نظامے اجتہاد کی خطرت علی خالف فریقوں کو خطائے اجتہاد کی خطرت علی خالف فریقوں کو خطائے اجتہاد کی کا مرتکب کہا جائے ہوں کا مید مسلک امام ابن تیب نے علیحدہ اور ستقل طور پر ذیر بحث مسلک کے مقابل اور اس کے قیم کے طور پر ذکر کیا ہے اس سے پہلے بھی ای سطر میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے تین سطروں کے بعد بھی ایک مستقل مسلک کی صورت میں اس کا تذکرہ کیا جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنقریب نقل کریں گاس مسلک کی صورت میں اس کا تذکرہ کیا جیسا کہ ہم ان شاء اللہ عنقریب نقل کریں گاس کے لئے دونوں مسلک ایک نہیں ہو سکتے اور اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔ (ص ۲۳۲ ہے ہم)

الجواب:۔(۱)مولا ناسند ملوی نے امام ابن تیمید کی ماسبق کی عبارت چھوڑ دی ہے جس میں دوسرے مسالک کابھی ذکر ہےاور وہ درج ذیل ہے:۔

ولهذا اضطرب الناس في خلافة على على اقوال. فقالت طائفة ان امام وان معاوية امام وانه يجوز نصب امامين في وقت اذا لم يمكن الاجتماع على امام واحد وهذا يحكى عن الاكرامية وغيرهم. وقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان امام عام بل كان زمان فتنة وهذا قول طائفة من اهل لحديث البصريين وغيرهم ولهذا لما اظهر الامام احمد

التربيع بعلى في الخلافة وقال من لم يربعٌ بعليّ في النحلافة فهو اضل من حمار اهله انكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا قد انكر خلافته من لا يقال هو اضل من حمار اهله يريدون من تخلف عنهما من الصحابة واجتح احمد وغيره على خلافة عملي بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تصير ملكاً وهذا الحديث قـد رواه اهل السنت كابي داؤد وغيره . وقالت طائفة ثالثةٌ بل عليٌ هو الامام وهو مصيبٌ في قتاله لمن قاتله و كذلك من قاتله من الصحابة كطلحةً و الزبيرٌ كلهم مجتهدون مصيبون. وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيبٌ كقولالبصريين من المعتزلة ابي الهذيل وابي على وابي هاشم ومن وافقهم من الاشعرية كالقاضي ابي بكر و ابي حامد وهو المشهور عن ابي الحسن الاشعرى وهؤ لآء ايضاً يجعلون معاوية مجتهد مصيباً في قتاله كما ان عليًا مصيبٌ وهنذا قبول طبائبفة من الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم ذكره ابو عبدالله بن حامد و ذكر لا صحاب احمد في المقتتلين يوم الجمل وصفين ثلاثة اوجه احدها كلاهما مصيبٌ و الثاني المصيب واحد لا بعينه والثالث ان عليًّا هو المصيب ومن خالفه مخطئي.

ایک فرقہ ہے ) وغیرہم کا ہے۔اورایک گروہ پہ کہتا ہے کہاں زمانہ میں کوئی امام نہ تھا بلکہ پیرفتند کا زمانہ تھا اور بیقول بصری اہل حدیث وغیرہم کا ہے اسی وجہ سے جب امام احمر ہن عنبل نے حضرت علی رفائنڈ کے چوشھے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا اور فر مایا کہ جو مخص حضرت علی جاننڈ کو چوتھا خلیفہ بیں مانتا وہ پالتو گدھے سے بھی زیادہ خراب ہے تو ان لوگوں میں ے ایک گروہ نے اس کا انکار کیا اور کہا حضرت علی ڈٹٹٹؤ کی خلافت کا ان لوگوں نے بھی ا نکار کیا ہے جن کے متعلق میہیں کہدیجتے کہ وہ گدھے سے زیادہ خراب ہیں۔اس ہے ان کی مراد و وصحابہ ہیں جنہوں نے حضرت علی مطاقط کی بیعت نہیں گی۔اور حضرت علی جانئؤ کی خلافت پرامام احمد بن حنبل وغیرہ نے حضرت سفینہ رہائیڈ کی اس حدیث ہے استدلال کیا ہے کہ نبی رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا کہ خلافت نبوت تمیں میں سال ہوگی پھرو وہا وشاہت ہو جائے گی۔اوراس حدیث کو ابو دا ؤر وغیرہ اہل سنت نے روایت کیا ہے اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ (حضرت )علی جائٹو ہی امام ہیں اور جس کے ساتھ انہوں نے قبّال کیا ہے اس میں وہ مصیب ہیں۔ اور اسی طرح حضرت طلحہ دلاٹٹا اور حضرت زبیر ڈاٹٹٹا وغیرہ جن صحابہ نے آ پ کے ساتھ اڑائی کی ہے وہ بھی مجتہد مصیب ہیں اور بیقول ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر مجہتدمصیب ہوتا ہے۔جیسا کہ معتزلہ میں سے بھریوں کا قول ہے:۔ ابو ہذیل، ابو علی اور ابو ہاشم کا اور اشعر یوں میں سے ان کا قول ہے جو ان سے موافقت کرتے ہیں مثلاً قاضی ابو بکر، ابو حامد اور امام ابوالحن اشعری ہے یہی قول مشہور ہے اور پید حضرات ان کی لزائي ميں حضرت معاويہ کوبھی مجہزمصيب قرار ديتے ہيں جبيہا کہ حضرت علی مثاثلاً مصيب ہیں اور میقول امام احمد بن حنبل کے فقہا ءاصحاب وغیر ہم کے ایک گروہ کا ہے۔ ابوعبداللہ بن عامد نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن عنبل کے اصحاب کے جنگ جمل وصفین کے بارے میں تین قول ہیں ایک میہ کہ دونوں فریق مصیب ہیں۔ دوسرا میہ کہ ان میں ہے ایک مصیب ہے ،جس کا تعین نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا میہ کہ حضرت علی مثاثثۂ ہی مصیب ہیں اور جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے وہ تھلی (خطا کرنے والے) ہیں۔ اس کے بعد وہ عبارت ہے جوسندیلوی صاحب نے پیش کی ہے بیٹی والسنصوص عن احسد ہوائیة

السهنة حالانكه ابن تيميه مينية في ازين جرمها لك بيان كيم بين ان كاحواله بهي دينا جاہے تھا تا کہ تمام مسالک معلوم ہو جائیں۔ پہلامسلک خوارج کے ایک فرقہ کرامیۃ کا ہے جو بیک وقت حسبِ ضرورت دواماموں کے وجود کے قائل ہیں۔لیکن بیرال سنت کا مسلک نہیں ہے غالبًا مولا نا سند بلوی نے اس کا اس لئے ذکر نہیں کیا کہ دہ خود بھی حضرت علی الرتضلی کی موجودگی میں حکمتین کے فیصلہ کے پیش نظر حضرت معاویہ جھٹڑ کی خلافت سے قائل ہیں اور دوسرے مسلک کے بیان میں چونکہ امام ابن تیمیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل کا بیقول پیش کیا ہے کہ جو محض حضرت علی مٹائٹڑ کو چوتھا خلیفہ نہیں ہانیا وہ گدھے ے بڑا ہے۔ اور پھر حضرت علی بڑھٹؤ کی خلافت کے اثبات کے لئے انہوں نے تیس سالہ خلافت والی حدیث پیش کی ہے اور محمود احمد عباس کا گروہ حضرت علی ڈٹٹٹؤ کو چوتھا خلیفہ راشدنہیں مانیآ اورسند بلوی صاحب گواس کے منکرنہیں ہیں کیکن انداز و بیہے کہ دو تمیں سالہ خلافت والی حدیث پر بھی تنقید کرتے ہوں سے غالبًا اس وجہ سے انہوں نے دوسرے مسلک کے متعلق این تیمید کی عبارت نہیں لکھی۔اورسند بلوی صاحب نے تیسرے مسلک کے متعلق بھی بوری عبارت نہیں لکھی بلکہ ایک مخزا اپنی تائید کے لئے بیش کر دیا ہے۔ حالاتكه تيسرے قول كے تحت ابن تيميه مينينے نے بيھی لکھا ہے كہ كيل مجتهد مصيب والا مسلك ابو الهزيل، ابوعلى اورابو ہاشم وغيره معتزله كام ـ اور غالبًا اس خطره كے تحت انہوں نے بوری عبارت نہیں لکھی کہ جس قول کا وہ وزن بڑھا رہے ہیں وہ تو اصل میں معتزله کا قول ہے۔البتہ بعض اہل سقت بھی اس میں ان کے موافق ہیں اور علامہ شبیر احمہ صاحب عثانی میشد کی عبارت مہلے پیش کر چکا ہوں کہ بہرحال عامہ معتزلہ اور چند الل السنّت والجماعت كي رائع بيه بتلائي جاتي ہے كه وہ مسائل نقهيد غير منصوصه بين تعدد حق كے قائل میں لیکن جمہور اہل انسٹت والجماعت کا جن میں ائتسار بعد بھی شامل ہیں ندہب مختار یمی ہے کہ تمام مسائل منصوصہ اصلیہ اور فرعیہ کی طرح ان مسائل میں ہمن میں میں اس میں جس ہے جس کی تلاش میں مجہزرین اپنی اپنی قوت اجتہاد صرف کرتے ہیں (ہربیہ سنیہ ص ۸)۔ اس ہے معلوم ہوا کہ بچے بات یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ما س

اورامام احمد بن صنبل مطلط تعالی جاروں کے نزدیک اجتباد میں صواب بھی ہوتا ہے اور خطا ہے اور خطاب میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں تین اقوال پائے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ مذکورہ بالاعبارت میں قاضی ابو بکر کے متعلق بھی کل محتب مصیب کے تول کھا ہے۔ اگر اس سے مراد قاضی ابو بکر بن عربی ہیں تو یہ نسبت صحیح نہیں کے وکہ گذشتہ مصاب میں قاضی ابو بکر بن عربی ہیں تو یہ نسبت صحیح نہیں کے وکہ گذشتہ صفحات میں قاضی ابو بکر کی عبارتیں پیش کی گئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی کے مصیب ہونے اور فریق ٹانی کے قطی ہونے کے قائل تھے۔

(۳) مولانا سندیلوی نے اپنی پیش کردہ عبارت والب نصبوص عن احب اوائیہ السنة السنة (اورامام احمدوائر سنت سے بیات صراحت سے منقول ہے کہ اصحاب جمل واصحاب صفین اور حضرت علی بی بی بی ہوئی ہے کہ کہ اس کے جمل واصحاب صفین اور حضرت علی بی بی بی بی ہے کہ کہ اس سے مرادیا تو یہ حضرت علی بی بی کہ اس سے مرادیا تو یہ حضرت علی بی بی کسی کو خطا کرنے والا نہیں سمجھتے یا مراد اس سے تو تف کا سبک ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ:۔اس کا مطلب بی بیس ہوسکتا کہ حضرت علی بی بی کی خالف مسلک ہے اور پھر لکھتے ہیں کہ:۔اس کا مطلب بی بیس ہوسکتا کہ حضرت علی بی بی کہ خوالف فریقوں کو خطا ہے ''۔

لیکن سندیلوی صاحب کا یہ نتیجہ نکالنا سیجے نہیں ہے کیونکہ خطائے اجتہادی کے تول میں ان حضرات کی ندمت نہیں پائی جاتی۔ اس سے مجتہد کی تنقیص و تو ہین کیونکر لازم آتی ہے جبکہ اجتہادی خطا پربھی از روئے حدیث نبوی ایک اجر ملتا ہے۔

(ب) اورسند یلوی صاحب کا پیلکھنا بھی تیجے نہیں معلوم ہوتا کہ:

کیونکہ بید مسلک امام این تیمیہ نے علیحدہ اور مستقل طور پر زیر بحث مسلک کے مقابل اور اس کے تئیمیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس لئے کہ ابن تیمیہ بھائیہ نے یہاں اصحاب امام احمد بن تغبیل کے تین قول پیش کے ہیں جن میں خطائے اجتہادی کا قول بھی ہے جالانکہ یہ کیل مجتہد مصیب کے مسلک کے مقابل میں ہے اور اس مناسبت ہے حالانکہ یہ کیل مجتہد مصیب کے مسلک کے مقابل میں ہے اور اس مناسبت سے حالانکہ یہ کیل مجتہد مصیب کے مسلک کے مقابل میں ہے اور اس مناسبت سے انہوں نے یہاں امام احمد کا اپنا قول جوان کے زویک رائے ہے جیش کر دیا ہے۔

(ج) مندرجہ عبارت کے بیالفاظ نہ ان علیہ اولی بالحق بھی اس پردلالت کرتے ہیں کہ امام احمد کا مسلک شمصوبہ کا ہے اور خدتو قف کرنے والوں کار کیونکہ تو قف کرنے والوں کار کیونکہ تو قف کرنے والے تو کوئی فیصلہ بی نہیں کرتے حالا تکہ یہاں اولی بالحق ہے ایک پہلو کی تعین کر دی گئی ہے۔ اور مصوبہ کے نزدیک حضرت علی بھائٹو اور حضرت معاویہ جائٹو اونوں کے اجتہا و کا درجہ مساوی ہے دونوں صواب پر ہیں کی کوایک دوسرے پرتر جے نہیں دے سے حالانکہ انہوں نے ان علیہ اولی بالحق میں غیر ہ فرما کر حضرت علی جائٹو کوتر جے و دوں مواب پر ہیں کی کوایک دوسرے پرتر جے نہیں دو انہوں نے ان علیہ اولی بالحق میں غیر ہ فرما کر حضرت علی جائٹو کوتر جے و دوں و محدیث اُدنی الطائفتین بالحق کے الفاظ بی صحدیث اُدنی الطائفتین بالحق کے الفاظ بی صحدیث اُدنی الطائفتین بالحق کے الفاظ بی دوایات کے تحت لکھتے ہیں: استدلال کرتے ہیں چنا نچیامام نووی پڑھئے شارح میچ مسلم اپنی روایات کے تحت لکھتے ہیں: ھذہ الروایات صوربحہ فی ان علیہ کان ھو المصیب المحق

هذه الروايات صريحة في ان عليًا كان هو المصيب المحق و الطائفة الاخرى اصحاب معاوية كانوا بغاةً متاولين. (نورى جلد اول بيان الخوارج واحكامهم ص٣٢٣)

"بیردوایات اس بارے میں صریح ہیں کہ حضرت علی بین ہیں مصیب و محق سے
(یعنی آپ کا اجتہاد حق اور صواب پر تھا) اور دوسرا گروہ لیمنی حضرت
معاویہ ہڑا ہو اور آپ کے ساتھی ہاغی سے گرتاویل کرنے والے سے
اور یہی الفاظ زیر بحث عبارت میں امام احمد بن عنبل کے منقول ہیں کہ:۔
ان علیّا اولی بالحق من غیرہ

" بے شک حضرت علی دوسروں ہے اولی بالحق ہے"

یہ طحوظ رہے کہ یہاں میں نے اولی بالحق کے الفاظ کی مراد پیش کی ہے۔ لہذا سندیلوی صاحب یہ کیونکر کہد سکتے ہیں کہ ان الفاظ سے مراد خطائے اجتمادی نہیں ہے۔ سندیلوی صاحب کھتے ہیں:۔ وان علیہ اولی بالحق من علیہ وال اللہ بالحق من علیہ والدی ہالحق من علیہ والدی ہالحق من علیہ والدی ہالحق من فقرے کا دور ہے شک حضرت علی والتی ہات دوسروں کے حق سے زیادہ قریب تھے ) اس فقرے کا تعلق صرف حضرت علی و خضرت معاویہ کے باجمی اختلافات سے ہے حضرات فقرے کا تعلق صرف حضرت علی و خضرت معاویہ کے باجمی اختلافات سے ہے حضرات

اصحابِ جمل سے اے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس کامبنی ایک حدیث ہے جوآ ئندہ انشاءاللہ ہم نقل کریں گے (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۳۷)

اس عبارت کے علم سے اصحاب جمل کومٹنی کرنا بھی تیجے نہیں کیونکہ مندرجہ ممالک مین مشاجرات سحابہ کا تذکرہ ہے اوران علیا اولی بالحق من غیرہ میں غیرہ سے تابت ہوتا ہے کہ اصحاب جمل سے بھی اولی بالحق ہیں کیونکہ وہ بھی من غیرہ میں شامل ہیں اورخودسند بلوی صاحب نے ترجمہ میں توسین کے اندران کو بھی شامل کیا ہے جنانجہ لکھتے ہیں:۔

"امام احمد اور ائدسنت سے بیہ بات صراحت کے ساتھ منقول ہے کہ (اصحاب جمل، اصحاب صفین اور حضرت علی ڈاٹٹو) میں سے کسی کی ندمت نہیں کی جاستی۔ اس سے داختی ہے کہ بیہ سارا بھم اصحاب جمل اور اصحاب صفین دونوں کو شامل ہے۔ سندیلو کی صاحب اپنا مسلک جو جا ہے رکھیں۔ لیکن عبارت کے منہوم میں تو خیانت نہ کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کے نزدیک امام احمد کے چیش کردہ قول کا مطلب خطائ اجتہادی ہو، جی نہیں سکتا تو پھر اصحاب جمل میں اس کو شامل کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اجتہادی ہو، جی نہیں سکتا تو پھر اصحاب جمل میں اس کو شامل کرنے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ حضرت علی شائٹو منصب خلافت کا استحقاق بدنسبت دومروں کے زیادہ در کھتے تھے اور اس ترک کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ امام احمد کے زمانہ میں ایک جماعت اہل سنت میں ایسی تھی جو حضرت علی شائٹو وحضرت معاویہ شائٹو کے درمیان کھکٹس کے دور کوز مان فتنہ میں ایسی تھی جو حضرت علی شائٹو وحضرت معاویہ شائٹو کے درمیان کھکٹس کے دور کوز مان فتنہ میں ایسی تھی جو حضرت علی شائٹو وحضرت معاویہ شائٹون کی حکومت باتی نہ دری تھی ادر اس بات کی قائل تھی کہ اس وقت قانون کی حکومت باتی نہ دری تھی ادر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ تھا" (ص ۱۳۸۸)

سند بلوی صاحب کی بیاتو جیہ بھی تی نہیں کیونکہ علامہ ابن تیمیہ نے اس مسلک کا ذکر دوسرے نمبر کے تحت کر کے امام احمد کی طرف ہے اس کا جواب بھی دے دیا ہے جس کی تیسرے مسلک کے ذکر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیکھن کم فہمی یا سیجوفہمی ہے۔

### بانجوال مسلك

تعتب سندیلوی صاحب لکھتے ہیں۔ چند سطروں کے بعد علامہ ابن تیمیہ ہوئیا ایک اور سندیلوی صاحب لکھتے ہیں۔ چند سطروں کے بعد علامہ ابن تیمیہ ہوئیا ایک اور مسلک کا تذکرہ کرتے ہیں جس کاتعلق صرف حضرت علی وحضرت معاویہ الائٹیا کے اختلاف سے ہے:

وطائفة خمامسة تبقول ان عليًّا كان خليفة وهو اقرب الى الحق من معاوية وكان تولث القتال اولى وينبغى الامساك عن القتال لهؤلآء وهؤلآء.

" پانچوال گروہ کہتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ تھے اور وہ بہ نسبت حضرت معاویہ جُانُٹُ کے حَق سے زیادہ قریب تھے اور جنگ کا ترک کرنا اولی تھا اور دونوں فریق کو جنگ سے احر از کرنا جا ہے تھا''۔

حضرت علی کی خلافت سیح ہونے کا اقرار اس مسلک کا پہلا جزو ہے جس کی وجہ او پر ذکر کی جانچکی (ص۰۵۰)

الجواب: - (۱) علامه ابن تیمیه میشد نیمیه پانچوال مسلک بیان کیا ہے گرسند بلوی صاحب نے اپنی حکمت کے تحت بحث میں چو تھے نمبر پر بیان کیا ہے کیکن موصوف نے جو یہال بھی ریکھا ہے کہ'' حضرت علی دلاتھ کی خلافت سیجے ہونے کا اقراراس مسلک کا پہلا جزو ہے جس کی وجہا و پر ذکر کی جانچکی''۔

سیبھی سند بلوی صاحب کا تکلف ہے۔ کیونکہ حضرت علی کی خلافت کا انکار تو ابن تیمید کے بیان کرڈ ہ دوسرے مسلک کے تحت آتا ہے۔ حالا نکہ بید یا نچواں مسلک اس کے علاوہ ہے۔

(ب) دراصل بات میہ ہے کہ جہاں کہیں حضرت علی ٹاٹٹ کو اقبر آب الی الحق من معاویہ کہا گیا ہے سندیلوی صاحب کی بے قراری اور پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر کے اپنے جی کو بہلا لیتے ہیں ۔ ع دل کے خوش کرنے کے غالب یہ خیال اچھا ہے

میں ہے۔ اس کے بعد مولانا موصوف لکھتے ہیں:۔ابن تیمیہ اس مسلک کے دلائل بیان کر کے لکھتے ہیں:۔ کھتے ہیں:۔

وعلى هذا جمهور اثمة اهل الحديث والسنة وهو مذهب مالك والثوري واحمد وغيرهم (ايضًا)

" جہورائر الل حدیث وسفت کا بھی مسلک ہے۔ امام مالک ، سفیان ٹوری،
امام احمد اور ان کے علاوہ بہت سے دوسر ہے علاء کا بھی بھی سلک ہے"
اقر ب الی الحق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجتہادی غلطی بھی ترک اولی حضرت علی دائیوں مصرت معاویہ ڈائیوں کے مسلک ہے تو حدود جواز شرق ہے تو حضرت معاویہ ڈائیوں کے سرز دجو کی لیعنی دونوں حضرات نے حدود جواز شرق ہے تو تو وزنیس کیا مگر خلاف اولی کا ارتکاب کیا۔ اس معنی میں دونوں بزرگوں میں ہے کوئی صاحب بھی حق پر نہ سے مگر حضرت علی ہی تا ہو اس سے کوئی صاحب بھی حق پر نہ سے مگر حضرت علی ہی تا ہو نہیں ہے تا ہو تا کہ قبال نہ کرتے۔ ان حضرات معاویہ دونوں کے لئے مناسب تریاحق بیرتھا کہ قبال نہ کرتے۔ ان حضرات کے اس تول کا ماخذ مندرجہ ذبیل حدیث نبوی ہے:۔

تخرج مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها اولى الطائفتين بالحق (مسلم)

''مسلمانوں کے باہمی افتراق کے وفت (وین سے) نگل جانے والا ایک گروہ اس سے نگل جائے گا جسے ان متحارب گروہوں میں سے وہ گروہ قبل کرے گا جوفق کے زیادہ قریب ہوگا''۔

صہ بیٹ کا مفہوم یہ ہے کہ فریقین میں سے کامل طور پر برسر فق وصواب تو کوئی نہ ہوگا یعنی خلاف اولی کا ارتکاب دونوں کریں گے۔ یوں تو دونوں فق کے قریب ہوں گے یعنی کسی کا اقدام دائرہ جواز شرکی ہے باہر نہ ہوگا مگر حضرت علی جھٹٹ بہ نسبت حضرت معاویہ دھٹڑ فق سے زیادہ قریب ہوں گے۔

الجواب: ۔ (۱) سندیلوی صاحب کااولی بالحق کا بیمطلب بیان کرنا کہ:۔''ال معنی میں دونوں بزرگوں میں ہے کو کی صاحب بھی حق پرند تھے'' صحیح نہیں کیونکہ اس سے میدلازم آتا ہے کہ دونوں ہزرگوں نے خلاف تق عمل کیا۔ گویا کہ باطل پر تھے (جبکہ تق کے نقابل میں باطل مراد ہے ) اور اگر خلاف تق سے مراد ہیے کہ دونوں صواب پر نہ تھے تو پھر مولا تا سے بیان کردہ تیزوں مسلک مردود قرار پاتے ہیں۔ (۱) دونوں صواب پر تھے بقاعدہ کے لیا محتبہ مصیب (۲) دونوں خطا پر تھے اس سے المہ جتھ لی یخطی و یصیب کا قول کا معدم ہوجا تا ہے کیونکہ اس میں بجائے تو تف کا موقف بھی شم ہوجا تا ہے کیونکہ اس میں بجائے تو تف کے بیسے میں تا ہے کہ دونوں خطا پر تھے۔

(۲) اقرب الی الحق کا بیر بیان بھی غلط ہے کہ:۔فریقین میں سے کامل طور پر برسرِ
حق وصواب تو کوئی نہ ہوگا بینی خلاف اولی کا ارتکاب دونوں کریں گے۔ کیونکہ فلاف اولی
میں دونوں پہلوتن اور صواب ہوتے ہیں۔البتہ ان میں سے ایک اولی (بہتر) ہوتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ خاتی کے متعلق بعض اجتہا دی امور میں ترک اولی کا لفظ استعال
کیا جاتا ہے۔ لیعنی حضور خاتی نے جو پہلوا ختیار فرمایا دہ بھی حق اور صواب تھا البتہ دوسرا
پہلواس سے اولی (بہتر) تھا۔ ترک اولی میں کسی پہلوکو خلاف جن وصواب نہیں کہ سکتے۔
پہلواس سے اولی (بہتر) تھا۔ ترک اولی میں کسی پہلوکو خلاف جن وصواب نہیں کہ سکتے۔

(۳) سند بلوی ما حب اگر شاری مدیث کا مطلب تبول کر لیتے تو غلظ تشریحات کی تو بت ندآتی بیصدیث محدثین کے زیر بحث رہی ہے۔ چنا نجیج مسلم میں کتاب الزکوة کی تو بت ندآتی بیصدیث محدثین کے زیر بحث رہی ہے۔ چنا نجیج مسلم میں محاویات ندکور بین ان بین ان بین : ادنی السط آنفتین بالحق الی السط آنفتین بالحق اولی السط آنفتین بالحق اولی السط آنفتین بالحق کے الفاظ بین - امام تو وی بین ایاب کان اولا بالحق کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: - هذاه الروایات صریحة فی ان علیا کان کی شرح کرتے ہوئے والسط آنفة الاخری اصحاب معاویة و کانوا بغالة هو البصیب المحق والسط آنفة الاخری اصحاب معاویة و کانوا بغالة متأولین (نووی شرح ملم جلدادل ۱۳۳۳)

پیردوایتیں اس بارے میں صرت کہیں کہ حضرت علی دائیڈ ہی صواب اور حق پر تھے اور فریق ٹانی حضرت معاویہ ڈٹائٹ کی جماعت باغی تھی (تاویل کرنے والے)۔ (۲) عافظ ابن کنیرمحدث ومفسراس حدیث کے تحت تحریر فرماتے ہیں:۔ فهذا الحديث من دلائل النبوة اذ قد وقع الامر طبق ما الحبر به عليه الصلوة والسلام وفيه الحكم باسلام الطائفتين اهل الشام واهل العراق لاكما يزعمه الفوقة الوافضة والجهلة من تكفيرهم اهل الشام وفيه ان اصحب على ادنى الطائفتين الى الحق وهذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان عليها هو المصبب وان كان معاوية مجتهدا وهو ماجور ان عليها هو المصبب وان كان معاوية مجتهدا وهو ماجور ان شما الله ولكن على هو الامام فله اجر ان كما ثبت في صحيح البخارى.

(البدايه و النهايه جلد ٤ ص ٢٨٠ مطبوعه بيروت)

(۳) امام ابن تیمیه پیهانی فرماتے میں:\_

وجماهير اهل السنة والجماعة متفقون على ان عليًا افضل من طلحة والزبير فضلاعن معاوية وغيره فيقولون ان المسلمين لما افترقوا في خلافه فطائفة قاتلته وطائفة قاتلت في معه كان هو واصحابه اولى الطائفتين بالحق كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تمرق

40

مارقة عملي حين فرقة من المسلمين يقتلهم اولى الطانفتين بالحق فهؤلاء هم الخوارج المارقون الذين مرقوا فقتلهم على و اصحابه فعلم انهم كانوا اولي بالحق من معاوية رضى الله عنه واصحابه لكن اهل لسنة يتكلمون بعلم وعدل ويعطون كل ذي حق حقه (منهاج السنة ج٢ ص١٩١) " اور جمهور ابل السنت والجماعت اس بات يرمتفق بين كه حضرت على ولفظ حضرت طلحہ رکائٹا اور حضرت زبیر رکائٹا سے انصل میں۔ چہ جائیکہ حضرت معاویہ رہائی وغیرہ سے انصل نہ ہوں اور (اہل السنّت) کہتے ہیں کہ جب حضرت علی دلائظ کی خلافت میں مسلمانوں میں افتر اق پیدا ہوا اور ایک گروہ نے آپ سے لڑائی کی اور ایک گروہ نے آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کی۔ تو آ پ اور آ پ کے اصحاب (ساتھی) دونوں گروہوں میں زیادہ حق پر تھے۔ جیبا کہ سیجے حدیث ہے ٹابت ہے کہ نبی ملائیلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے افتر اق کے وقت ایک گروہ ( دین ہے ) نکل جائے گا۔ان ہے اس گروہ والے جنگ کریں سے جو دونوں مسلمانوں کے گروہوں میں ہے زیادہ ترحق یر ہوں گے۔ پس بیلوگ (جن کا حدیث بٹس ذکر ہے ) خوارج ہیں جو دین ے نگل کئے پھران ہے حضرت علی جائٹا اور آپ کی جماعت نے جنگ کی جس سے معلوم ہوا کہ وہی حضرت معاویہ ڈاٹٹا ادر آپ کی جماعت ہے اولی بالحق يتضے ليكن الل السنّت والجماعت علم اورعدل كى بات كرتے ہيں اور ہر صاحب تن كواس كاحق دية بين"

### مولا نا نورالحن بخاری بھی قائل ہو گئے

(۳) سند بلوی صاحب کے محدوح مولانا نور آئسن شاہ صاحب بخاری نے بھی ابعنوان: ۔'' حضرت معاویداوران کا گروہ اہل کل اور جنتی ہیں'' حدیث اولی الطائفتین بلان سے مندرجہ بالاعبارت اور نووی شرح بسال حسی سے مندرجہ بالاعبارت اور نووی شرح

مسلم کی عبارت کتاب الفتن سے پیش کی ہے جس کا بیبال صرف ترجمہ پیش کیا جاتا ہے ا۔

"اہل سفت کا ند ہب اور حق حفرات صحابہ سے کسن طمن اور ان سے باہمی اختلاف میں خاموش رہنا اور ان کی لڑائیوں کی تا ویل کرنا کیونکہ وہ سب مجہدا ور متا ولین ہیں۔

انہوں نے معصیت کا ارادہ نہیں کیا اور نہ محض و نیا کا۔ بلکہ ان ہیں سے ہر فریقین کا یقین تھا کہ وہ حق پر ہے اور اس کا مخالف باغی ہے لہذا اس سے لڑائی واجب ہے تا کہ امرحق کی طرف لوٹ آئے۔ بھر ان ہیں سے بعض (اپنے اس اجتہا دی تھے اور وہ خطاء ہیں معذور ہیں کیونکہ ان کی خطا اجتہا دی تھی اور خطائے اجتہا وکی ہی اور خطائے اجتہا وکی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں ہیں حضرت علی حق وصواب پر تھے۔ اہل سفت کا اجتہا وکی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں ہیں حضرت علی حق وصواب پر تھے۔ اہل سفت کا اجتہا وکی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں ہیں حضرت علی حق وصواب پر تھے۔ اہل سفت کا اجتہا وکی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں ہیں حضرت علی حق وصواب پر تھے۔ اہل سفت کا اجتہا وکی پر گناہ نہیں ہوتا۔ ان جنگوں ہیں حضرت علی حق وصواب پر تھے۔ اہل سفت کا جب نہ نہ ہوب ہے (عادلا نہ دفائ عسم ۱۲۰۰۷)

نووی کے شروع کے الفاظ میہ ہیں:۔ ومذھب اھل السنة والحق احسان الظن بھھ اس کا ترجمہ جو بخاری صاحب نے لکھا ہے۔ سیجے نہیں۔ سیجے ترجمہ میہ ہے کہ:۔ "اہل سقت واہل حق کا ندہب سے کہ ان (حضرات صحابہ) سے حسنِ ظن رکھا جائے"۔

بہرحال بخاری صاحب نے حضرت علی ٹاٹٹو کا ان جنگوں میں صواب پر ہونا اور فرایق ٹاٹٹو کا ان جنگوں میں صواب پر ہونا اور فرایق ٹاٹن بین حضرت معاویہ ٹاٹٹو وغیرہ کا خطائے اجتہادی پر ہونا تسلیم کرلیا۔ حالانکہ بہی بخاری صاحب اس کتاب کے صواح ہو بھوالہ تہذیب العہذیب العہد میں لا بن حجر عسقلانی کیسے ہیں :

" نیز اگر کوئی مخص حضرت علی دانش کو حضرت عثمان می نظر پر نصیلت تو نهیں دیتا ہے لیکن جنگوں میں صرف حضرت علی دانش کو حق پر سمجھتا ہے اور حضرت معاوید دانش و علی می شدید ہے اُسے سنی کہلانے کا کوئی معاوید دانش و غیرہ کو خطا پر سمجھتا ہے تو وہ بھی شدید ہے اُسے سنی کہلانے کا کوئی حق نہیں "۔

تو گویا بحوالہ نو وی حضرت معاویہ جائٹا کو خطا پر بچھنے کی وجہ سے بخاری صاحب بھی شیعہ بن گئے۔ ایں چہ بواجھی است

مولا ناسند بلوی نے بخاری صاحب کی بیرعبارت اپنی تائید میں پیش کی تھی جس پر گرفتی جس پر گرفتی جس پر گرفتی جس کر شتہ صفحات میں بحث ہو چک ہے۔ یہاں بیدا مربھی ملحوظار ہے کہ محدثین نے حدیث کے الفاظ اولی بالحق وغیرہ کے باوجود جو بیر نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت علی بڑائٹا صواب پر تھے اور حضرت معاویہ بڑائٹا خطا پر ۔ تو اس سے بیر معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں اولی اور اقرب کے اسم تفضیل کے صیغے تفضیل کے لئے نہیں بلکہ مبالغہ کے لئے بیں ۔ یعنی دونوں حق پر ہیں اسم تفضیل کے صیغے تفضیل کے لئے نہیں اور حضرت معاویہ کے حق پر ہونے اور اجتہادی خطا کرنے میں لیکن حضرت علی احق بیں اور حضرت معاویہ کے حق پر ہونے اور اجتہادی خطا کرنے میں کوئی تعارض نہیں ۔ کیونکہ اگر تفضیل مرادلیا جائے تو پھر صحابہ کرام کے بیدونوں فریق اپنے موقف میں حق سے جدا قراریا جائے ہیں۔

سنديلوي صاحب كى الثي منطق

فرماتے ہیں حدیث سے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے کہ فروج خوارج کے وقت حضرت علی جنافیا و حضرت معاویہ رفاتیا کے درمیان جیش آنے والے معالمات ہیں بحیثیت مجموق حضرت علی فاتھ بند بہت حضرت معاویہ رفائیا حق ہوں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر تنازیہ ہیں وہی اولی بالحق ہوں۔ یہ بین ممکن ہے کہ بعض مناقشات ہیں حضرت معاویہ بخاتھ بندیں آتا کہ ہر تنازیہ ہیں وہی اولی بالحق ہوں۔ یہ بین ممکن ہے کہ بعض مناقشات ہیں حضرت معاویہ بخاتھ بندیں تھی حضرت علی اور جالی الحق ہوں اس سے استدلال کر کے بعض لوگ جنگ صفیین میں بھی حضرت علی کو اقرب الی الحق جابت کرتے ہیں یہ استدلال صحیح نہیں اور حدیث سے یہ نتیجہ نہیں نگا۔ اس کا فیصلہ دوسرے دلائل سے ہوسکتا ہے۔ واقعات پر نظر کرنے سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہ بواٹی کی واقعات پر نظر کرنے سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ میں حضرت معاویہ بواٹی کھی حضرت معاویہ بھائی ہوگئی۔ اور فوج کشی حضرت معاویہ بھائی ہوگئی۔ ایس کی طرف سے حضرت نے فرمائی بھر یہ کہ میں کی بیش کش بھی حضرت معاویہ بھائی ہی طرف سے حضرت نے فرمائی بھر یہ کہ میں کی بیش کش بھی حضرت معاویہ بھائی ہی طرف سے حضرت نے فرمائی بھر یہ کہ میں کی بیش کش بھی حضرت معاویہ بھائی ہی کی طرف سے حضرت نے فرمائی بھر یہ کہ میں کی بیش کش بھی حضرت معاویہ بھائی ہی کہ اس کی اور فوج کشی حضرت معاویہ بھائی ہی کہ اس کی بھی کی گئی گئی گئی گئی کی اور فوج کشی ہوئی۔ (ایسنا س ۱۳۵۸)

الجواب: سنديلوي صاحب كاحديث سے معارضه

<sup>(1)</sup> خوارج سے قال كرنے والول كے متعلق رسول الله منطق كا بيدارشاد كه وہ به

نسبت فریق ٹانی کے اقرب الی الحق اوراولی بالحق ہوں گے بیاس جنگ کی بنا پر بی ہے جو فریقین کے ورمیان ہوئی (یعنی صفین) ورنہ خوارج کے مقابلہ میں تو وہ یقینا حق پر سے (کیونکہ ان کو دین سے نکلنے والے فر مایا گیا ہے) اگر اس کا تعلق جنگ صفین سے نہ ہوتا تو خوارج کے مقابلہ میں ان کو اولی بالحق فر مانے کا کیا باعث ہوسکتا تھا۔ اس سے ظاہر بوتا خوارج کے مقابلہ میں ان کو اولی بالحق فر مانے کا کیا باعث ہوسکتا تھا۔ اس سے ظاہر بوتا فرایقین کی جنگ میں پیدا ہوسکتا تھا۔

(۲) سندیلوی صاحب کا بیہ کہنا کہ حضرت علی ڈاٹنڈ کو مجموعی حیثیت ہے اولی ہائیق فرمایا گیا ہے تو ہمارا سوال بیر ہے کہ مجموعی حیثیت سے حضرت علی جائڈ اور حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے باہمی مناقشات میں کیاصفین سے بڑھ کربھی کوئی بڑا اور اہم واقعہ پیش آیا ہے؟

(۳) حدیث بین اولی بالحق اور اقرب الی الحق کا مصداق اگر حضرت علی را الله الحق کا مصداق اگر حضرت علی را الله الحق اور یقیناً بین تو سند بلوی صاحب کا اس کے باوجود حضرت معاویہ را اللهٔ کو جنگ صفین بین به نبیت حضرت علی واللهٔ کے اقرب الی الحق کہنا حدیث نبوی سے کھلا معارضہ ہے۔اگر سند بلوی صاحب کا بینظریہ تقاتو ان پر لازم تھا کہ وہ حدیث فدکور کے مقابلہ بین حضرت معاویہ والله کی حدیث بیش کرتے ۔ آخر بیکتنی بوی جسارت ہے کہ حدیث کے مصداق کو این وہ موری کے متابلہ بین کرتے ۔ آخر بیکتنی بوی جسارت ہے کہ حدیث کے مصداق کو این وہ موری بنا پر دوکر دیا جائے۔انعماؤ باللہ۔

(۳) سندیلوی صاحب حضرت معاوید برناتی کواقرب الی الحق کینے کی دلیل مینی حضرت معاوید برناتی کونالیے کی کوشش کی اور فوج کشی حضرت علی برناتی نے بین اور فوج کشی حضرت معاوید برناتی نے فرمائی پھر میہ کہ مسلح کی پیشکش بھی حضرت معاوید برناتی کی طرف سے ہوئی'۔ علی برناتی نے فرمائی پھر میہ کہ محکم کی پیشکش بھی حضرت معاوید برناتی کی طرف سے ہوئی'۔ (۱) یہ دلیل حد بہن مذکور کے مقابلہ میں بالکل لغو ہے۔ علاوہ ازیں حضرت علی برناتی کی صلح ببندی سے متعلق خود سندیلوی صاحب لکھ بچکے ہیں کہ:۔

'''ان کی سلح پیندی اورا تحادیین المسلمین کی نمایاں خواہش ایسی چیزیں ہیں جن کے لئے کسی استدلال کی حاجت نہیں۔اگر سبائیوں کی فریب کاری آتشِ جنگ نہ ہجڑ کا دیجی تو خارجی فتنه (بلدادل) کی چیک کی در ایس کا کی در ایس کار در ایس کا کی در ایس کار ایس کا کی در ایس کا کار در ایس کا کی در ایس کا کی در ایس کا کار در ایس کا کی در ایس کار در ایس کا

جنگ بھی نہ ہوتی کیونکہ وہ نہ جنگ چاہتے تھے اور نہ اصحابِ جمل وصفین ۔ حدیدے کہ . خوارج کے بارے میں بھی ان کا طرزعمل مثالی رہا۔انہوں نے ان کے خلاف اس وقت تک تکوار نہیں اٹھائی جب تک خودان لوگول نے ابتداء نہ کی۔ان امورکوسا منے رکھے تو یہ مات بالكل بعيد از قياس وفهم معلوم ہوتی ہے كدانہوں نے حضرت معاويد روائن كى پيشكش مصالحت کوجنگی حیال برمحمول کر کے رد کر دیا ہواور جنگ جاری رکھنے کا ارادہ فر مایا ہو۔ دوسرا شبہ بیہ ہوتا ہے کہ صفین کے موقع پر بھی اگر چہ وہ لشکرکشی کرکے آئے تھے لیکن عرصہ تک انہوں نے مصالحت کی کوشش جاری رکھی یہ دوسری بات ہے کہ سبائیوں کی مضدہ یرداز بوں کی وجہ سے وہ بارآ ور نہ ہو سکی اس طرح انہوں نے اپنے مقدمہ انجیش کو جس کا سردارمشهورسبائی مفسد مالک اشتر تھا ہیہ ہدایت فرمادی تھی کہ جب تک کشکر نالف عملہ نہ كرے۔ال وقت تك تم عمله نه كرنا۔اگر چهال مفسد اور فتنه پرداز سبائی لیڈرنے اس بدایت کی خلاف درزی کی کیکن اتنا تو ہر مخص تشکیم کرے گا کہ خودان کی شدید خواہش یہی تھی کے کمی طرح معاملات سلح وآشتی ہے ہے ہوجائیں اور جنگ وجدل کی نوبت نہ آئے۔ ہ بات ہم واضح کر چکے ہیں کہ اگر سبائیوں کی دسیسہ کاریاں برروئے کارند آتیں تو خوزیزی بھی نہ ہوتی ۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۳۲۷)

یہاں سندیلوی صاحب نے تقریح کردی ہے کہ حضرت علی بڑا ہوں نے جنگ صفین کہ جنگ ۔ انہوں نے جنگ صفین کہ جنگ ۔ انہوں نے جنگ صفین میں بھی ابتدا وہیں کی ۔ انہوں نے جنگ صفین میں بھی فر مادیا تھا کہ جب تک لٹنگر مخالف حملہ نہ کرے اس وقت تک تم حملہ نہ کرنا ۔ اور بیہ وہی حضرت علی جڑا ہوں جو سندیلوی صاحب کے نز دیک بھی قرآن کی آبیت استخلاف اور آبیت حضرت علی جڑا ہوں جو سندیلوی صاحب جوش تعصب میں بلا دلیل فرمار ہے آبیت تمکین کا مصداق میں پھر بھی سندیلوی صاحب جوش تعصب میں بلا دلیل فرمار ہے ہیں کہ جنگ صفین میں حضرت معاویدا قرب الی الحق شفین کہ حضرت علی جڑا ہو۔ ج

وراصل سند بلوی صاحب کے قلب ود ماغ میں جو بیاری ہے اس کے تقاضا کے تخت موقع یہ موقع اس طرح کی تحقیقات صفحہ قرطاس کی زینت بنا دیا کرتے ہیں۔لیکن ان کی

ان رکیک، بے بنیاد تا و بلات کی وجیہ قرآن کے موعودہ چو تھے خلیفہ راشد کی عظمت میں کی نہیں آسکتی۔والٹدالہادی۔

#### ابن تيميه وهالله كاارشاد

علامہ ابن تیمیہ میشید حضرت معادیہ ٹاپٹنٹا کے فضائل بیان کرنے کے بادجود فرماتے ہیں:

وعملي افضل منه واعلى درجة وهو اولى بالحق منه باتفاق الماس وعسكر معاوية يعلمون ان عليًا افضل و احق بالامر منه ولا ينكر ذلك منهم الامعاندٌ او من أعمى الهوى قلبه ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعى الامر لنفسه ولا يتسيى بماميس الممومنيين وانما ادعى ذلك بعد حكم الحكمين وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له لماذا نقاتل معلث عليًا وليس للث سابقته ولا فضله ولا صهره وهو اولى بالامر منك فيعترف لهم معاوية بذلك لكن قاتبلوا مع معاوية لِظنَّهم ان عسكر عليٌّ فهم ظلمة يعتدون عليهم كما اعتدوا على عشمانٌ و انهم يقاتلونهم دفعًا لصيالهم عليهم وقتال الصائل وجائز والهذا لم يبدوهم بالقتال حتى بدأهم اولنك ولهذا قال الاشتر النخعي انهم ينمصرون علينا لانا نحن بدأناهم بالقتال وعلى رضي الله عنه كان عاجزا عن قهر الظلمة من العسكرين ولم تكن اعوانه يوافقونه على ما يأمربه واعوان معاوية يوافقونه وكان يـرى أن الـقتـال يـحـصل به المطلوب فما حِصل به الاضد . لـمطلوب وكان في عسكر معاوية من يتهم عليًا باشياء من الظلم هو بريء منها (منهاج السنة جلد دوم ص٢٠٢)

''اور حضرت علی جی تناان ( حضرت معادیه بیاتین) سے افضل ہیں اور اعلیٰ درجہ ر کھتے ہیں اور وہ ان سے اولی بالحق ہیں جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے اور حضرت معاویہ مٹانٹ کے کشکر والے جانتے تھے کہ حضرت علی ان ہے افضل ہیں ادر امر خلافت میں ان ہے احق (زیادہ حق رکھنے دالے ہیں)۔ادران میں سے کوئی بھی اس کا اٹکارنہیں کرتا تھا بجز ایسے محض کے جو معاند ہو ( حضرت علی بینافذے عنادر کھتا ہو ) یا جس کی خواہش نفس نے اس کے دل کو ا ندھا کر دیا ہواور حکمین کے فیصلہ سے قبل اپنے لئے امرخلافت کا دعویٰ نہیں كرتے تھے اور ندامير المومنين كے لقب سے ايكارے جاتے تھے۔البتہ آپ نے حکمین کے فیصلہ کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کے لشکر کے بہت ے لوگ آپ ہے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہو کر کیونکر حضرت علی بڑاننا ے لڑیں ۔ حالانکہ آپ کوان کی سابقیت (سابقون اوران میں ہونا) اوران کی افضلیت اور ان کی وا مادی رسول کا شرف حاصل نہیں ہے۔ ادر آ پ ہے وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں اور پھر حضرت معاویہ بٹائٹڑ بھی ان کی ان باتوں کا اعتراف کرتے تھے لیکن ان لوگوں نے اس گمان پر جنگ میں حضرت معاويه كاساتهد ويا كدحضرت على جائظ كےلشكروالے ظالم لوگ ہيں ان یر اس طرح زیادتی کریں سے جس طرح انہوں نے مصرت عثان ٹاٹٹا پر کی اور وہ ان ہے ان مے جملہ کے وفاع کے لئے لڑتے ہیں اور حملہ آور سے جنگ کرنا جائز ہے۔ اور ای وجہ سے حضرت معادیہ کے لشکر والول نے جنگ میں ابتداء نہیں کی یہاں تک کہانہوں نے ابتدا کی۔اورای وجہ سے اشتر تخفی نے کہا تھا کہ وہ (فریق مخالف جنگ) میں جارے خلاف اس کئے کامیاب ہورہے ہیں کہ ہم نے ان ہے جنگ کرنے میں ابتداء کی ہے۔ اور حضرت علی بڑائڈ دونوں الشکروں کے ظالم لوگوں پر غلبہ یانے میں عاجز تھے اور آ پ کے اعوان (مددگار)ان کے حکم کی موافقت نہیں کرتے تھے اور حضرت معاویہ کے اعوان (مددگار) آپ کی موافقت کرتے تنے اور حصرت علی کی بدرائے

### حَلَّ خَارِجِي فَننه ( الله اوّل) عَلَيْ حَلَّ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ ﴿ 276 عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلْ

تھی کہ جنگ کے ذریعہ مطلوب حاصل ہو جائے گا گرمطلوب ومقصود کے خلاف ہی متیحہ لکلا''۔

علامہ ابن تیمیہ بڑھا کی عبارت سے واضح ہوا کہ سوائے معانداور خواہش نفس سے مغلوب ہونے والے ول کے اند ھے محف کے تمام لوگ حتی کہ حضرت معاویہ والنظر کا نشر معاویہ والنظر کا نشر معاویہ والنظر کا تھا اور احق بالحق اور احق بالخلافت مانتے اور وہ حضرت علی والنظ کے مخصوص فضائل کے قائل شقے اور حضرت معاویہ والنظ بھی حضرت علی والنظ کے مخصوص فضائل کے قائل شقے اور حضرت معاویہ والنظ کے شکر نے حضرت علی والنظ کی افضلیت وغیرہ کا اقر ارکرتے شے کیکن حضرت معاویہ والنظ کے شکر نے متوقع خطرات کے تحت دفاعی جنگ لای ہے وغیرہ البتہ جنگ خواہ جارہانہ ہو یا مدافعانہ قرآن کے موجودہ خلیف راشد کے خلاف سے وغیرہ البتہ جنگ خواہ جارہانہ والجماعت کا مراک کے موجودہ خلیف راشد کے خلاف سے خات کا بنا پر جمہور الل السنت والجماعت کا مسلک بہی ہے کہ اس میں حضرت معاویہ والنظ نے اجتبادی خطا سرز دہوگئی تھی۔

#### مديرث فئة بأغيه

حدیث میں ہے:۔

عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمّار تقتلك الفئة الباغية (مسلم شريف كتاب الفتن)

" معضرت ام سلمه بن الله عن وی ہے کہ رسول الله طاقی ہے حضرت عمارے فرمایا: جھے کواک ہاغی گروہ مل کرے گا"۔

اس کی شرح میں امام نو دی میکھینے ماتے ہیں:۔

قال العدمآء هذا الحديث حجة ظاهرة في ان عليًا رضى الله عند كان مُحقًا مصيبًا والطائفة الأخرى بغاةً لكنهم مجتهدون فلا اثم عليهم (نووى شرح مسلم جلد ثاني ص٣٩٧) "علاء فرات بين كه يه عديث ال بارك بين واضح جمت بكر حضرت على برائز (ال جنك بين جم بين آب كي طرف مدحضرت عادشهيد موك على برائز (ال جنك بين جم بين آب كي طرف مدحضرت عادشهيد موك من اورصواب يرضى اور دومرا كرده (يعنى حضرت معاوير برائز وغيره)

باغی تفالیکن چونکہ میر حضرات مجتهد ہیں اس لئے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ (۲) حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں:۔

ودل حديث تقتل عمارًا الفئة الباغية ان عليًا كان المصيب في تلك الحرب لان اصحاب معاوية قتلوه .

(فتح البارى جلد١٣ ص٥٥)

"اور بیر حدیث که حضرت عمار دیمانظ کو باغی گرده قبل کرے گا اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس جنگ میں حضرت علی دلائظ صواب پر نتھ کیونکہ حضرت معاویہ دیمانظ کے گردہ والوں نے حضرت عمار دلائظ کوٹل کیا تھا"۔

اس حدیث سے بھی ٹابت ہوتا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی مُلاَّوُ صواب پر سخے اور حضرت معاویہ اور آپ کا گروہ باغی تھے۔ کیکن آپ نے چونکہ اپنے اجتہاد کی بنا پر حضرت علی مُلاَّوُ کے خلاف جنگ لڑی تھی اس لئے صورتا باغی ہوں گے جس کی اوجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بہر حال حدیث اولی السط انسفتین بالعق ہویافشہ باغیہ والی دونوں کی روشن میں محدثین کے نزد یک حضرت علی جوالی ہو جہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ خالی ہو ہو گاؤ کو محرت معاویہ خالی محاویہ خالی محاویہ الحالی معاویہ خالی ہو ہو گاؤ کو کرنے ہو ہو گاؤ کو ہو ہو گاؤ کو کرنے تاویلات جی کی ہیں اور کتنے صفحات اس میں ساہ کے ہیں۔ لیکن صاحب نے رکیک تاویلات جی کی ہیں اور کتنے صفحات اس میں ساہ کے ہیں۔ لیکن صاحب نے رکیک تاویلات جی کونظر انداز کرتے ہیں۔ البتہ الوالاعلی مودودی نے اس حدیث کے خت لکھا ہے کہ:۔

متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضر کت علی ڈٹائڈ اور حضرت معاویہ ڈٹائڈ کی جنگ میں متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضر کت علی ڈٹائڈ اور حضرت معاویہ ڈٹائڈ کی جنگ میں نہ بذیب متھے حضرت عمار دٹائڈ کی شہادت کو بیمعلوم کرنے کے لئے ایک علامت قرار دیا کہ بذیر بیت سے حق پرکون ہے اور باطل پرکون (خلافت دملوکیت ص ۱۳۹)۔
کے فریقین میں سے حق پرکون ہے اور باطل پرکون (خلافت دملوکیت ص ۱۳۹)۔

۾ لکھتے ہيں:۔

''اور ظاہر ہے کہ ان کو تل صرف معاویہ کے گروہ نے کیا تھا نہ حضرت علی جی تو کے

گروہ نے ' (الیشاص ۲۳۹)

تو مودو دی صاحب کااس جنگ کوحق و باطل کی جنگ قر ار دینا بالکل غلط ہے۔ کیونکہ میراجتهادی اختلاف کی بنا پر جنگ ہوئی تھی اور اجتهادی اختلاف میں حق و باطل کا تقابل نہیں ہوتا بلکہصواب وخطا کا نقابل ہوتا ہے اور اجتہادی خطا میں بھی بحتہد کوا یک درجہ ثواب ملتا ہے کیکن مودودی صاحب کے نز دیک چونکہ صحابہ کرام بلکہ خلفائے راشدین بھی معیار حق نہیں ہیں اس لئے وہ ہے باک سے الی یا تنیں لکھ جاتے ہیں۔ سندیلوی صاحب پر لازم تھا کہ وہ مودودی صاحب کے ان نظریات کا ابطال کرتے جواہل السنّت والجماعت کے خلاف ہیں۔لیکن انہوں نے تو مسلک اہل السنّت والجماعت پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی خدمت سرانجام دی ہے۔ گویا کہ مودود بیت کی آٹر میں ان کو مسلک اہل السنّت والجماعت کے مجروح کرنے کا ایک بہانہ ل گیا ہے اور سند بلوی صاحب کے لئے بڑی مشکل ہیہ ہے کہ وہ حضرت معاویہ ڈٹائڈ کی طرف اجتہادی نسبت کو بھی کسی طرح برداشت نہیں کرتے۔اس لیے طرح طرح کی پیجا تاویلات کا سہارا لے کراپنا جی خوش کر لیتے ہیں ۔ خشب اوّل جوں نہد معمار مج تا شیا می رود دیوار کج

### چوتھا مسلک

مولانا سند بلوی اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں:۔ امام ابن تیمییہ منہاج السنۃ ہیں بسلسلہ بحث ندکورصفحہ۳۷۳ پرتح مرفر ماتے ہیں:۔

وطائفة رابعة تجعل علياً هو الامام وكان مجتهدا مصيبًا في الفتال ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين وهذا قول كثير من اهل الكلام والرأى من اصحاب حنيفه ومالك والشافعي واحمد وغيرهم.

'' ایک چوتھا گروہ کہتا ہے کہ حضرت علی طاقط خلیفہ وقت تھے وہ مجہتر تھے اور ان کا اجتہاد جنگ کے بارے میں صحیح تھا اور جن صحابہ نے ان سے جنگ کی ان

ے اجتمادی فلطی سرز دہوئی۔ بیام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد کی جیم وی کرنے والے بہت ہے مشکلمین اور اصحاب رائے کا مسلک ہے" کی جیم وی کرنے والے بہت سے مشکلمین اور اصحاب رائے کا مسلک ہے" (خود ان ائترار بعد کا مسلک نہیں۔ ناقل)

مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سقت کے بیہ تین مسلک ہیں گر مودودی صاحب نے ان سب سے اعراض کر کے ایک جدید مسلک ایجا وفر مایا جوسب مسالک ایل دائل حق کے خلاف ہے بلکہ مذہب اہل سقت کے مزاج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا کہ مسالک مذکورہ اختیار کرنے والوں میں ہے کی نے بھی فریقین میں ہے کی کومر تکب معصیت نہیں قرار دیا۔ یوفخر مودودی صاحب ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اس مقدی ہستیوں کے اقد امات کوخلاف شریعت یعنی گناہ کہہ کر جاند پر خاک ڈالنے کے اس مقدی ہستیوں کے اقد امات کوخلاف شریعت یعنی گناہ کہہ کر جاند پر خاک ڈالنے کی سعی لا حاصل کی جس کا حاصل ہی ہے کہ اپنا نامہء اعمال سیاہ کیا اور عذاب آخرت کے مستحق ہوئے کیونکہ ان مقدی حضرات کی طرف بغیر دلیل شری کے معصیت کی نبعت کرنا خور معصیت کی نبعت کرنا خور معصیت کی نبعت کرنا

الجواب: \_ (۱) میرے پاس منہاج النة كانسخة مطبوعة مقر ہے اوراس بیں مندرجہ
بالا عبارت ص اسما پر ہے ۔ سند بلوى صاحب نے جومودودى صاحب پراعتراض كيا ہے
اور ان كے قول كو مسالك الل السنّت والجماعت كے خلاف لكھا ہے اس كى جوابدى
مودودى صاحب كے معتقدين ومقلدين (علماء ہوں يا غير علماء) كے ذمہ ہے ۔ ہم تو
مودودى صاحب كوان كے عقا كدونظريات كى بناپر الل السنّت والجماعت سے خارج قرار
دیے ہیں ۔

(۲) علامہ این تیمیہ نے پانچ اقوال ہیں ہے حضرت علی دی ڈنٹو کی خلافت کے سلسلہ ہیں جود وسراقول کھا ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے سندیلوی صاحب نے لکھا ہے کہ: نقل مسالک کے اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ میں آگئے ہیں :۔

فقالت طائفة لم يكن في ذلك الزمان امام عام بل كان زمان فتنة وهذا قول طائفة من اهل الحديث

البصريين وغيرهم.

''ایک گروہ کا قول میہ ہے کہ اس زمانہ (مشاجرات) میں کوئی امام عام نہ تھا بلکہ وہ فتنہ کا زمانہ تھا، میہ بھری محدثین کے ایک گروہ اور بعض دوسرے لوگوں کا قول ہے'۔

مودودی صاحب نے بڑے طمطراق کے ساتھ لکھا ہے کہ علاء اللی سنت ہیں آئ تک تک کوئی عالم بھی ایسانہیں گزرا جس نے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی ڈائنڈ کو چوتھا خلیفہ راشدنہ تسلیم کیا ہو۔ یاان کی بیعت مجھے ہونے میں شک ظاہر کیا ہو (خلافت وملوکیت ص ۳۳۸) مندرجہ بالا قول دیکھنے کے بعد ہر خض ان کے اس دعویٰ کو غلط اور تا وا تفیت و بے خبری پر بنی سمجھے گا۔ مندرجہ بالا مسلک رکھنے والے محد ثین بھی اہل سنت ہی تھے۔ اس مسلک کو ہم سمجھے نہیں سمجھے گا۔ مندرجہ بالا مسلک وجودتو تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم حاشیہ میں اسلام مسلک کو ہم سمجھے نہیں سمجھے ۔ لیکن اس کا وجودتو تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم حاشیہ میں اسلام مسلک کو ہم سمجھے نہیں سمجھتے ۔ لیکن اس کا وجودتو تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم حاشیہ میں اسلام مسلک کو ہم سمجھے نہیں سمجھتے ۔ لیکن اس کا وجودتو تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم حاشیہ میں اسلام مسلک کو ہم سمجھے نہیں سمجھتے ۔ لیکن اس کا وجودتو تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم حاشیہ میں ا

### سنديلوي صاحب يسيسوال

دور صحابہ میں تو حضرت علی الرتفنی کوان آنیوں کا مصداق تر ار دینے میں اشکال تھا
کیونکہ حضرت علی خلاف کی حیات کے آخری لمحہ تک اس وقت تک کوئی تعلقی فیصلہ نہیں کیا
جاسکتا تھا کہ آپ ہی مصداق ہیں لیکن بعد میں آپ کا مصداق ہونا بوجہ مہاجرین اولین
میں ہونے کے بقینی ہوگیا۔ اور اہل السنت والجماعت کاعقیدہ ای پر بنی ہے تو اب مولانا
سند ملوی کس اصول پر الن لوگوں کو اہل السنت میں شار کر سکتے ہیں جو حضرت علی جائے تو کیا خلافت والم میں اور دوا

### حضرت على طالفنَّهُ كى تنقيص

اییا معلوم ہوتا ہے جہال کہیں محقق ندکور کو حضرت علی دائڈ کی عظمت خلافت کی سنتیں کے لئے کوئی بات مل جاتی ہے اس سے ضرور فائدہ اُٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ یہاں اس جواب کی کیا ضرورت تھی (۲)ای طرح حضرت علی دائش کی افضلیت مجروح کرنے کے لئے فرماتے ہیں:۔

حضرت علی ڈٹائٹڑ کو بعد حضرات خلفائے ٹیلئہ افضل امت بجھنا بعد کی بات ہے دورِ صحابہ میں بیہ خیال عام نہ تھا۔ جمہور صحابہ حضرت عثمان ڈٹائٹڑ تک تو تر تیب فضیلت حسب خلافت سجھتے تھے اس کے بعد کسی کوافضل امت نہیں سجھتے تھے (ابینا ص ۲۲)

(۳) سند یلوی صاحب نے منہان النہ کی فرکورہ زیر بحث عبارت کے ترجہ کے بعد جوتوسین بیں لکھا ہے کہ خودان ائدار بعد کا مسلک نہیں۔ ناقل) یہ ان کا بیجا تعصب ہے۔ ان پر لازم تھا کہ اس پر کوئی نفتی دلیل پیش کرتے۔ کیا ائدار بعد کے مقلدین فقہاء و محد ثین نے اپنے ائد کے خلاف ایک غلط مسلک اختراع کر لیا تھا۔ فرمائے! امام نودی محتیف شافعی ہیں لیکن حضرت علی مختلف کے مصیب ہونے اور حضرت معاویہ کے قطی محتمد ہونے کے قائل ہیں۔ قاضی ابو بکر بن عربی ماکھ ہیں لیکن بھی اعتقادر کھتے ہیں جیسا کہ ان کے مسلک احکام القرآن ن اور العواصم من القواصم کی بیش کردہ عبارتوں سے ثابت کہ ایا جاچکا ہے ملاحظہ ہومی کے بین چنانے فرماتے ہیں۔ کیا جاچکا ہے ملاحظہ ہومی کے بین چنانے فرماتے ہیں۔ کیا جاچکا ہے ملاحظہ ہومی کے بین چنانے فرماتے ہیں۔

ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يُبغضون الصحابة ويسبرنهم وطريقة النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون ان هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو كذب ومنها ماقد زيد فيه و نقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه

معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطؤن وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثر وصغائره.

(شوح العفیدة الواسطیة ص ۱۳۳۹ طبع ریاض)

(شوح العفیدة الواسطیة ص ۱۳۹۹ طبع ریاض)

ر این السقت والجماعت روافض کے طریقہ سے براء ت (بیزاری)

ر تے ہیں جوصابہ سے بغض ر کھتے ہیں اوران کوسب کرتے ہیں اورفوا مب کے طریقہ سے بھی ہراءت کرتے ہیں جوقول اورعمل سے انال بیت کو ایڈ ا

ر بیتے ہیں اورصحابہ کرام کے باہمی جھگڑ ول (کے بیان) سے ذکتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ صحابہ کے عیوب کے بارے میں جو روایات ندکور ہیں ان میں سے تو بعض بالکل جھوٹ ہیں اور بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ان (واقعات)

میں کی بیشی کی گئی ہے اور ان کی شکل تبدیل کر دی گئی ہے اور جو بعض روایات سے ندکور ہیں تو اس میں وہ معذور ہیں یا اپنے اجتہاد میں وہ صواب کو کہنچنے والے ہیں ۔ یا اجتہاد میں وہ معذور ہیں یا اپنے اجتہاد میں وہ صواب کو کہنچنے والے ہیں ۔ یا اجتہاد میں خطا کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود وہ (اہل السقت) یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہر ہر صحابی ہوے اور چھوٹے گئا ہوں سے مصوم تھ'۔

مندرجہ عبارت سے واضح ہو گیا کہ خود امام ابن تیمیہ میں ہمیں ہمیں صحابہ کرام کی ان جنگوں میں بعض کو مجتمد مصیب مانتے تھے اور بعض کو مجتمد مخطی ۔ اور اس عقیدہ کو انہوں نے عقائد اہل سقت کے تحت اکھا ہے۔ (ب) علاوہ ازیں ابن تیمیہ میں ہمیں سے انہ کرام کی مشاجرات پر بحث کرتے ہوئے منہاج السنة میں بھی لکھتے ہیں:۔

نہیں کہ یا تو دہ گنبگار ہیں خطا کرنے والے یاصواب کو پانے والے۔ اور بہر صورت میہ بات ان کے ایمان میں کوئی خرابی پیدائیمں کرتی اور ان کو جنت سے نہیں روکتی''۔

#### اس کے بعدای سلسلے میں لکھتے ہیں:۔

ولهذا اتنفق اهل السئة على انبه لا تنفسق واحدة من البطائفتين وان قالوا في احذهما انهم كانوا بغاة لانهم كانوا منأولين مجتهدين والمجتهد المخطى لا يكفر ولا يفسق. ''اور ای وجہ سے اہل سئت کا اس امریرِ اتفاق ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی فاسق نہیں ہے اگر چہوہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ باغی جیں کیونکہ وہ مجتبد ہیں تاویل کرنے والے اور مجتبد مخطی (جس ے خطا ہو جائے ) ند کا فر ہوتا ہے نہ فاسق الخ اس عبارت ہے بھی واضح ہو کیا کہ علامہ ابن تیمیہ کے نزدیک مشاجرات صحابہ میں اہل السنت والجماعت کاعقیدہ نہ توقف کا ہے (جے سندیلوی صاحب تو ی ترین مسلک قرار دیتے ہیں) اور نہ ہی کل جھد مصیب کا ہے ( کہ فریقین میں ہے کسی ے اجتہادی خطانہیں ہوئی) بلکہ اہل السقت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یمی ہے کہ ان کا اختلاف اجتہادی تھا جس میں بعض کا اجتہاد صحیح تھا اور بعض کا غلط۔ اور سند بلوی صاحب میں بھی نہیں کہد سکتے کہ ابن تیمیہ کے نزویک مشاجرات صحابہ میں حضرت علی جائٹۂ ہے خطائے اجتہادی ہوئی تھی اور حضرت معاویہ کا اجتہادیج تھا۔ کیونکہ اہل سقت کے جونتیوں مسلک انہوں نے بیان کئے ہیں ان میں ہے میدمسلک نہیں ہے اور اگر اس پر سند ملوی صاحب اصرار کریں تو بیہ چوتھا مسلک بن جائے گا۔ علاوہ ازیں امام غزالي بينيه احياءالعلوم مين تصريح كريج بين كه ولسعد يسف هسب السبي تخطئةِ على ذو تحصيل اصلا (اوركس صاحب علم نے بيس كها كه اس میں حضرت علی ڈٹائڈ سے اجتہادی غلطی ہوگئی ) اب محقق سند بلوی خود ہی

### ر المعادل على المعادل على المعادل على المعادل على المعادل الم

اینے جال میں پھنس سکتے ہیں ۔ رج

او آپ ایخ جال میں صیاد آگیا

(۳) اس سے رہی معلوم ہوگیا کہ جمہورائل السنت کا مسلک مشاجرات صحابہ کے بارے ہیں تو قف کانہیں ہاور سندیلوی صاحب نے این جزم کی جوعبارت پیش کی ہار سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ۔ اس کا مطلب تو صرف رہے کہ بلاضرورت مشاجرات صحابہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ نیز یقطعی طور پر کسی ایک فریق کومصیب یا تخطی نہ قرار دیا جائے۔ کیونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے جس میں اختلاف کی مخبائش ہوتی ہے۔ ورنہ اگر یہ مطلب اس عبارت کا لیا جائے تو پھر ابن تیمیہ اور دوسرے محققین اہل السنت نے اہل السنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ کو یہ بیان کیا ہے کہ اس میں حضرت علی جمہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ تعلی مصیب ہیں اور حضرت معاویہ تعلی مصیب ہیں اور حضرت علی جمہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ تعلی مصیب ہیں اور حضرت میں حضرت علی جمہد مصیب ہیں اور حضرت معاویہ تعلی مصیب ۔ اس سے اس کا تعارض لازم آتا ہے اور خود علامہ این حزم بھی خطائے معاویہ تعلی مصیب ۔ اس سے اس کا تعارض لازم آتا ہے اور خود علامہ این حزم بھی خطائے اجتہادی کے قائل ہیں ۔ جبیبا کہ شروع ہیں بھی بحث گر رہی ہی ہے (ملاحظہ ہوص ۲۹۲)

#### حضرت سيدعبدالقادر جيلاني دمنالشه كالمسلك

محبوب برجانى غوث اعظم حضرت سير عبدالقادر جيلانى برائي حنبلى عقائد اللستت كيان بين حضرت على الرقضى والني كي بيعت خلافت كي متعلق فرمات بين : ...
فكان احاماً حقا الى ان قتل خلاف حاقالت المخوارج انه لم يحن احاماً قط. بتالهم واحا قتاله بطلحة و الزبير وعائشة ومعاوية فقد نص الاحام احمد رحمه الله على الاحساك عن ذلك وجميع ما شجر بينهم من منازعة ومنافرة وخصومة لان الله تعالى يزيل ذلك من بينهم يوم القيمة كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقبلين ولان عليا كان على الحق في قتالهم لانه على سرر متقبلين ولان عليا كان على الحق في قتالهم لانه كان يعتقد صحة اميامة على مابينا من اتفاق اهل المحل والعقد من الصحابة حربًا كان باغيًا خارجًا عن الاحام

فجازقتاله ومن قاتله من معاوية وطلحة والزبير طلبوا ثار عشمان خليفة حق المقتول ظلمًا والذين قتلوه كانوا في عسكر علي فكل ذهب الى تاويل صحيح فاحسن احوالنا الامساك في ذلك وردهم الى الله عزوجل .

" پھر آپ شہادت یانے کے وقت تک سیح اور برتق امام رہے بخلاف خوارج کے جو کہتے ہیں کہ وہ ہرگز امام نہ تھے۔ ہلاکت ہوان کے واسطے۔ امام احمد بينية كہتے ہيں كەطلىدادرز بيرادر عائشدادرمعادييے جوحصرت على ك جنگ ہوئی ہے تو ہم کو مناسب نہیں کہ ان کے جنگڑوں اور ان کی آپس کی نفرت اوراز ائی کی نسبت گفتگو اور رائے زنی کرتے رہیں اللہ تعالی ان کے معاملہ کو جانتا ہے اور وہی قیامت کوان کے دل صاف کر دے گا۔جیسا کہاللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو پچھ بھی کیندان کے سینوں میں تھا قیامت کے دن ہم اس کو نکال دیں گے اور اس وقت وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے اور آھنے سامنے تختول پر بینھیں گے۔ اور حضرت علی ٹاٹٹؤ اس لڑائی میں حق پر تھے۔ ان کا اعتقادتھا کہ دوامام برحق ہیں کیونکہ صحابہ الل حل وعقد نے ان کی امامت اور خلافت یر انفاق کیا تھا ہی اس کے بعد جو خص ان کی اطاعت سے باہر ہوا اوران کے سامنے جنگ کرنے کے داسطے مستعد ہوا وہ ایام ہے باغی اور اس کے تھکم سے نکل گیا اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا جائز ہوا اور معاویہ "طلحہ "و زبیر" نے جو آپ کے ساتھ جنگ کی تھی اس مل وجہ پیتھی کہ وہ آپ ہے حضرت عثمان والنواك كا قصاص ما تكتے تھے جوظلم ہے قبل ہوئے تھے اور جن لوگوں نے ان کوئل کیا تھا ما تکتے تھے اور وہ حضرت علی ڈائٹز کے لٹنکر میں تھے۔ اس لیتے ہر الک نے اس کے جنگ کے باب میں تاویل کی ہے۔ وہ بچائے خود سیج اور درست کی ہے اور ہمارے واسطے بہتر ہے۔ اس فتم کی گفتگو ہے ایتی زبان کو روکیس اور ان کے معاملہ کو خدا سپر دکر دیں کیونکہ وہ احکم الحا کمین اور خوب فيصله كرنے والا ب' (غدية الطالبين مترجم)

یہاں حضرت غوث اعظم نے تصریح فر مادی ہے کہ حضرت علی بٹائٹڈ بوجہ اہل حق وعقد کی بیعت کے امام برحق ہیں ان کی اطاعت سے جو تخص باہر بہوا اور ان کے ساٹھ جنگ کی وہ باغی ہےاس کے ساتھ جنگ کرنا (حضرت علی کی طرف ہے ) جائز ہے۔اصل تکم تو یہی ہے اب یہاں اشکال میہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ بڑگانڈو غیرہ نے بھی تو جنگ کی تھی اور اطاعت نہیں کی تھی تو اصل تھم تو ان کا بھی وہی ہے لیکن چونکہ وہ مجہتد تھے اپنی اجتہادی دلیل کی بنا پرانہوں نے اطاعت نہین کی تھی کہ جنگ تک نوبت پہنچ گئی وہ چونکہ اپنی تاویل کو سیجے سمجھ کر مخالف ہوئے ہیں تو ان کو حقیقتا باغی تو شہیں قرار دیا جائے گا۔لیکن امام وقت ہے جنگ کی بنایران کی طرف اجتہادی خطامنسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گر صحابہ کرام کی ہاجمی جنگوں کے ذکر ہے ان حصرات سے بدخلنی پیدا ہو علی ہے اس لئے اس بحث میں نہ پڑنا جا ہے۔ان کے مابین جو کدورت پیدا ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دور کریں گے اور وہ بھائی بھائی بن جائیں گے تو اس کومسلک تو تف نہیں کہدیکتے کیونکہ اصل تکم تو داضح کر دیا کہ حضرت علی ہے لڑنے والے باغی ہیں لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جاہیے جس کی وجہ سے کہان سے بدخلنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔لہذا امام احمد د شافیز کے مشاجرات صحابہ کے بارے میں امساک کا حکم دینے ہے میہ لا زمنہیں آتا کہ ان کا مسلک توقف کا تھا کیونکہ حضرت مجدد الف ثانی وغیرہ اکابر بھی امساک ہی کوبہتر قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باد جو دصراحثاً حضرت معاویہ ڈائٹڑ کو تھلی اور حضرت علی ولائنؤ کومصیب قرار دیتے ہیں۔

(۲)حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں:۔

واما خلافة معاوية بن ابى سفيان فنابتة صحيحة بعد موت على وبعد خلع الحسن رافن بن على وضى الله تعالى عنهما نفسه على المخلافة وتسليمها الى معاوية . (غية الطالبين) أنفسه على المخلافة وتسليمها الى معاوية . (غية الطالبين) أور حضرت معاوية وفات اور مضرت معاوية وفات اور حضرت معاوية وفات اور حضرت معاوية وفات اور حضرت معاوية وفاقت كي ومقبر دارجوني اور حضرت معاوية وفاقت المعاوية والمؤلفة المناسبة ال

کے پر دکردیے کے بعد ثابت اور سے ے''۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت غوث اعظم کے نزدیک حضرت معاویہ دولاؤ حضرت علی جائے کا مطلک ہے جس کوامام ابن علی جائے کی حیات میں خلیفہ نہیں تھے اور یکی جمہورالل سقت کا مسلک ہے جس کوامام ابن ہمام نے ''المسائزہ'' میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سے بیا بھی واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضلی کی حیات میں جو حضرت معاویہ دائوں نے حکمین کے فیصلہ کے بعد اپنی خلافت کا المرتضلی کی حیات میں جو حضرت معاویہ دائوں اور حکمین کا فیصلہ بھی خطا پر بنی تھا۔ علاوہ ازیں اعلان کر دیا تھا۔ بیان کی اجتہادی غلطی تھی اور حکمین کا فیصلہ بھی خطا پر بنی تھا۔ علاوہ ازیں بیا بھی سوال ہے کہ حضرت علی دائوں کے دور خلافت میں حضرت معاویہ دائوں کی جھی اور خلافت میں حضرت معاویہ دائوں کی جائیں کے جائیں (خلیفہ) تھے؟

### امّاً تصويب القتال كامطلب

سنديلوى صاحب نے امام ابن تيميد المئے كى بيعبارت بھى پیش كى ہے:۔ "اصا تسعسويسب القتبال فيلبس هو قول ائمت السنة بل هم يقولون ان تركه كان اولى."

''نگر جنگ کومناسب قرار دیناانگه حدیث کا مسلک نبیس ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہاں کا (جنگ کا) ترک کرنااولی (بہتر تھا) (انلہار حقیقت جلدہ س ۴۳۳)

بعدازال اس بحث میں لکھتے ہیں: اما تصویب القنال ہے جومضمون شروع موتا ہے اس کا تعلق در حقیقت صرف حضرت علی بھائٹ ہے۔ جملے کا مطلب ہیہ کہ آں محترم نے جواصحاب جمل و اصحاب صفین ہے جنگ کرنے کا فیصلہ فرمایا یہ موصوف کی اجتہادی خلطی تھی گر اجتہادی خلطی صرف اس حد تک ہوئی کہ آں محترم نے ترک اولی فرمایا۔ اولی می تھا کہ جنگ نہ کرتے گر حدود جواز سے جہاو نہیں فرمایا۔ یعنی قال کا اقد ام شرعاً جائز تھا گر خلاف اولی تھا اس مدہدود جواز سے جہاو نہیں فرمایا۔ یعنی قال کا اقد ام شرعاً جائز تھا گر خلاف اولی تھا اس مدہدود جواز سے جہاو نہیں فرمایا۔ یعنی قال کا اقد ام شرعاً جائز تھا گر خلاف اولی تھا '(ص ۲۳۸)

الجواب: \_ (۱) سندیلوی صاحب نے یہاں صراحنا حضرت علی ہڑتا ہے طرف اجتہادی فلطی کی نسبت کی ہے حالانکہ متاخرین حضرات کی انتہائی خصہ ہے اس بنا پرتر دیدکرتے جیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ ڈٹائڈ کی طرف اجتہادی فلطی کی نسبت کیوں کی ہے۔

(ب) لیکن بعد میں اس غلطی کا احساس ہوا تو اس کی تاویل ہے کی کہ اجتہادی غلطی سے مرادترک اولی ہے۔ کہ جہتہادی غلطی سے مرادترک اولی ہے۔ کہتی ہے۔ آگر ترک اولی تفاقو اس کو اجتہادی غلطی کیوں کہا اور پھر تیجب اس پر ہے کہ ای کام کو خلطی کہا اور پھر تیجب اس پر ہے کہ ای کام کو خلطی کہا اور پھرای کام کو جائز کہد دیا۔

" قيال كااقدام شرعاً جائز تفا"-

فر مائے جو کام جائز ہواس کو کوئی تقلمند غلط بھی کہتا ہے۔ کیا ایک کام بیک وقت جائز بھی ہوتا ہے اور غلط بھی محقق سندیلوی کو کون سمجھائے کہ ترک اولی اور خطائے اجتہادی دونوں آپس میں تشیم ہیں ترک اولی میں ایک کام کے دونوں پہلو جائز ہوتے ہیں لیکن ایک پہلودوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔

(ج) سندیلوی صاحب کی مزید فنکاری بیہ ہے کہ انہوں نے ندکورہ عبارت کا مصداق صرف حضرت علی ڈاٹٹ کو قرار دیا ہے۔ چنا نچہ لکھتے ہیں کہ:۔اس کا تعلق در حقیقت صرف حضرت علی ٹاٹٹ ہے۔۔

عالاتکہ اس عبارت کا تعلق فریقین سے ہے چنانچہ اس بحث پی علامہ ابن تیمیہ بڑھ آ کے چل کر قال فتنہ کے بارے پی متعددا حادیث پیش کر کے لکھتے ہیں:۔
وامضال ذلک من الاحادیث الصحیحة التی تبین ان ترک الفتال کان خیسرا من فعله من المجانبین و علی هذا جمهور ائے قال کان خیسرا من فعله من المجانبین و علی هذا جمهور ائے قال المحدیث والسنة و هو مذهب مالک والتوری واحمد و غیرهم (منهاج السنة جلد اول ص۱۳۵)
واحمد و غیرهم (منهاج السنة جلد اول ص۱۳۵)
"اوراس متم کی مجے احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جانبین (فریقین کے لئے بنگ نہ کرنا پہتر تھا بنگ کرنے ہے ''۔

لیکن سندیلوی صاحب نے اس کو صرف حضرت علی بڑاٹٹ پر جہپاں کر کے اپنے بیقرار دل کو قرار دے دیا۔ یہاں سے بھی طوط رہے کہ جنگ کے بہتر ہونے کا میں مطلب ہے بیقرار دل کو قرار دے دیا۔ یہاں میابی اس کے باوجود جب اس جنگ و قبال کو زیر بحث لایا کہ کائن کہ بیرجنگیس نہ ہوتیں لیکن اس کے باوجود جب اس جنگ و قبال کو زیر بحث لایا

# ر خارجی فتنه (جلدازل) کی دی والی ایک کی دی والی کی دی و

جائے گاتو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس اجتہادی اختلاف میں صواب پر کون تھا اور خطا پر کون۔ چنانچہ خود علامہ ابن تیمیہ پڑھٹھ نے جنگ نہ کرنے کو بہتر قرار دیتے ہوئے جب قال کے متعلق بحث کی ہے۔ تو ایک فریق کوصواب پر اور دوسرے کو خطا پر قرار دیا ہے۔ اور اہل سنت کا متفق علیہ مسلک بھی بیان کر دیا ہے۔

### عقيده طحاويه كي بحث

سندیلوی صاحب لکھتے ہیں کہ:۔اگر چہ علامہ ابن تیمیہ بڑالئے نے امام احمہ بڑالئے کی طرف دوسرا مسلک منسوب کیا ہے علی ھذا امام مالک سفیان توری اور جمہورا کا برمحد ثین کی طرف سے بھی ای مسلک کی نسبت ہے جوہم نے بعنوان تیسرا مسلک صفحات گزشتہ میں بیان کیا ہے گر حقیدۃ الطحاوی و بکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کا مسلک وہی تھا جو غیر جانبدارصحابہ کرام کا تھا۔ یعنی تو قف اور سکوت۔ کتاب ندکور مطبوعہ اشرف پر لیس تھا جو غیر جانبدارصحابہ کرام کا تھا۔ یعنی تو قف اور سکوت۔ کتاب ندکور مطبوعہ اشرف پر لیس کا ہور (صفر ۱۳۹۲ اے صفحہ ۱۲ پر امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ اہل سفت بیان کرتے ہوئے کر فرماتے ہیں:۔

ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نُفُرِط فى حب احد منهم ولا نتبرًا من احد منهم و نبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم. ولا نذكرهم الا بالخير وحبهم دين و ايمان واحسان وبغضم كفر و طغيانٌ.

"اورہم رسول اللہ فائیل کے اصحاب سے محبت رکھتے ہیں اوران میں ہے کسی کی محبت میں غاؤ ہیں کرتے اور نہ کسی سے اظہار برات کرتے ہیں جوان سے (سحابہ ٹائٹلائے) بغض رکھتا ہے اور ٹر ائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے اس اس سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ اور ہم ان کا (صحابہ کرام) کا تذکرہ صرف بھلائی سے ہم بغض رکھتے ہیں۔ اور ہم ان کا (صحابہ کرام) کا تذکرہ صرف بھلائی سے کرتے ہیں اور ان (صحابہ کی) محبت دین ایمان اور احسان ہے اور ان ہے عدا وت کفر، نفاق اور سرکشی ہے "۔
سے عدا وت کفر، نفاق اور سرکشی ہے "۔

ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه و ذرياته فقد برى من النفاق.

''جو شخص صحابہ کرام اور آنخصور مُلَّمَّةُ کی از دائی و ذریت کے متعلق اچھی رائے رکھے وہ نفاق سے بری ہو گیا (لیعنی ایساشخص پکامومن ہے منافق نہیں ہوسکتا)''(اظہار حقیقت جلد دوم ص ۴۵۸)

الجواب: \_(۱) عقیدہ طحاوی کی مندرجہ عبارت تو قف کے مسلک کے لئے واضح نہیں ہے اس کا اصل مفاوتو یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام مخالئے اجمعین ہے مجت کرنا ایمان کا جزو ہے اور ان ہے بخض رکھنا کفرونفاق کی علامت ہے۔ اور یہ دراصل رسول اللہ مخالئے کے حسب ذیل ارشاد کا خلاصہ ہے:۔

اَللَّه اللَّه فِي اَصْحَابِي لَا تتخذوهم عُرضًا من بعدى من احبهم فحبَّى اَحَبَّهُمُ وَمَنُ اَبُغَضَهُمْ فِيَبُغُضِي اَبُغَطَهُمُ.

(مشكؤة شريف)

''میرے اِسحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہواللہ سے ڈرتے رہوا میرے بعدان کو ہدف ملامت نہ بناؤ۔ جومیرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت ہی کی وجہ سے کرے گا۔ اور جوان سے بخض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ہی رکھے گا اور بے شک اہل السنت والجماعت کا مہی متنق علیہ عقیدہ ہے''

### بیان خطائے اجتہادی ذکر خیر کے خلاف نہیں

عقیدہ طحادی کے بیالفاظ کہ:۔ولان ناکر ھے الا بالنجیے راہم ان کا تذکرہ صرف بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں) بالکل سجے ہیں۔اہل سفت کا یہی ضابطہ ہے۔لیکن اس کوسند بلوی صاحب کی طرف سے مسلک تو تف کی تائید ہیں پیش کرنا سجے نہیں ہے کیونکہ خطائے اجتہادی اور ذکر خیر میں کوئی منافات نہیں۔اگر سند بلوی صاحب ہے جھتے ہیں کہ خطائے اجتہادی کا قول اس ضابطہ کے خلاف ہے تو یہ ان کی کج فنہی کا متیجہ ہے کیونکہ

حضرات صحابہ کرام کے متعلق یہی فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر سوائے بھلائی کے نہ کرنا چاہیے وہ اس بات کی بھی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ بڑاتھ سے ان مشاجرات ہیں خطائے اجتہادی کا صدور ہوا ہے۔ چنانچ سند بلوی صاحب نے ''جواب شائی'' ہیں اپنے اس موقف کی تا تید ہیں ''النبرائ'' کی جوعبارت پیش کی تھی اس کا جواب ص ۲۵۳ پر گذر چکا ہے اور یہ ضابط تشکیم کرنے کے باوجود حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب فرھاردی در النبرائ'' ہیں حضرت معاویہ بڑاتھ کو جمہد تخطی قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ ملاعلی قاری پر النبرائ'' ہیں حضرت معاویہ بڑاتھ کو جمہد تخطی قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ ملاعلی قاری پر النبرائی'' ہیں حضرت معاویہ بڑاتھ کو جمہد تخطی قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ ملاعلی قاری پر النبرائی'' ہیں حضرت معاویہ بڑاتھ کو جمہد تخطی قرار دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں علامہ ملاعلی قاری پر النبرائی'' ہیں حضرت معاویہ بڑاتھ کی تا ہے۔

ولا نـذكر احـدًا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عـليه واله وسلم الا بخير وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة الشرّ .

''اورہم اصحاب رسول اللہ طائبہ ہیں ہے کسی کا ذکر بھی سوائے بھلائی کے نہیں کرتے اگر چدان میں ہے بعض ہے ایسے عمل کا صدور ہوا ہو جوصور تأثر ہے (ندکہ حقیقتا) الخ'' (شرح فقدا کبرص ۸۵مطبوعہ دھلی)

(ب) وقد كان امر طلحة والزبير خطأ عير انهما فعلاً مَا فعلاً مَا فعلاً مَا فعلاً عن اجتهاد وكانا من اهل الاجتهاد . (ايضاً ص ٨٢)

"اور حضرت طلى والثير المرحضرت زبير والثير كا امر غلط تما البته به جُدا بات ب كدوه دونول مجتد تح اورانهول في جو يحدكيا الني اجتهاد كى بنا يركيا" -

(ج) پھر لکھتے ہیں ۔

نم كان معاوية مخطياً الا انه فعل مًا فعل عن تاويل فلم يصر به فاسقاً .

'' پھر خصرت معاویہ ڈاٹنڈ (اس میں) خطا کرنے والے تھے گرانہوں نے جو کھی کیا تاویل کی بناپر کیااس لئے اس کی وجہ سے وہ فاحق نہ ہوئے''۔ فرما ہے۔ علامہ ملاعلی قاری محدث جیجھ حنفی یہ ضابط شلیم کرنے کے باوجود کہ ہم صحابہ کا ذکر سوائے بھلائی کے نہیں کرتے حضرت طلحہ بڑا تھ حضرت زبیر بڑا تھ اور حضرت معاویہ بڑا تھ کوان محاربات (جمل ہو یاصفین ) اجتہادی طور پر خطاوا لے قرار دیے ہیں۔ حالا تکہ حضرت طلحہ بڑا تھ اور حضرت زبیر بڑا تھ ونوں عشرہ میں سے ہیں۔ علاوہ ازیں دوسرے اکابر اہل سنت مثل حضرت مجدد الف ٹانی بھتھ وغیرہ ضابطہ خدکورہ مانے کے باوجودان حضرات کو حضرت علی الرتضلی بڑا تھ کے مقالبے میں مجہد خطی قرار دیتے ہیں جس باوجودان حضرات کو حضرت علی الرتضلی بڑا تھ کے مقالبے میں مجہد خطی قرار دیتے ہیں جس سے ثابت ہوا کہ عقیدہ طحادیہ میں مندرجہ ضابطہ بیان کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جمہور اہلی السنت والجماعت کا مسلک مشاجرات صحابہ میں تو قف کا ہے۔ بلکہ جمہور کا مسلک حضرت علی بڑا تھ کی مصیب اور دوسرے حضرات کے قطی ہونے کا ہے۔ بلکہ جمہور کا مسلک حضرت علی بڑا تھ کی مصیب اور دوسرے حضرات کے قطی ہونے کا ہے۔

(۲) اس کے بعد سند بلوی صاحب لکھتے ہیں:۔علامہ پینے عبداللہ بن حسن بن حسین صنبلی شرح الطحاویۃ فی العقیرۃ السّلفیہ (مطبوعہ المسطیعۃ السّلفیہ مکہ کرمہ طبع ۱۳۳۹ھ ۱۳۳۹ھ منام میں الطحاوی میں ہونائی ہونائی میں ہونائی میں ہونائی ہونائی ہونائی میں ہونائی ہ

"اورجو فتنے ان کے زمانہ ہیں ہوئے ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہماری زبانوں کو بھی محفوظ رکھے"۔

ملاحظہ ہویہ وہی مسلک تو تف ہے جو پہلے مسلک کے عنوان سے مذکور ہو چکا۔اس کے بعد اسی عقیدۃ الطحاوی کا صفحہ ۲۸ دیکھئے اسی صفحہ سے کتاب کی ابتداء ہوئی ہے۔اس مقام پراہام طحاوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:۔

هذا ذكر بيان عقيدة اهل السنة والجماعة على مذهب ابى حنيفة النعمان بن الثابت الكوفى وابى يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصارى وابى عبدالله محمد بن الحسن الشيبانى رضوان الله عليهم اجمعين.

"بیابل السنت والجماعت کے عقا کد کا بیان ہے وہ عقیدے جو امام ابوضیفہ
نعمان بن ٹابت کوئی ۔امام ابو یوسف ایتقوب بن ابراہیم الانصاری اور ابوعبداللہ
محر بن حسن شیبانی رضوان اللہ عیمی انجمعین کا غرب ہے" (ایسنا ص ۲۵۹)
الجواب: (۱) شارح عقیدہ طحاویہ کی مندرجہ عبارت ہے مسلک تو تف تو ٹابت نہیں
ہوتا ۔ اپنی زبانوں کو ان کے جھڑوں ہے بچانے کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے متعلق کوئی
ایسی بات نہ کریں جو ان کے شرف صحابیت کے خلاف ہوا ورجس میں ان کی تنقیمیں شان
اور تو بین پائی جاتی ہو۔ جو حضرات حضرت معاویہ بڑا ٹوڑو غیرہ کی اجتہادی خطا کے قائل ہیں
اور تو بین پائی جاتی ہو۔ جو حضرات حضرت معاویہ بڑا ٹوڑو غیرہ کی اجتہادی خطا کے قائل ہیں

وه بهى يهى كيت بين - چنانچه الم ريانى حضرت مجدد الف ثانى بينية فرمات بين: - "قال الشافعى و هو منقول عن عمر بن عبد العزيز ايضاً تلك دمآء طهر الله عنها ايدينا فلنطهر عنها السنتنا."

"ازیں عبارت مفہوم می شود کہ خطائے ایشاں راہم برزبان نباید آورد وغیراز ذکر خیرایشاں نباید کرڈ"۔

( مكتوبات امام رباني جلداة ل مكتوب نمبرا ٢٥٥ طبع قديم ص ٢٣٧)

"امام شافعی میند فرماتے ہیں اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول امام شافعی میند فرماتے ہیں اور وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے ہے کہ بیدا یسے خون ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کوان سے پاک رکھا ہے کہ بیدا یسے خون ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کوان سے پاک رکھا ہے ہیں ہم کو جا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں '۔

ہمیں اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لاتا چاہیے اور ان کا ذکر بغیر اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کی خطا کو بھی زبان پر نہ لاتا چاہیے اور ان کا ذکر بغیر بھلائی کے نہ کرنا چاہیے۔اس کے باوجودای مکتوب میں حضرت مجدد قد س مرافر ماتے ہیں:۔

میں حضرت مجمود میں در تمہید تصریح کردہ کہ اہل سقت و جماعت براند کہ معاویہ باجح از اصحاب کہ جمراہ او بودند برخطا بودند و خطائے ایشاں اجتہادی بود و شیخ ابن حجر درصواعت گفتہ کہ منازعت معاویہ باامیر ازروے اجتہاد بودہ وایں قول را از معتقدات درصواعت گفتہ کہ منازعت معاویہ باامیر ازروے اجتہاد بودہ وایں قول را از معتقدات

مت ہر وروں۔ شیخ ابو شکور ساتمی رشانے نے تمہید میں تصریح کی ہے کہ اہل السنت والجماعت کا ری خارجی فتنه (جلداوّل) کی دیگی کی دیگی کی خارجی فتنه (جلداوّل) کی دیگی که دیگی که دیگی که دیگی که دیگی کی دیگی که دیگی که دیگی که دیگی که دیگی که دیگی که دیگ

موقف ہے ہے کہ حضرت معاویہ رہائٹڈاوران کے ساتھی خطا پر تھے اوران کی خطا اجتہادی تھی اور شخ ابن حجر مینیڈ (کمی) نے صواعق (محرقہ) میں فرمایا ہے کہ حضرت علی دلٹلڈ سے حضرت معاویہ رٹائٹڈ کا جھکڑ اازروئے اجتہاد ہی ہوا ہے اورانہوں نے فرمایا ہے کہ یہ قول اہل السنّت والجماعت کے عقائد میں ہے ہے۔

باو جود اس تصریح کے کہ حضرت معاویہ بڑاتی وغیرہ سے اجتہادی خطا کا صدور ہوا ہے۔ حضرت مجد دکایہ لکھنا کہ:۔''ان کی خطا کو بھی زبان پر ندلا نا چاہیے''اس امر کی دلیل ہے کہ جمہور اہل سنت کا مسلک مشاجرات سحابہ میں توقف کا نہیں ہے لیکن ان حضرات کی خطائے اجتہادی کا تذکرہ بغیر ضرورت کے نہیں کرنا چاہیے اور یہی مطلب عقیدہ طحاویہ کی عبارت کا ہے۔ اور توقف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ خطا وصواب میں کسی ایک جانب کی تعیین نہیں کی جانب کی ایک جانب کی تعیین نہیں کی جاتب کی ایک جانب کی تعیین نہیں کی جاتب کی ایک جانب کی تعیین نہیں کی جاتب کی تعیین نہیں کی جاتب کی حالت تعیین نہیں کی جاتب کی جاتب کی تعیین نہیں کی جاتب جاتب کی حالت تعیین نہیں کی جاتب کی جاتب کی تعیین نہیں کی جاتب کی جاتب کی حالت کی جاتب کی حالت کی جاتب کی جاتب کی حالت کی جاتب کی جاتب کی حالت کی حالت کی حالت کی جاتب کی حالت کی جاتب کی حالت ک

وكان على رضى الله عنه هو المحق المصيب في ذلك الحروب هذا مذهب اهل السنة وكانت القضايا مشتبهة حتى ان جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم تقاتلوا ولو تيقنوا الصواب لم يتاخروا عن مساعدته (نووى جلد ثاني ص٣٩٠)

"اور ان جنگوں میں حضرت علی دائش مصیب سے ۔ بیہ ہے مذہب اہل السنت ۔
اور معاملات مشتبہ ہو گئے سے حتی کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس میں مخیر ہوگئی اور وہ فریقین سے علیحدہ رہے اور انہوں نے بالکل جنگ نہ کی ۔ اور اگر ان کو حضرت علی دائش کے صواب ہونے پریقین ہوتا تو آپ کی مدد کرنے سے مجھے نہ رہے ''۔

اس سے ٹابت ہوا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے توقف کا مطلب یہ ہے کہ مشاجرات کے سلسلہ میں جواجہ تادی اختلاف ہوا ہے اس میں بعض حضرات فریقین میں سے کسی کے صواب و خطا کی تعیین نہ کر سکے۔ درنہ کی ایک فریق کوخق وصواب پر جانے

کے بعد وہ ضرور ان کی نفرت کرتے۔ اور ایک جماعت صحابہ کے تو تف کے باوجود امام نودی رہنے حضرت علی ڈگائڈ کے مصیب ہونے کو اہل السنّت والجماعت کا لمرہب قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا بیسلیم کرنا پڑتا ہے کہ امام طحاوی میں کوئی لفظ تو قف کا ہے۔ ان کی مراد بھی توقف کا ہے۔ ان کی مراد بھی توقف کا ہے۔ ان کی مراد بھی لاندن کو ھھ الا بمالنحیو سے وہی ہے جو حضرت مجد والف ٹانی ڈالٹے ، علامہ ملاعلی قاری خفی وظاف اور دوسرے حضرات کی ہے بچو حضرت مجد والف ٹانی ڈالٹے ، علامہ ملاعلی قاری حفی وظاف اور دوسرے حضرات کی ہے بعنی اسلم یہی ہے کہ مشاجرات سحابہ کا ذکر ، بی نہ کیا جائے اور اگر ضرور تا اس کا تذکرہ آ جائے تو اس طرح بیان کیا جائے جس سے سی صحابی کی جائے اور اگر ضرور تا اس کا تذکرہ آ جائے تو اس طرح بیان کیا جائے جس سے سی صحابی کی تنقیص و تو بین لازم نہ آتی ہو۔

## خطائے اجتہادی کا قول ہے ادبی ہیں ہے

اور تعجب بیہ ہے کہ خود مولا ناسند بلوی صاحب اس بحث کے آخر میں لکھتے ہیں: یکسی صحافی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہے ادبی نہیں۔اس لئے جو حضرات بیہ مسلک رکھتے ہیں ان پر اس مسلک کی وجہ ہے کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا النے (ص ۲۵ م)
فی اسٹری جر خطاع اور احتیادی بحافی اس مائیس موقد تھی الا ذیاب میں مالا

فرمائے کہ جب خطائے اجتہاری کا تول ہے ادبی ہیں ہے تو پھر لا نند کر ھے الا بالعبیر کے ضابطہ کو اس کے کیونکر مخالف قرار دیا جاسکتا ہے اور بیکس طرح الازم آتاہے کہ جو حصرات اس ضابطہ کی تصریح کرتے ہیں ان کا مسلک مشاجرات صحابہ میں تو قف کا ہے۔

### شهاوت حسين ولاتنوز كاذكركيول منع فرمايا (امام غزالي وطلك)

علامه ابن حجر کمی برطن التونی ۴۴۹ حفر ماتے ہیں:۔

"قال الغزالي وغيره ويجرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته وما جرى بين الصخابة من التشاجر والتخاصم فانه يهيج على بعض الصحابة والطعن فيهم وهم اعلام المدين تلقى ائمة الدين عنهم رواية ونحن تلقيناه من الاتمة دراية فالطاعن فيهم طاعن في نفسه و دينه قال ابن

الصلاح والنووى الصحابة كلهم عدول وكان للنبى صلى
الله عليه وسلم مائة الف واربعة عشر الف صحابى عند
موته صلى الله عليه وسلم والقرآن والاخبار ومضرحان
بعدالتهم وجلالتهم ولماجرى بينهم محامل لا يتحمّل
ذكرها في هذا الكتاب انتهى ملخصًا وما ذكر من حرمة
رواية قتل الحسين وما بعدها لاينا في مذكرته في هذا
الكتاب لان هذا البيان الحق الذي يجب اعتقاده من جلالة
الصحابة وبرآء تهم من كل نقص بخلاف ما يفعله الوعاظ
الجهلة فانهم ياتون بالاخبار الكافية الموضوعة
ونحوها (الصواعق المحرقة ص١٣٣)

"امام غزالی محفظہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بھانڈ کے تل اور ان کی حکایات کا بیان کرنا واعظ وغیرہ پرحرام ہے اور صحابہ کرام کے درمیان جو حصومت کا بیان کرنا واعظ وغیرہ پرحرام ہے اور صحابہ کرام کے درمیان جو خصومت اور جھکڑے ہوئے ہیں ان کا بیان کرنا بھی حرام ہے کیونکہ بیہ واقعات بغض صحابہ اور ان پرطعن کرنے کا باعث بنتے ہیں"۔

حالانکد حضرات صحابیدین کے نشانات ہیں اسمددین نے ان سے ہی روایتیں کی ہیں اور پھرہم نے ان اسمددین سے نہم حاصل کی ہے پس ان حضرات پر طعن کرنے والا اپن فات اوردین پر طعن کرنے والا اپن صلاح در اللہ اور دامام نووی ہیں ہوئے نے فرایا کہ قات اوردین پر طعن کرنے والا ہے۔ امام ابن صلاح در الله ام نووی ہیں ہوئے فرایا کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور وفات نبوی کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار اصحاب موجود تھے اور قرآن اورا حادیث ان کی عدالت اور ان کی جلالت شان کی تصریح کرتی ہیں اور ان میں جو باہمی جھڑا ہوا ہے ان کا اپنا اپنا محمل ہاں کتاب میں اس کے ذکر کی گنج اکثر نہیں ہے جو باہمی جھڑا ہوا ہے ان کا اپنا اپنا محمل ہاں کتاب میں اس کے ذکر کی گنج اکثر نہیں ہے کو اوقعات (بیاس عبارت کا خلاصہ ہے) اور انہوں نے جو حضرت حسین کے تل اور بعد کے واقعات کا بیان کرنا واعظ کے لئے حرام قرار دیا ہے ہی اس کے منافی نہیں ہے جو میں نے اس کا بیان کرنا واعظ کے لئے حرام قرار دیا ہے ہیہ کا اعتقاد واجب ہے کیونکہ اس میں کتاب میں بیان کیا ہے کیونکہ سے بیان حق ہے جس کا اعتقاد واجب ہے کیونکہ اس میں کتاب میں بیان کیا ہے کیونکہ سے بیان حق ہے جس کا اعتقاد واجب ہے کیونکہ اس میں کتاب میں بیان کیا ہے کیونکہ سے بیان حق ہے جس کا اعتقاد واجب ہے کیونکہ اس میں کتاب میں بیان کیا ہے کیونکہ سے بیان حق ہے جس کا اعتقاد واجب ہے کیونکہ اس میں

# ر المراق عنه (المراقل) على المراقل) على المراقل المرا

صحابہ کرام کی جلالت شان اور ان کا مطاعن سے پاک ہونا ندکور ہے بخلاف اس کے جو جاہل واعظ کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ جھوٹی اور موضوع روایات بیان کرتے ہیں۔

فرما ہے۔ امام غزالی میند وغیرہ نے شہادت حسین اور مشاجرات صحابہ کا بیان کرنا حرام (ممنوع) قرار دیا ہے اور اس کی وجہ بیربیان فر مائی ہے کہ ان واقعات ہے لوگ غلط فہی میں مبتلا ہو کرصحابہ کرام ہے بدظن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کا سیجے محمل تبویز نہیں کر سکتے ۔ کمپین باوجوداس کے خود ابن حجر مکی میٹھا نے حضرت امام حسین کی شہادت اور بزید کا بھی ذکر کیا ہے اور مشاجرات صحابہ کی بحث کر کے حضرت علی الرتضنی کومصیب اور حضرت معاویہ رٹائٹ کو تھلی قرار دیا ہے اور اس کو بطور عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں مولانا سند بلوی کے نز دیک بھی مشاجرات صحابہ اور معرکہ حسین دیکٹیزو یزید کے بارے میں امام غزالی میشید نے اپنا ایک مسلک بیان کیا ہے (لیکن ان کا مسلک توقف نہیں ہے) علاوہ ازیں امام این صلاح النظیز (جو چھٹی صدی کے محدث ہیں) اور امام نووی پھٹے (جو ساتویں صدی کے ہیں ) دونوں مشاجرات صحابہ کا ذکر کیا ہے اور امام نو وی نے حصرت علی کے مصیب ہونے کواہل السنت والجماعت کا مسلک قرار دیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کا مسلک اس بارے میں تو قف نہیں ہے جس کوسند بلوی صاحب قوی ترین اور پسندیده قرار دیتے بین بلکه ان واقعات کا بیان کرنا بلاضرورت اس کے ممنوع قرار دیتے ہیں کہان کی وجہ ہے وہ لوگ صحابہ کرام میں سے کسی نہ کسی فریق ہے برگلن ہو سكتة بين جو يحيح محمل نبين سمجھ سكتے اور امام طحاوی بھافلة وغيرہ حضرات کی عبارت کی بھی يہي مراد ہے۔اورتعب خیز امر ہے ہے کہ مولا ناسند بلوی خود بھی مسلک توقف پڑھل نہیں کرتے چنانچدانہوں نے اپنی زیر بحث کتاب میں مشاجرات محابہ پر منصل بحث کی ہے اور حصرت علی الرتفنلی و تنفظ کی طرف اجتهادی خطا کی بھی نسبت کی ہے اور حضرت معاوید والنفظ کو جیک صفین میں اقرب الی الحق بھی قرار دیا ہے۔علاوہ ازیں انہوں نے شہادت حسین ڈائٹڈ کے سلسلہ میں بزید کو عادل وصالح اور حضرت حسین جانٹنا کواس میں اجتہادی خطا کرنے والاقرار دباہے۔

## حراجى فتنه (جلداتل) على حالي الله عنه (جلداتل) على حالي الله الله عنه (جلداتل) على الله الله عنه (جلداتل) على الله عنه (جلداتل) على

آگر غفلت سے باز آیا جفا ک تلافی کی بھی خالم نے تو کیا کی

#### امام طحاوي وشالشه كاعقبيره خلافت راشده

ام طحاوی (متونی ۱۳۲۱ه ) نے عقیرہ خلافت کے بیان میں تحریفر مایا ہے:
و نشبت الد خلافة بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او لا گلابی بکر الصدیق رضی الله تعالیٰ عنه تفضیلاً له و تقدیماً علی جمیع الامة ثم لعمر بن الخطاب رضی الله تعالیٰ عنه شم لعثمان رضی الله تعالیٰ عنه وهم الخلفاء الراشدون و الائمة المهدیون.
"اور ہم رسول الله ظافر کے بعد اولاً حضرت ابو برصد بن خاف کی خلافت ثابت کرتے ہیں بوجاس کے کہان کو تمام امت پر افضیت اور اقد میت حاصل ہے بھران کے بعد صرت عمر بن خطاب شافر کی خرصرت عمل نا فراند میت اور اقد میت خطاب شافر کی خلافت خابت کرتے ہیں اور وہی خاص کے خلافت ثابت کرتے ہیں اور وہی خلافت ثابت کرتے ہیں اور وہی فلافت ثابت کرتے ہیں اور انکہ مہدیون ہیں' (عقیدہ طحاویہ مترجم ص ۱۵۸ مطبوعہ فلون کی لاہور)

اس کے تحت شارح ندکور علامہ علی بن علی بن محد حنفی التوفی ۱۹۲ھ آیت والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار پیش کرتے ہوئے ہے حدیث بطور رکیل پیش کرتے ہیں:۔

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلثون سنة شم يبوتى الله ملكه من يشآ وترتيب الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة "رسول الله عنهم اجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة "رسول الله عنهم في الإفلافت نبوت تمين ١٠٠ سال ١٠٠ يحرج كوچا به كا إنا ملك د عد كا اور فلفائ راشدين كي بالهمي فصيلت بحى حب ترجيب

# خارجی فننه (جلدادّل) کی دیگی دیگی کی نوازی کی دیگی دیگی کی دیگی که دیگی که دیگی که دیگی که دی

خلافت ہے'۔

اس میں شارح علامہ نے اِن جاروں خلفائے راشدین کی خلافت کو حدیث شانسون سنة کامصداق قرار دیا ہے اور خلفائے اربعہ کے بعد حضرت معاویہ رہ تھا کی خلافت کا ذکر نہیں کیا اور نہ بی امام طحاوی نے ان کی خلافت کو بطور عقیدہ بیان کیا ہے حالانکہ سند بلوی صاحب نے لکھا ہے کہ:۔حضرت عثمان دہ تھ وحضرت علی دہا تھا کی طرح حضرت معاویہ دہ تھی جاتھ کی کھی اور خلیفہ راشد تھے۔ (اظہار حقیقت جلدا ق ل ص ۱۹۳)

#### جماراسوال

سندیلوی صاحب ہی بتا کمیں کہ کس معنی میں حضرت معاویہ ٹاٹٹٹا حضرت علی بٹاٹٹا کی طرح خلیفہ داشد ہے آیت استخلاف اور آیت حمکین کا مصداق حضرت علی ٹاٹٹٹا تو آپ کے خرج خلیفہ داشد متھے آیت استخلاف اور آیت حمکین کا مصداق حضرت معاویہ بوجہ مہاجرین اوّلین میں ندہونے کے اس کا مصداق نہیں بن سکتے۔
نہیں بن سکتے۔

(ب) تمیں سالہ خلافت نبوت والی حدیث کا مصداق بھی تہیں بن سکتے

(ج) حدیث علیکھ ہستنی وسنة الخلفاء الواشدین المهدین کامصداق محدثین
فرار دیا ہے۔ اور شارح طحادی نے بھی اس کا مصداق خلفائے اربعہ
کی کولکھا ہے۔

(و) اور طرفہ یہ کہ خود سند یلوی صاحب نے اپنی کتاب "ایمان وایمائیات" میں بعنوان " خلفائے اربعہ کا بی ذکر کیا ہے اس میں حضرت معاویہ دھنوں کے خلفائے اربعہ کا بی ذکر کیا ہے اس میں حضرت معاویہ دھنوں کیا۔ علاوہ ازیں صحابہ کے بارے میں بعنوان ۔ "عقیدہ متعلق صحابہ کرام" جو کچھ لکھا ہے اس میں بھی حضرت معاویہ نظافی کا خصوصیت ہے کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ فضائل صحابہ کے بیان میں یہ لکھا ہے کہ ۔ بلا استثناء کی صحابی کی شان میں اونی ہے کہ ۔ بلا استثناء کی صحابہ کے میان میں میں اور موجب غضب اللی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو از ائیاں ہوئیں ان میں ہمیں فریق بنے کا کوئی حق نہیں بلکہ ہمارا

حراجی فتنه (جلدادل) کی هی هی هی هی هی کارجی فتنه (جلدادل) کی هی هی هی کارجی فتنه (جلدادل) کی کارسی می کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کی کارسی کارسی کارسی کارسی کی کارسی کارسی

فریفیہ ہے کہ غیر جانبدار ہوکر فریقین کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت رکھیں۔ دونوں کو خلص، متنقی اور دبیدار سمجھیں اور بیسمجھیں کہ فریقین کے درمیان رائے کا اختلاف تھا مگر دونوں میں سے کسی کی لٹہیت اوراس کے اخلاص میں کسی کلام کی تنجائش نہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بدگانی کرنا۔ ان کی نیتوں پرحملہ کرنا، یا ان کی شان میں ہے ادبی و گستاخی کرنا سخت سماتھ بدگانی کرنا سخت معنی ہے (ص ۲۰۱)
میر ان اورائی عاقبت برباوکرنے کے ہم معنی ہے (ص ۲۰۱)
سید ناعلی المرتضلی دائشہ ورسند بلوی شفید

سندیلوی صاحب مشاجرات صحابہ کے بارے میں دعوکی تو غیر جانبداری کا کرتے ہیں لیکن جب وہ میدان بحث میں اُتر تے ہیں تو حضرت علی الرتضی الطفظ پر ہے با کانہ تقید کر کے آپ کی خلافت موعودہ کو مجروح کرنا اپنا حق شخصی سیجھتے ہیں جس میں حضرت معاویہ دائم کی طرفداری کا پہلونمایاں نظر آتا ہے۔ چنا نچہ حسب ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں:۔

(۱) ان دافعات پرنظر کرنے ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ ہیں حصرت معاویہ ڈاٹٹؤا قرب الی الحق ہے (ص۳۵۵)

(۲) حالات کی خصوصیت نے ان کی اس رائے کواور بھی وزنی اور ان کی دلیل کو مزید تو کی بنا دیا تھا۔ (ص ۷۷۱)

(۳) بیموقف تھا حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹو کا وہ نہ تو حضرت علی ڈاٹٹو کی اطاعت سے کلیتاً منحرف متھے نہ ان کی خلافت کے مشکر یہ وہ صرف اپنی معزولی کے مسکلہ میں ان کی اطاعت اطاعت واجب نہیں سمجھتے متھے اور ان کی میدرائے آئین اسلام کی ایک مدلل اور مبر ہمن تشریح برمنی تشکیر برمنی

(س) حضرت علی رفانش کی رائے سے ضرورتھی مگر حضرت معاویہ رفانش کی رائے اصح بعنی نسبتازیادہ صحیحتھی (ص۲۰۳)

(۵) جنگ جمل کے متعلق لکھتے ہیں:۔" حقیقت یہ ہے کہ فریقین جنگ نہ جا ہے

حرارجی فتنه (جلرازل) کی حراب فتنه (جلرازل) کی دو کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارکی کارکی

یتے اس لئے جنگ رک گئی۔اسے حضرت علی جائٹڑ کی فتح سے تعبیر کرنا بالکل غلط ہے۔
(۲) حضرت علی کو بعد خلفائے ثلاثہ افضل امت سمجھنا بعد کی بات ہے (ص ۴۲)

(۷) اگر رہ بھی ثابت ہوجائے تو افضل سمجھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ احق بالخلافۃ بھی سمجھا جائے (ص ۴۲)

(۸) اگر دوبارہ انتخاب ہو جاتا ادر آزادانہ رائے وہی کا سب کو موقع ملتا تو ہا ہمی اختلاف بھی ختم ہو جاتا۔ ان کی خلافت زیادہ متحکم ہو جاتی اور مسلمانوں کی اتنی خوزین کی نہ ہو آتی ۔ پھر حضرت علی مائٹونٹ نے حضرت معاویہ واٹٹو کی تجوین کیوں نہ منظور فرمائی۔ حقیقت یہ ہوتی ۔ پھر حضرت علی مائٹونٹ نے حضرت معاویہ واٹٹو کی تجوین کیوں نہ منظور فرمائی۔ حقیقت یہ ہوتی کہ اگر دوبارہ استخاب ہوتا اور آزادانہ ہوتا تو حضرت علی واٹٹونٹ کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر ہوتے۔ (ص۲۲۲)

یہ حضرت علی ڈائٹ کے متعلق سند بلوی صاحب کا تبھرہ ہے جو حضرت علی ڈاٹٹو کی خلافت خلافت کو حسب آیت استخلاف و آیت ممکین اللہ کے وعدہ کے مطابق دی ہوئی خلافت راشدہ بھی مانتے ہیں۔

(9) فرماتے ہیں:۔ جو تخص واقعات سے واقف اور اس کے ساتھ صفت الصاف سے بھی بہرہ ور ہے جانتا ہے کہ حضرات اسحاب جمل واسحاب صفین مودودی صاحب کے لگائے ہوئے الزام سے بالکل بری ہیں اور اس افتراق کی ذرہ برابر ذمہ داری ان پر عائز نہیں ہوتی ۔ اصحابِ جمل کی شدید خوا ہمش تھی کہ حضرت علی بڑا تھ کے گرد جمع ہو کر ان عائز نہیں ہوتی ۔ اصحابِ جمل کی شدید خوا ہمش تھی کہ حضرت علی بڑا تھ کے گرد جمع ہو کر ان سے پورا پورا تعاون کریں گر باب خلافت کی طرف سے ان کی ہمت تھئی کی گئے۔ جب میہ حضرات خلیفۃ اسلمین کی تا میدواعات سے مایوس ہو گئے تو مجور اُنہوں نے خود اقدام کیا اور سبائی مضدوں کے خلاف قومی محاذ قائم کر لیا ہے۔

انداز وفرمائیں سندیلوی صاحب کی شان عدل و تحقیق کہ حضرت علی خلیفہ موجود ہے بالا بالا تو می محاذ کی تفکیل دی جارہی ہے۔ کیا اس اصطلاح ہے کام لے کرسندیلوی صاحب پاکستان کے کا اعدم تو می محاذکی جمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟

اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا اور اس کا موقع دیا جاتا کہوہ دشمنانِ اسلام ے نمٹ لیں تو پھروہ حضرت علی کے گرد جمع ہو جاتے'' ۔ گریہ بھی نہ کیا گیا حضرت علی ڈائٹوا حضرات اصحابِ جمل وحضرات اصحاب صفین ہے جنگ کرنے کے بجائے اگران سب کو ا پنے گرد جمع کرنے کی کوشش کرتے تو قلیل مدت میں سازشی گروہ اور مفید ٹولی کا قلع تمع کرنے میں کامیاب ہوجاتے۔ان کی خلافت بھی مشحکم ہوجاتی اور خانہ جنگی بھی نہ ہوتی۔ مگر بیر حقیقت نا قابل انکار اور بالکل روش ہے کہ آ سمحتر م نے اس کی کوشش نہیں فرمائی بلكه ابيا طرزعمل اختيار فرمايا جو ان حضرات كو آل محترم سے وُ در كرنے والا تھا۔غور فر مائے۔ کیا حضرت معاویہ ٹاٹٹا محورزی ہے معزول ہونے کے بعد بھی اس قدرتوی ہو سکتے تھے کہ حضرت علی ڈاٹٹو کی کوئی معتذبہ اور مفید امداد کر سکتے ؟ اپنے ذاتی اثرات کی بنا پر اگر وہ معزولی کے بعد آں محترم کی اعانت ہی کے لئے توت جمع کرتے تو سائی منافق اسے خلافت کے خلاف بغاوت کی تیاری ظاہر کرے حضرت علی پڑائٹڑ کواس سے بدطن کر دیتے۔ پھر کیاسر مرآ رائے خلافت ہوتے ہی انہیں معزول کرنا اس بات کی واضح علامت نہ تھی کہ خلیفۃ المسلمین ان سے بدخلن ہیں۔ تو کیا الیمی حالت میں وہ تو قع کر سکتے تھے ان کی طرف ہے تعاون کی پیش کش قابل اعتاد مجھی جائے گی۔خصوصاً جب وہ دیکھ رہے تھے کے صرف وہی نہیں بلکہ جُملہ عمال عثمان جائٹۂ بغیر کسی قصور کے معترول کئے جارہے ہیں اور دوسري طرف قاتلين سيّدنا عثان الثلَّة كا اثر ورسوخ الوان خلافت مين برّحتا جاتا ہے۔ اصحاب جمل تو پہلے ہی ان کے گرد جمع ہونا جاہتے تھے تگر جب حضرت طلحہ والفظاد حضرت ز بیر جائن کی پیشکش رد کر دی گئی تو مایوس ہو کر انہیں براہ راست سبائی مرکز بھرے پر حملہ کرنا پڑا۔ پھربھی اگر حصرت علی ٹاٹٹڑان کے خلاف کشکرکشی نہ کرتے تو وہ بصرے کے منافق جھے کا خاتمہ کرنے کے بعدان کے گردجمع ہوجاتے۔ گریدموقع بھی آ ںمحترم نے انبیں نددیا اور اس سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش ندکی بلکہ لشکرکشی کرے اس کے امکانات کا خاتمہ کر دیا۔ آخر میں آل محترم کو بھی اس کا خیال ہوا۔ تکر سبائی عیاروں نے مکر وفریب كركے فریقین میں جنگ چیٹروا دی اور وہ توت جوحضرت علی دائن کے گرد جمع ہونے والی متی سبائی کیادی کی وجہ سے پارہ پارہ ہوگئی۔اگر آس محترم چندروز قبل حالات کاس پہلو
کی طرف توجہ فرمالیتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی اور گفت وشنید سے غلط فہمیاں رفع ہوکر
ان کا کامل تعاون حاصل ہوجا تا مخضر یہ کہ اصحاب جمل واصحاب صفین پر علیحدگی پیندی اور
عدم تعاون کا الزام بالکل غلط ہے۔خود حضرت علی ڈھٹٹ کا طرز عمل اس کا سبب ہوا۔ اس
کے بعد بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی ڈھٹٹ نے بیطرز عمل کیوں اختیار فرمایا؟ جو بحث
ہم نے جنگ جمل وصفین پر کی ہے اس سے اس کا جواب معلوم ہوجاتا ہے جس کا ماصل
یہ ہے کہ آس محترم کا طرز عمل بھی اپنی جگہ شرعاً بالکل جائز تھا ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ، ہو
سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے محرعرض کیا جاچکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی آئیوں
سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے محرعرض کیا جاچکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی آئیوں
سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے محرعرض کیا جاچکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی آئیوں
سیاسی غلطی کہا جا سکتا ہے محرعرض کیا جاچکا ہے کہ اس میں بھی وہ معذور تھے۔ سبائی آئیوں

(۱۰) حضرت معاویه دلاتی کومعز دل کرنے میں مجلت فرمانا حضرت علی دلاتی کی شرع نہیں ہلکہ سیاسی غلطی تھی۔ (ص۱۹۳)

(۱۱) ہات اس وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب یہ مسئلہ بھی سامنے آجاتا ہے کہ موصوف نے بعض صحابہ کرام کے اس خلصا نداور دانشمندانہ مشورے کو کیوں قبول ندفر مایا کہ حضرت معاویہ والحظظ کو سروست چھیڑا ہی نہ جائے اور انہیں اپنی جگہ بدستور قائم رکھا جائے ؟ انہوں نے اس وقت تک نہ خود خلافت کا دعویٰ کیا تھا نہ کسی دوسرے کو خلیفة المسلمین کے مقابلہ میں امید وارخلافت بنایا تھا۔ ان کی روش سے بالکل عمیاں تھا کہ اگر وہ ایپ منصب پر برقر ار دیکھے جاتے اور سبائیوں کی سزا کا کوئی انتظام کر دیا جاتا تو وہ بے چون و چرا حضرت علی رفاظ کا ساتھ دیتے ان مفسدوں کی قوت کوتو ڑ دینا خود حضرت علی جائے ۔ کہ انہوں نے اس مشورے کوتو ل نہ فر مایا اور انہیں معزول کو کھی مطلوب تھا بھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس مشورے کوتبول نہ فر مایا اور انہیں معزول کرنے برمصر رہے (ص۱۹۲)

(۱۲) ان دستوری نکات کی روشنی میں حضرت معاویہ کے موقف کی صحت خوب روشن ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ اس بارے میں سخت نا انصافی ہوئی

کہ ان دستوری اصول پرنظر کئے بغیر غلظی کوان کی جانب منسوب کردیا گیا (ص۱۸۱)

(۱۳) غور فرمایئے کہ بالفرض حکمین نے کتاب وسقت پرنظر کئے بغیرا پی رائے سے یہ فیصلہ کردیا کہ حضرت علی دائٹۂ خلافت سے معزول ہو جا کیں تو بھی اس فیصلے کی پابندی کرنا حب معاہدہ حضرت علی دائٹۂ پر داجب تھا۔ کیونکہ اس فیصلے کے جواز میں تو کسی پابندی کرنا حب معاہدہ حضرت علی دائٹہ پر داجب تھا۔ کیونکہ اس فیصلے کے جواز میں تو کسی کلام کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم یہ بھی مان لیس کہ بیکسی آیت یاسنت سے تابت نہیں مگر آیت یا صدیث کے خلاف بھی تو نہیں۔ حضرت علی دائٹھ کی خلافت منصوص تو نہیں کہ انہیں معزول یا صدیث کے خلاف بھی تو نہیں۔ حضرت علی دائٹھ کی خلافت منصوص تو نہیں کہ انہیں معزول کے دائم کرنا جائز نہ رہا ہو۔

(۱۴) دوسرا مسئلہ خلافت کا تھا۔حضرت علی ڈائٹؤ ان (بیعنی حضرت معاویہ ٹائٹؤ سے بیعت اور اپنی خطرت معاویہ ٹائٹؤ ان کی بیعت اور اپنی خلافت کوشلیم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ ان کی خلافت کو ہنگامی اور عبوری سمجھتے تھے اور ان کے انتخاب کے طریقتہ کو سمجھتے طریق انتخاب نہ سمجھتے تھے اور ان کے انتخاب کے طریقتہ کو سمجھتے تھے اور دوبارہ انتخاب واستصواب رائے کا مطالبہ کررہے تھے۔ (ص ۱۳۶۱)

ان کا (یعنی مودودی صاحب کا) یہ بیان تھوڑی در کے لئے مان لیا جائے کہ حضرت علی ڈائٹو کو حضرت علی ڈائٹو کو حضرت معاویہ بھاٹو کی طرف سے یقین ہوگیا تھا تو بھی وانشمندی کا تقاضا یکی نظر آتا ہے کہ آئیں معزول نہ کیا جاتا۔اس کے بجائے استمالیت سے کام لے کر بغاوت کے خطرہ کو کم از کم مؤخر ہی کر دیا جاتا تا آ نکہ خلافت میں استحکام پیدا ہو جاتا۔ آئیں معزول کرنا اس وقت نہ ضروری معلوم ہوتا ہے نہ قرین تد بروصلحت (ص ۱۹۱)

(۱۲) اگر حضرت معاویہ ڈھٹٹ کومعزول کرنے کے بجائے اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے ان سے شورش پہندوں کی سرکو بی کا مطالبہ کیا جاتا تو کیا وہ تعاون نہ کرتے اور کیا وہ اور ان کے رفقاء حضرت علی ڈھٹٹ کے گرد جمع نہ ہو جاتے۔ تاریخ کا معمولی کیا وہ اور ان کے رفقاء حضرت علی ڈھٹٹ کے گرد جمع نہ ہو جاتے۔ تاریخ کا معمولی

سن مستحم میں جانتا ہے کہ یقیناً وہ خلیفۃ المسلمین کے گردجمع ہوجاتے اوران سے پورا یورا تعادن کرتے۔(م ۳۳۷)

تنجره

(۱) سند بلوی صاحب کی مندرجہ بالاعبارتوں کا جواب دینا یہاں مقصور نہیں۔ صرف یہ دکھانا ہے کہ انہوں نے جواپئی کتاب ''ایمان وائیانیات'' میں اپنا موقف یہ لکھا ہے کہ:۔ صحابہ کرام کے درمیان جولڑا ئیاں ہو کیں ان میں ہمیں فریق بننے کا حق نہیں'' یہ محض تلمیس ہے کیونکہ سند بلوی صاحب کھلے بندوں حضرت علی ڈٹاٹٹ کے خلاف حضرت معاویہ جائٹٹو کے حق میں اور جھزت امیر حق میں فریق ہے جی تو جوئے ہیں۔ اگر حضرت علی ڈٹاٹٹو کے فعل کو میچ ہیں تو حضرت امیر معاویہ دٹاٹٹو کے فیل کو میچ ہیں تو حضرت امیر معاویہ دٹاٹٹو کے فعل کو میچ ہیں تو حضرت امیر معاویہ دٹاٹٹو کے فعل کو میچ ہیں تو حضرت امیر معاویہ دٹاٹٹو کے فعل کو ایک کو میں۔

(۲) مودودی صاحب نے حضرت عثمان ڈٹاٹٹا پر جس انداز سے تنقید کی ہے اس انداز ہیں سند بلوی ہے۔ سند بلوی ہیں سند بلوی صاحب حضرت علی ڈٹاٹٹا پر اپنی مؤ رخانہ تنقید کا نشتر چلاتے ہیں۔ سند بلوی صاحب کے ان تنقید کی شہ پاروں کے مطالعہ کے بعد کوئی صاحب نہم وانصاف شخص بیہ رائے نہیں دے سکتا کہ بیروہی حضرت علی ڈٹاٹٹا ہیں جن کوقر آئی پیش گوئی کا مصداق خلیفہ راشہ نسلیم کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سند بلوی صاحب:۔

بالتقی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

پر عمل کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آ کے چل کر آیت واستخلاف کی بحث میں ہم سند بلوی صاحب کی بعض تنقیدات کا جواب عرض کریں گے۔

مولا ناسراج الحق مجھلی شہری

حضرت علی المرتضلی مین المرتضلی مین المرتضلی میں ہے۔ مصاحب مجھلی شہری ہیں۔
میں بہلے مودود دی صاحب کے معتقدین میں سے متھے۔ان کی زیارت کے لئے پاکستان بھی آئے ہے۔
آئے تھے۔لیکن مودودی صاحب کی کتاب ''خلافت وملوکیت'' کے بعد وہ ان کے خالف ہو سے کیے لیکھیں اعتدال پر قائم ندرہ سکے اور محمود احمد عباس صاحب کے جال میں بھنس گئے۔

انہوں نے ایک رسالہ:۔خلافت وملوکیت کے جواب میں بنام:۔ "مولا نامودودی اور سیدناعثان غی جلائیں"۔

لکھاہے جس کا تذکرہ سندیلوی صاحب نے بایں الفاظ کھاہے'' چندروز ہوئے کہ محترم مولانا سراج الحق صاحب مجھلی شہری نے اپنا ایک رسالہ عطا فر مایا جس میں موصوف نے مضمون کے اس حصہ کا نہایت محققانہ مدلل و مسکت جواب دیا ہے جس میں مودود کی صاحب نے حضرت عثمان ڈائٹؤ ذوالنورین کرم اللہ وجہہ پر بالکل ہے جا اور نامنصفانہ صاحب نے حضرت عثمان ڈائٹو شاندوجہہ پر بالکل ہے جا اور نامنصفانہ اعتراضات کئے ہیں۔ (اظہار حقیقت جلداول ص ۱۹)

## حصرت على والثنيَّة مجهلي شهري كي نظر ميس

سندیلوی صاحب کے معدوح محقق مولا ناسراج الحق صاحب مجھلی شہری لکھتے ہیں:۔
''ورند تاریخ کاعقل و دیانت اور انصاف وائیمان کے ساتھ مطااحہ کرنے والا ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی سمجھ لے گا کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کی پریشانیوں کے اسباب حسب ذیل امور شھے نہ کہ حضرت عثمان میں ہیں۔

(۱) آنخضرت مُلَاقِلُم نے حضرت علی رائٹو کو متغبہ فرمادیا تھا کہ:۔ تم کو ایک گراہ جماعت حدے زیادہ بڑھادے گی۔اس فبر میں بیانشا پوشیدہ تھی کہ:۔ کہتم ان کی طرف نہ جھکناان سے وُور رہنا۔ ان کی پر زیب با توں میں نہ آنا۔ غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ وہ گراہ جماعت کو فیوں کی تھی اور تاریخ و آٹار فبر دیتی ہے کہ حضرت علی بڑا تھڑا ان کو فیوں پر اتنا اعتاد کرتے تھے کہ اگر حضرت مغیرہ بن شعبہ صحالی، سیّدنا حسن ڈائٹو ، سیّدنا ابن عباس ڈائٹو کو کو کو مشورہ دیا ہے (مثلاً میں کہ عمال عثمان شائو کو کیک قلم معزول نہ سیجے) تو سیّدنا عمام کو کو کو مشورہ دیا ہے (مثلاً میں کہ عمال عثمان شائو کو کیک قلم معزول نہ سیجے) تو سیّدنا علی ٹائٹو نے اس کونہ مانا اور اشتعر مخعی جسے بد باطن کو فیوں کے مشورہ پر ممل کیا ہے کام ان سے علی ٹائٹو نے اس کونہ مانا اور اشتعر مخعی جسے بد باطن کو فیوں کے مشورہ پر ممل کیا ہے کام ان سے علی ٹائٹو نے اس کونہ مانا اور اشتعر مخعی جسے بد باطن کو فیوں کے مشورہ پر ممل کیا ہے کام ان سے علی ٹائٹو نے اس کونہ مانا اور اشتعر مخعی جسے بد باطن کو فیوں کے مشورہ پر ممل کیا ہے کام ان سے حکم رسول کے خلاف سرز د ہوا (عر ۱۲)

الجواب: - (۱) قارئین اندازہ لگا ئیں کہرسول اللہ مٹاٹیڈیٹر نے بحرم تو ان کوتھبرایا تھا جو حضرت علی ڈاٹنڈ کے بارے میں غلو کریں گے۔لیکن مچھلی شہری صاحب نے مخالف تھکم

رسول مُنَاتِنَا مُنْ مَصَرَتُ عَلَى مِنْ النَّهُ كُوتُر اردے دیا۔العیاذ باللہ۔حالانکہ ارشاد نبوی • میں افراط و غلو کا مطلب بیہ ہے کہ وہ لوگ حضرت علی ڈاٹنٹ کواپنے مقام سے بڑھا کمیں گے چنانچیا بن سیا وغیرہ نے بعد میں جب حضرت علی کے اللہ (خدا) ہونے کا عقیدہ ظاہر کیا تو حضرت علی جائنڈ نے ان لوگوں کوآگ میں جلادیا تھا۔

(ب) صدیت میں میہ ہے کہ ایک فرقہ آپ کے حق میں تفریط کرے گالیجن آپ کی شان گھٹائیگا تو بیہ خارجی گردہ تھا۔ جن سے باتفاق صحابہ ڈٹٹٹو حضرت علی ڈٹٹٹو نے جنگ کی شان گھٹائیگا تو بیہ خارجی گردہ تھا۔ جن سے باتفاق صحابہ ڈٹٹٹو حضرت علی ڈٹٹٹو کو کی۔ لیکن برا ہوتعصب کا کہ مجھلی شہری خوف خدا ہے بے نیاز ہوکر حضرت علی ڈٹٹٹو کو مطعون کر رہے ہیں اور پھر سند بلوی صاحب ان کی کتاب کو محققانہ فرمارے ہیں۔ جو بات مجھلی شہری نے صراح نا کردی ہے یہی بات سند بلوی صاحب نے پچھ پردہ رکھ کر اظہار حقیقت میں بیان فرمادی ہے۔

(۲) عاشیہ میں ہم نے الفاظ عدیث اوران کا ترجمہ بقل کر دیا ہے جس میں رسول اللہ مٹائیڈ نے حضرت علی ٹائٹڈ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے بارے میں ایک گروہ نصار کی طرح ناوکرے گا اور دوسرا گروہ یہود کی طرح ان پر بہتان تراشی میں ایک گروہ نصار کی طرح حضرت علی کرے گا ہورے حضرت علی کرے گا۔ نیکن جس طرح حضرت علی مٹیٹا بحثیبت رسول برخق ہے اس طرح حضرت علی

مدیث شریف کالفاظ بین : عن علی قال قال لی النبی صلی الله علیه وسلم

و فیک مثل من عیسی ابغضته الیهود حتی بهتوا اُمه واجته لنصارے حتی
انزلوا بالمنزلة الذی لیست له ثمر قال یبلٹ فی رجلان محبٌ مفرط یقر منی
به الیس فی ومبغض بتجمله شانی علی ان یبهتنی (مشکوة شریف)
ترجمه عاشیه: حفرت علی بردایت می کدرسول خداصلی الشعلیه وسلم فی محص فرمایا کرتم بین
کی مشابهت مین کی میان می کدرسول خداصلی الشعلیه وسلم فی محص فرمایا کرتم بین
کی مشابهت مین کی میان می کدان کواس مرتبه پر پینچایا جس پروه نه تع پر حضرت علی
نفساری فی ان می محبت کی بیان تک کدان کواس مرتبه پر پینچایا جس پروه نه تع پر حضرت علی
فی از میر کرده ند تع پر حضرت علی
فی از میر کا که محمد بین تیس می اور دوم اینفس رکھ والا که میری عدادت اس کومیر ساو پر بیتان
کرے کا کہ مجمد بین تیس می اور دوم اینفس رکھ والا که میری عدادت اس کومیر ساو پر بیتان
لگان برتا ادہ کرے گی۔

بحثیت خلیفہ برحق ہوں گے۔علاوہ ازیں حضرت علی الرتضلی کو جوشخص دیانتداری سے آیت استخلاف وآیتِ جمکین کا مصداق قرار دیتا ہے وہ حضرت علی المرتضلی کوحضور دلائٹا کے فرمان کامخالف کہدہی نہیں سکتا۔

(۲) مجھلی شہری لکھتے ہیں:۔''وصلح حدید پیری حضور مُنگائی نے قصاص عثمان مُنگائی اسب سے بیعت لی۔ قصاص عثمان مُنگائی سے بھی بیعت لی۔ قصاص عثمان مُنگائی ایا جانا عین منشاء خواوندی تھااس کا موقع اگر چراس وقت حاصل نہ ہوسکا مگراس کی بیعت حضرت علی مُنگائی کی گرون میں تھی۔ شہادت عثمان مُنگائی کے بعد بہت سے صحابہ مُنگائی نے جن میں طلحہ مُنگائی وزیر مُنگاؤوسیّدہ عاکشہ مُنگائی وامیر معاویہ مُنگائی فیصرت علی مُنگاؤوسیّدہ عاکشہ مُنگاؤوا میر معاویہ مُنگائی فیصرت علی مُنگاؤوں نے ووالا یا کہ اب بیعت سے عہدہ برآ ہونے کا وقت آ یا ہے اس موقع پر بھی حضرت علی مُنگائی نے قصاص نہ ایا بیعت سے عہدہ برآ ہونے کا وقت آ یا ہے اس موقع پر بھی حضرت علی مُنگاؤونے قصاص نہ ایا نہاں کا اداوہ کیا بلکہ سیّدہ عاکشہ مُنگاؤ جوقصاص عثمان ہی کے لئے اُنگی تھیں ان سے جنگ نہ اس کا اداوہ کیا بلکہ سیّدہ عاکشہ مُنگاؤو کا منشاء رسول کے خلاف ہوا۔ اس غلط اجتباد پر مواخذہ کو نہ ہوگا مُرحملی دنیا میں توامت کواس سے نقصان بی کی کرد ہا (ص ۱۲۷)

الجواب: ۔ (۱) حضرت علی ڈاٹٹؤئے تصاص لینے کا اٹکارٹیس کیا البتہ حالات کے تحت قصاص نہ لے سکے۔ بلکہ حضرت معاویہ بھی اپنے دور اقتدار میں قصاص نہ لے سکے۔ چنانچہ امام ابن تیمید ڈلٹشے فرماتے جیں:۔

فسعاوية رضى الله عنه الذى يقول المنتصر له انه كان مصيبًا فى قتال على لانه كان طالبًا لقتل قتلة عنمان لما تمكن واجمع الناس عليه لم يقتل قتلة عنمان. فإن كان قتلهم واجبًا و هو مقدورله كان فعله بدون قتال المسلمين اولى من أن يقاتل عليًا واصحابه لاجل ذلك ولو قتل معاوية قتلة عشمان لم يقع من الفتنة اكثر مما وقع ليالى صفين وإن معاوية معذوراً فى كونه لم يقتل قتلة عثمان صفين وإن معاوية معذوراً فى كونه لم يقتل قتلة عثمان الم

لعجزه عن ذلك اولما يفضى اليه ذلك من الفتنة وتفرق الكلمة وضعف سلطانه فعلى اولى ان يكون معذوراً اكثر من معاوية الخ (منهاج السنة جلد دوم ص٢٠٩)

'' پس حضرت معاویہ نظافۂ (جن کے حامی پیر کہتے ہیں کہ دہ بوجہ اس مطالبہ کے قاتلین عثان دانش کوفتل کیا جائے حضرت علی دانش سے جنگ کرنے میں صواب پر تھے)۔ جب متمکن (صاحب حکومت) ہوئے اور آپ پرلوگوں کا ا تفاق ہو گیا تو آپ نے حضرت عثمان جائٹا کے قاتلوں کولل نہیں کیا۔ پس اگر ان کافنل واجب تھا اور آپ اس پر قادر تھے تو مسلمانوں ہے ثمال کے بغیر آ ب کا قاتلین عثان کوتل کرنا برنسبت اس کے بہتر تھا کہ انہوں نے ای قل قاتلین عثان کی بنا پر حضرت علی دانشوادر آپ کی جماعت ہے جنگ کی تھی۔ اورا گرحضرت معاویہ دافتہ قاتلین عثمان کوئل کردیتے تو برنسبت صفین سے بیہ فتنه زياده بنهجوتا اوراكراس مين حضرت معاويه ثانثة معذور يتصح بوجه قصاص عثان سے عاجز ہونے کے یا بیجہ اس کے کہ اس سے فتنہ اور بوسھے گا اور مسلمانوں کے اتفاق میں خلل واقع ہوگا اور آپ کی حکومت میں ضعف آ ہے کا تو حضرت علی مختلا اس بارے میں برنبیت حضرت معاویہ بھٹا کے زیادہ معذور عظ السلع آب في تعاص تبيل ليا)

(۲) قصاص عثمان دائن کے بارے میں بیعت رضوان سے استدانال کرنے مین مجھلی شہری نے محمود احمد صاحب عباس کی کورانہ تقلید کی ہے اور آیت بیعت رضوان کی معنوی تحریف کرنے حضرت علی ڈائن کی خلافت راشدہ کو مجروح کرنے کی ٹاپاک کوشش کی ہے کیونکہ (ل) بیعت رضوان کا تعلق صرف اس واقعہ سے ہے نہ کہ آئندہ کے سی واقعہ سے کیونکہ (ل) بیعت رضوان کا تعلق صرف اس واقعہ سے ہے راضی ہو جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی رضا کو آئندہ بیعت پر موتو ف نہیں رکھا اس موقع پر دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت اپنی رضا کو آئندہ بیعت پر موتو ف نہیں رکھا اس موقع پر دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت علی دائن ہو جائے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی رضا کو آئندہ بیعت پر موتو ف نہیں رکھا اس موقع پر دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت علی دائن ہو جسی اللہ تعالی راضی ہو چکا ہے۔ اس لئے اب کوئی مومن بالقرآن بی تصور نہیں علی دائن ہو تھی اللہ تعالی راضی ہو چکا ہے۔ اس لئے اب کوئی مومن بالقرآن بی تصور نہیں

کے خارجی فتنہ (طبدازل) کی شخص کے اللہ اور اس کے رسول طبق ہے تافر مانی کا معدوں تواے۔

معدوں تواے۔

(ج) فریق ان میں ہے کسی صحابی نے حضرت علی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المرتضلی المائے اس آ بہت بیعت ورضوان ہے استدلال نہیں کیا نہ ہی حضرت معاویہ والفظ نے ایسا کہا۔ تو گویا حضرت طلحہ والفظ اور حضرت زبیر والفظ ہے بھی آج عباسی خارجی بارٹی آبہت فمرکورہ کا مفہوم سیجے جانتی ہے جوخود بیعت رضوان میں شریک تنے۔

(و) مجھلی شہری نے حضرت علی ڈٹاٹٹؤ کے خلاف جوطرز استدلال پیش کیا ہے یہی طرز استدلال روافض حضرات خلفائے ٹلٹھ کے خلاف پیش کیا کرتے ہیں۔

(ر) آیت بیعت رضوان نے توقطعی فیصله کر دیا ہے که تمام اصحاب بیعت رضوان کو ہمیشه کے بینام اصحاب بیعت رضوان کو ہمیشه کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کی سندعطا فرمادی ہے۔ لہذا حضرت علی المرتضلی براہ کھی شہری کی بیتنقیدات تقاضائے قرآنی کے خلاف ہیں۔ واللہ الہادی

### عبارت ہداریکی بحث

مولانا سند بلوی نے عقیدہ طحاویہ سے جویہ بات ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام ابو بوسف کھنے اورام محربھی مشاجرات سحابہ بیں تو قف کا مسلک رکھتے ہیں۔ اس کا جواب دیا جا چاہ کا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی قائل غور ہے کہ اگر امام اعظم کا مسلک تو قف کا ہوتا تو امام صاحب کی کتاب نقد اکبر کے شارح علامہ علی قاری حفی محدث وظاف اپنی کتاب شرح نقد اکبر اور مرقاق شرح مشکل ق بیں اس کے خلاف حضرت علی دائی کتاب شرح نقد اکبر اور مرقاق شرح مشکل ق بیں اس کے خلاف حضرت علی دائی کتاب شرح نقد اکبر اور مرقاق شرح مشکل تا مسلک کیوں اختیار کرتے۔ علی دائی کتاب بر جوانی جاتی ہے ) حضرت نیز ہدایہ میں (جوشن حفی، مدارس میں فقد کی آخری کتاب پڑھائی جاتی ہے ) حضرت معاویہ مثالات کی طرف جور کی نبیت کیوکر کی جاسمتی تھی ۔ مودودی صاحب نے (جو حضرت معاویہ مثالات بیش معاویہ مثالات بیش ہدایہ کی عبارت بیش معاویہ مثالات بیش معاویہ کا ساتھ علمائے حفیہ نے تو معاویہ کا ہور کی ساتھ علمائے حفیہ نے تو

## خارجى فتنه (جلداقال) على المناقال) المناقال)

بالا تفاق کہا ہے کہ ان ساری لڑا ئیوں میں حق حضرت علی مٹائنڈ کے ساتھ تھا اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے بغاوت کے مرتکب تھے۔

اس کا جواب دیتے ہوئے سندیلوی صاحب لکھتے ہیں:۔

لطیفہ بیہ ہے کہ اپنی غلط بیانی کی تردید انہوں نے خود ہی کر دی شرح فقہ اکبر سے علی مد • علی قاری کی طویل عبارت انہوں نے اپنی کتاب (بینی خلافت و ملوکیت) کے صفحہ ۳۳۹ تا ۱۳۳۴ نقل کی ہے اس میں بیجی ہے:۔ ''اہل السنت والجماعت میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آئیس باغی کے نام ہے موسوم کیا جاسکتا ہے یا نہیں (س ۱۳۳۱)۔ ان اہل السنت میں خفی شافعی وغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے۔ میں نہیں بلکہ امام این ہمام جن السنت میں خفی شافعی وغیرہ کی کوئی تقسیم نہیں کی گئی ہے۔ میں نہیں بلکہ امام این ہمام جن کے قول کو معترض نے بطور سند چیش کیا ہے دوسری جگہ خود ایس کے خلاف کہتے ہیں در حقیقت فتح القدر میں انہوں بنے صاحب ہدایہ کے قول کی شرح کر دی ہے اپنا صلک مرحقیقت فتح القدر میں انہوں بنے صاحب ہدایہ کے قول کی شرح کر دی ہے اپنا صلک میں محرب انہا مسلک مشہور کتاب مسایرہ میں خلا ہر فر مایا ہے۔ کتاب ندکورہ مطبعة السعادة معرب اسام صفحہ کا اس ماری میں خلا ہر فر مایا ہے۔ کتاب ندکورہ مطبعة السعادة معرب ۱۳۳۷ء صفحہ ۱۳۵۷ء میں تحربر فر مایا ہے۔ کتاب ندکورہ مطبعة السعادة معرب ۱۳۳۷ء صفحہ ۱۳۵۷ء میں تحربر فر مایا ہے۔ کتاب ندکورہ مطبعة السعادة معرب ۱۳۳۷ء صفحہ ۱۳۵۷ء میں تحربر کی ایک میں انہوں ہے ہیں:۔

"وما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما كان مبنيًّا على الاجتهاد ولا منازعة من معاوية في الامامة ." . على الاجتهاد ولا منازعة من معاوية في الامامة ." . " دعرت على المُنْ المُنْ المائة المائة

معادیت می جانتواور مطرت معادیه تفاتیویس احملات اجتهادی توعیت کا تھا۔ خلافت کے بارے میں کوئی نزاع نہتی'۔

جب خلافت کے بارے میں کوئی نزاع نہ تھی تو بغاوت کے کیامعنی؟

(اظهار حقيقت ص ٢٨٨)

الجواب (۱)صاحب مدامة على مينظ بن ابي بكر بن عبدالجليل بن طليل بن ابي بكر فرعانی مرغینانی بین ـ ابوالحسن کنیت اور برهان الدین لقب تقااور حضرت ابوبكرصد ایق کی

اشدیس سند بلوی صاحب کلیجے بیں: ملامہ ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ ہے جو پچھواس مقام پر محاور میں سند بلوی صاحب کلیجے بیں: ملامہ ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ ہے جو پچھواس مقام پر مودودی صاحب نے لفتل کیا ہے اس کی غلطیاں ہمارے گذشتہ بیانات سے خوب واضح ہو جاتی بین ۔ یہاں جواب دینے کی ضرورت نہیں ۔ مند۔

اولاد میں سے تھے۔ پیر کے روز بتاری کا ارجب اادھ بعد عصر کے پیدا ہوئے،
اپنے وقت کے امام فقیہ حافظ محدث مفسر جامع علوم ضابطہ ننون متفن تھن مقل مقل زاہر
اور ع بارع فاضل ماہر اصولی ادیب شاعر تھے۔ وفات آپ کی سمر قند میں ۵۹۳ھ میں
واقع ہوئی۔ تاری فوفات آپ کی '' مجہد مسائل'' سے نگلی ہے۔ (حدائق حفیہ س ۲۵۹)
مہاری کی زیر بحث عبارت حسب ذیل ہے جوسند بلوی صاحب نے نہیں کھی:۔
ہماری کی زیر بحث عبارت حسب ذیل ہے جوسند بلوی صاحب نے نہیں کھی:۔
میں بہور زالتھ لکہ من المسلطان المجانو کھا بہور من العادل
لان المصحابة تقلدوا من معاویة والحق کان بید علی رضی
الله عنه فی نوبته (کتاب ادب القاضی)

" پھر سلطان جائز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام بڑائڈ نے حضرت معاویہ بڑائٹ کی طرف جوب ہوں کرنا جائز ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام بڑائڈ نے حضرت معاویہ بڑائٹ کی طرف ہے جہدہ تیول کیا تھا حالا نکہ وہ اپنی خلافت کی جاری جس حق حضرت علی بڑائٹ کے جاتھ جس تھا۔ ہدایہ کی مندرجہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ بڑائٹ بھی سلطان جائز تھے۔ شارح ہدایہ محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید کندری سیوای المعروف بابن ہمام ہیں۔ کمال الدین لقب تھا۔ امام محقق، علامہ مرتق، نظار، فروئ، اصول، محدث، مفسر، حافظ، نحوی، کلائ، منطق، جدی، فارس میدان بحث تھے۔ بعض نے طبقہ الل ترجیج اور بعض نے الل جدی، فارس میدان بحث تھے۔ بعض نے طبقہ الل ترجیج اور بعض نے الل جدی منازم میں جعد کے دوزے دمضان جدی منازم میں جعد کے دوزے دمضان اجتہادے آپ کوشار کیا والاوت ۸۸ کھ۔ قاہرہ میں جعد کے دوزے دمضان ما کاری منازم میں الکھا ہے۔

### فنخ القدري عبارت

هذا تصريح بجور معاوية و المراد في خروجه لا في اقضيته ثم انها يتنم اذا ثبت انه ولى القضاء قبل تسيم المحسن له و اما بعد تسليمه فلا ويسى ذلك العام عام

الجماعة قوله (في نوبته) نوبة على التي ذكرها المصنف هي كونه رابعًا بعد عثمان و قيد بنوبته احترازًا عن قول الروافض انه كان احق بها في سائر النوب حتى من ابي بكر رضي الله عنه وانما كان الحق معه في تلك النوبة لصحة بيعته وانعقادها فكان على الحق في قتال اهل الجمل وقتال معاوية بصفين.

" پید حضرت معاویہ نگاٹلا کے جور کی تصریح ہے۔اور اس سے مراد ان کے فیصلوں میں جورنہیں ہے بلکہ حضرت علی ٹٹاٹٹا کے خلاف ان کے خروج (کے ز مانہ میں) جور مراد ہے اور سے بات اس وفت بوری ہوتی ہے جبکہ تا ہت ہو چائے کہ انہوں نے معترت حسن وہٹ کی طرف سے خلافت تشکیم کرنے سے پہلے منصب تضاء دیا تھا نہ کہ اس کے بعد ( کیونکہ ملح کے بعد تو حضرت معاومیه تفافظ بالا تفاق خلیفه برحق تنهے ) اور بعد از صلح تو اس سال کا نام عام الجماعة ركاديا حميا تعابه اور صاحب مداييه كے تول فی نوبية علی ولائة ہے مراو حضرت علی دکانو کے بعد حضرت عثمان کے چوشے خلیفہ ہونے کا زمانہ ہے۔اور نوبته (این باری) کی قیداحر ازی ہے کیونکہ روافض کہتے ہیں کہ حضرت علی على خليفه برحق تنفع دوسر ےخلفاء كے دور ميں حتى كر حضرت ابو بكر چائلا كے دور خلافت میں بھی اور ہے شک (خلفائے تلید کے بعد) اینے دور خلافت میں حق حضرت علی المالات م ہاتھ میں تھا کیونکہ آپ کی بیعت کی تھی اور آپ کی خلافت مجمى سيح طور برمنعقد موتئ تقي ادرآب اسحاب جمل اورصفين مين حضرت معاویہ نظافہ کے ساتھ جنگ کرنے میں فق پر ہے"۔

اس کے بعدابن عام لکھتے ہیں:۔

وقوله علية الصلوة والسلام لعمار ستقتلك الفئة الباغيه وقد قتله اصحاب معاوية يصرح بانهم بُغاة ولقد اظهرت عائشة رضى الله عنها الندم كما اخرجه ابن عبدالبر في

الاستيعاب .

"اور رسول الله خلطه کا حضرت عمار خلط سے بیرفر مانا کہ جھے کو ایک باقی گروہ قبل کرے گا اور بے شک ان کو اصحاب معاویہ خلط نے بی قبل کیا تھا۔ اس بارے میں تقریح کے کہ وہ باغی شھے (جنہوں نے حضرت علی خلط سے جنگ کی ہے) اور بے شک حضرت عائشہ (حمد یقنہ) شاختا نے بھی اس بارے میں ندامت کا ظہار فر مایا ہے جیسا کہ ابن عبدالبر نے بیردوایت بیال کی ہے "
ندامت کا ظہار فر مایا ہے جیسا کہ ابن عبدالبر نے بیردوایت بیال کی ہے "

اہام ابن هام کی ندکورہ تغییل ہے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنا مسلک ہی بیان کررہ بیں ورنہ ہدایہ میں تو اسحاب جمل کا ذکری نہیں تھا اور ندانہوں نے حدیث تقتلك الفئة الباغیة بیش کی تھی۔ لہٰ داسند بلوی صاحب کا یہ لکھنا کہ یہ ابن هام کا اپنا مسلک نہیں ہے الکی غلط ہے۔

مسائره كے حواله بيں سنديلوي صاحب كى علمي خيانت

سندیلوی صاحب نے ابن هام کی کتاب "المسائرہ" کی پوری عبارت نہیں لکھی جو ان کے خلاف پڑتی ہے۔ بلکہ ایک کلوانقل کر کے گلوخلاصی کی کوشش کی ہے" المسائرہ" کی پوری زیر بحث عبارت حب ذیل ہے:۔

وما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما كان مبنيًا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الامامة اذ ظنّ على ان تسليم قتلة عثمانٌ مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يودى الى اضطراب امر الامامة خصوصاً في بدايتها فرأى التاخير اصوب الى ان يتحقق التمكن ويلتقطهم فان بعضهم عزم على الخروج على على وقتله لما نادى يوم الحمل بان يخرج عنه قتلة عثمانٌ ما نقل في القصصة في كلام الاشتر النخعي ان صح والله اعلم . (المسايره حمل المطبعة المحمودية التجارية بمصر ١٣٨٨) المطبعة المحمودية التجارية بمصر ١٣٨٨)

حضرت معاویہ بڑا تھڑا ور حضرت علی بڑا تھڑا کے مابین جو وا تعات پیش آئے ہیں ان کا جنی اجتہاد تھا اور حضرت علی بڑا تھڑا کی امامت (خلافت) کے بارے میں حضرت معاویہ بڑا تھ کی طرف سے کوئی جھڑا انہ تھا۔ حضرت علی بڑا تھڑا کی طرف سے کوئی جھڑا انہ تھا۔ حضرت علی بڑا تھڑا کی کے میر دکر ویٹا باد جو داس کے کہ ان کے پاس قبائل کی طاقت ہے اور وہ انشکر میں ملے جلے ہوئے ہیں خلافت کے کام میں زیادہ اضطراب کا باعث ہے گا خصوصاً خلافت کے شروع میں اس لئے حضرت علی بڑا تھڑا نے اس میں تا جہر کواس وقت تک زیادہ صحیح سمجھا جب کا کی کہ آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہوتی اور ان کو پکڑا نہیں جاتا کیونکہ ان میں سے بعض نے حضرت علی بڑا تھڑا کے خلاف خروج کرنے اور ان کو تیک کہ آپ کی حکومت مضبوط نہیں ہوتی اور ان کو پکڑا نہیں جاتا کیونکہ ان میں سے بعض نے حضرت علی بڑا تھا کے خلاف خروج کرنے اور ان کو تی اعلان کیا میں بہتے ارادہ کر لیا تھا۔ جب کہ آپ نے جگ جمل کے دن یہ اعلان کیا گرفتی کی ذبان سے نہ کور ہے اگر وہ می جے ۔ واللہ اعلی اس قصہ کی بنا پر جو اشتر ختی کی زبان سے نہ کور ہے اگر وہ می جے ۔ واللہ اعلیٰ

اس کے بعد ابن حام میند جھنرت علی الرتضٰی ٹاٹٹٹ کے قصاص نہ لینے کی ایک اور وجہ بیان کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:۔

واتفق اهل الحق على ان معاوية ايام على من الملوك الالخلفاء. واختلف مشائخنا في امامته بعد وفاة على . فقيل صار اماماً وقيل لا لقوله عليه الصلوة والسلام (الخلافة بعدى ثلاثون (سنة) ثم تكون ملكاً عضوضاً وقد انقضت الثلاثون بوفاة الامام على رضى الله عنه. (ايضاً ص١٦٩) "اورالل تن اس بات برشفل بيل كه حفرت على فاتن كافافت كايام بس حفرت معاويه التأثيا وشابول بن سي تح نه كه ظفاء بن سي اور الارب مشائخ في حفرت معاويه التأثيا وشابول بن سي تع نه كه ظفاء بن سي اور الارب من المشائل كي وفات كه بعدان كي امامت (خلافت) كم بعدان من اختلاف كيا به المي تول يه به كدان كي امامت (خلافت) كم بعدانام بو مح اورايك تول يه به كدان وقت بحي) آب الم نه شخ

کیونکہ حضور مُکافیز کے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت تمیں سال ہوگی اور امام علی ڈافٹڑ کی وفات پڑمیں سال • ختم ہوجاتے ہیں''۔

مندرجه عبارت ہے امام ابن ہمام میشید کا مسلک واضح ہوجا تا ہے کہ حضرت علی تلاث کے دورِخلافت میں حضرت معاویہ کوخلیفہ ہی نہیں تشکیم کرتے اور اس کو اہل حق کا متفقہ مسلک قرار دیتے ہیں تو فرمایئے اگر حضرت معاویہ ٹٹائٹ کی وہ اجتہادی خطانہ تشکیم کرتے تو سیمسلک کیوں اختیار کرتے۔ بلکہ ابن ہام کے نزد یک حضرت علی براٹنڈ کے بعد بھی حضرت معاویہ والنی کوامام وخلیفہ شکیم کرنے میں اہل سقت کے درمیان اختلاف پایا جا تا ہے پھر وہ تمیں سالہ خلافت کی حدیث کو بھی سی سی سی کرتے ہوئے حضرت معاویہ نظافت کی خلافت کو خلفائے اربعہ کی خلافت راشدہ کی طرح تشکیم ہیں کرتے۔اس ہے تو سندیلوی صاحب کی علمی خیانت کی حد ہے کہ فرماتے ہیں کہ شرح ہدایہ میں ابن ہمام نے اپنا مسلک نہیں بیان کیا بلکہ انہوں نے اپنا مسلک" المسامرہ" میں بیان کیا ہے اور المسامرہ کی عبارت کا ایک کلزا پیش کر کے ناواقف قارئین کتاب کو فریب میں ڈال دیا اور بعد کی وہ عبارت بالکل ہی ہضم کر محیے جس میں ابن ہام نے اپنے اور تمام اہل حق کے مسلک کی وضاحت کر دی ہے اگر ابن جمام حضرت معاویہ کوخلافت حضرت علی جانی کے دوران جور پر نہ بچھتے تو ان كوخليفه مانتے نه كه با دشاہ-

ہیں۔ بیسہ است میں ہے۔ کیااس تلبیسی کارنامہ کے باوجودسندیلوی صاحب دعویٰ کرسکتے ہیں کہان کی بحث دلائل پرمنی ہوتی ہے چنانچہ لکھتے ہیں:۔

اظہار حقیقت کا مطالعہ کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ بحث میں میرے پیش نظر دلیل شری رہی ہے (جواب شافی صوف)

<sup>•</sup> یہاں بیشہ نہ کیا جائے کہ تمیں سال تو حضرت حسین کی کم دہیش جھے ماہ خلافت کے ساتھ بورے ہوتے ہیں کیونکہ امام حسن کی خلافت ، خلافت راشدہ کا تقمہ سے پہ (ب) حدیث ہیں کسور کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ۱۲

## جورے مراد خطائے اجتہادی ہے (حضرت مجدد الف ثانی میلید)

مولانا سندیلوی تو بهت آگے جانچکے ہیں ورنہ جہاں کہیں محققین اہل سقت نے حضرت معاویہ بڑا تھ کا جائز کھا ہے تو اس سے مراد صورتا جور و بغاوت ہے نہ کہ حقیقا کونکہ انہوں نے مشاجرات میں جو کچھ کیا ہے بغرض دین کیا ہے البتدان سے اپنے اجتہاد میں خطاہ وگئی ہے۔ چنانچہ حضرت مجدوالف ٹانی شخ احمد مرہندی بڑا شاہ ارشاد فرماتے ہیں:۔ من خطاہ وگئی ہے۔ چنانچہ در عبارت بعضے از فقہاء لفظ جور در حق معاویہ بڑا شاہ واقع شدہ است و گفتہ کان معاویہ اما جائز آمراداز بخور عدم حقیقت خلافت او در زمان خلافت حضرت امیر خواہد بودنہ جور یکہ مآکش فسق و صلالت است تا بہ اقوال اہل سقت موافق باشد مع ذکہ ارباب استقامت از ایشاں الفاظ موہمہ خلاف مقصود اجتناب می نمایند و زیادہ بر خطا تجویز نمی استقامت از ایشاں الفاظ موہمہ خلاف مقصود اجتناب می نمایند و زیادہ بر خطا تجویز نمی کنند ( کمتوب تبرا در کا کو بات جلدادل کمتوب نبر ۲۵)

(ترجمہ)''اور بعض فقہاء کی عبارتوں میں حضرت معاویہ ڈائٹو کے حق میں لفظ جور واقع ہوا ہے اور بیکہا ہے کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو ام جائز تھے۔ تو وہاں جورے مرادیہ ہے کہ دہ حضرت علی ڈاٹٹو کے دور خلافت میں حق پرنہ تھے نہ کہ وہ جورجس کا نتیجہ نسق وضلالت ہے اور اصحابِ استنقامت اس فتم کے الفاظ کے استعمال ہے بھی اجتناب کرتے ہیں جن ہے اصل مقصود کے خلاف وہم ہیدا ہوتا ہے۔ وہ خطاء سے زیادہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے بارے میں کوئی لفظ تجویز نہیں کرتے ہیں۔'

علاوہ از میں عنایہ شرح ہدایہ میں ہمایہ کی ندکورہ زیر بحث عبارت کی کہی مرادیان
کی گئی ہے اور بہی جمہور اہل السنت کا مسلک ہے۔ علاوہ از میں یہ بھی طحوظ رہے کہ گوئی
کے مقابلہ میں باطل ہوتا ہے لیکن حضرت معاویہ ٹاٹٹو کے لئے باطل کالفظ نہیں استعال کیا
جاتا کیونکہ آپ کا اختلاف اجتہاد پرجنی تفااور جوقول اجتہاد پرجنی ہواہے باطل نہیں قرار دیا
جاسکتا۔ یہ مودودی صاحب کی زیادتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ ٹاٹٹو کے لئے باطل
کالفظ استعال کیا ہے۔ مودودی صاحب نے حضرت معاویہ ٹاٹٹو کے خلاف تنقیص وتفریط

## ر خارجی فتنه (جلدالال) کی چیک الله کی کارجی فتنه (جلدالال) کی کارچی فتنه (جلدالال) کی کارچی فتنه (جلدالال) کی کارچی فتنه (جلدالال) کی کارجی فتنه (جلدالال) کی کارچی کارچی

کا راستہ اختیار کیا ہے اور سند بلوی صاحب ان کے حق میں افراط وغلو کی طرف چلے گئے ہیں اور اس سلیلے میں علمی خیا متوں کے ارتکاب سے بھی باز نہیں آتے ۔لیکن اہل حق کا مسلک افراط وتفریط کے درمیان بالکل اعتدال پر بنی ہے۔

### مولا نالعل شاه بخارى

مولا نالعل شاہ صاحب بخاری خطیب مدنی مسجد لائق علی چوک واہ کینٹ ہے متعلق بندہ کو پہلے سے کوئی واقفیت نہیں۔ان کا نام سُنا ہے لیکن ملا قات یا زنہیں ۔ان دنوں ان کی أيك صخيم كتاب" معناوسه والطفظ واستخلاف يزيد" بجواب" يحقيق مزيد على خلافة معاوسه و یزید' صفحات ۱۱ کبھی موضوع بحث بنی ہوئی ہے ان کی اس کتاب کے خلاف ایک رسالہ بنام" القول السديد في جواب استخلاف يزيد" مولانا عبدالسلام صاحب مدرس جامعه اشاعت القرآن حضروضلع اتک نے شائع کیا ہے جس میں بعض دوسرے علماء کی بھی تصدیقات ہیں۔ اس رسالہ میں استخلاف بزید کی سولہ عبارتوں کے متعلق جوابات شائع کئے گئے ہیں۔میرے پاس بھی جواب کے لئے مذکورہ سوالات آئے تھے لیکن میں نے چونکہ اس زیر بحث کتاب کا مطالعہ تہیں کیا تھا اور دوسرے مشاغل بھی ہتھاس کئے جواب نہ دیا۔ اب معلوم ہوا کہ بخاری شاہ صاحب نے ان علماء کے خلاف عدالت میں استغاث دائر کیا ہوا ہے جنہوں نے اس رسالہ میں ان کے خلاف لکھا ہے۔استخلاف پزید نے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری صاحب موصوف کا مطالعہ وسیع ہے متعدد کتابوں کے انبار لگا دیئے ہیں کٹین وہ بھی راہ اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں۔ کتاب کے مطالعہ کے بعد نا داقف قاری کو حضرت معاوييه وللفظ كے ساتھ وہ حسن ظن نہيں رہتا جوحضور رحمت للعالمين مُلافظ كے ايك جليل القدر صحابي يلافئؤ كے ساتھ ہونا جا ہيے مثلاً حسب ذيل عبارتيں ملاحظہ ہوں : \_

(۱)''جمہورانل السنّت کا دوسرا قول''کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حصفرت علی ڈٹاٹٹ حق پر ہتھے اور حصرت معاویہ ڈٹاٹٹۂ باطل پر تھے بعنی خطا ان کی عنادی تھی اور دورِ خلافت علی ڈٹاٹٹۂ میں وہ مملک جائز تھے (استخلاف پریوس ۱۸۰)

اس کے بعد شاہ صاحب نے ہدایہ وغیرہ متعدد کتابوں کی عبارتیں پیش کی ہیں۔ جن معاویہ فائڈ کے بارے میں باطل اور جوز وغیرہ کے الفاظ ہیں۔ لیکن اس کے متعلق پہلے حضرت معاویہ فائڈ کو حقیقتا اہل باطل اور اہل جور وی فیص کہہ سکتا ہے جوان کو فقیہ ہے۔ حضرت معاویہ فائڈ کو حقیقتا اہل باطل اور اہل جور وی فیص کہہ سکتا ہے جوان کو فقیہ اور جمتہ نہیں سمجھتا اور ان کے خلوص نیت میں شک کرتا ہے لیکن جو فیص آپ کو فلص اور فقیہ و جمتہ معالی ہے وہ آپ کے خلوص نیت میں شک کرتا ہے لیکن جو فیص آپ کو فلص اور فقیہ و جمتہ معالی جمتہ سے اور جمتہ نہیں کہہ سکتا۔ اور نہ ہی وہ یہ سکتا ہے دمنرت علی الرفضی کی خلافت کے زمانہ میں وہ حقیقتا غیر عادل تھے۔ کیونکہ اجتہاں کہ حضرت علی الرفضی کی خلافت کے زمانہ میں وہ حقیقتا غیر عادل تھے۔ کیونکہ اجتہاں کی انتہاں نہیں ہوتا اور شاہ صاحب نے گو آخر میں اہل سفت کے دونوں تو لوں کے مابین ظبیق دے کریہ وضاحت کر دی ہے کہ:۔
سفت کے دونوں تو لوں کے مابین ظبیق دے کریہ وضاحت کر دی ہے کہ:۔

"انہوں نے باطل کا تصدیبیں کیا تھا بلکہ فن کا تصد کرے اجتہاد کیا تھا گرفن کو نہ پاسکے"۔ نہ پاسکے"۔

کیکن اس کے باوجود میر بھی لکھ دیا ہے کہ:۔

"خطرت امير معاويه رفائظ كے متعلق جمہور الل السنّت كى ندكورة الصدر آراء دويہ خلافت على والفئظ ميں الله من ان كے خروج وقبال كے سلسله ميں تھيں ليكن جب حضرت حسن والفؤان سے مصالحت كر كے خلافت سے دستبردار ہو گئے اور سارى جماعت ان پر متفق ہوگئی تو ان كى بغاوت ختم ہوگئی اور بالا تفاق ان كى عدالت برقر ار ہوگئی۔ از ال بعدان كی طرف فسق و فجوراورظلم د تعدى كى نسبت كر ناظلم د تعدى ہے " (ص ۱۹۱)

یہ بات بھی بھی ہے جب حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے اختلاف کو (خواہ وہ جنگ و قبال کی صورت میں ہوا) اجتہادی خطاء قرار دے دینا تو پھر یہ کہنا کیونکر درست ہوسکتا ہے کہ صلح کے بعد ان کی عدالت برقرار ہوگئی۔ حضرت معاویہ ڈاٹنڈ پہلے بھی عادل تنے کیونکہ جمہتد تنے اور جمہتد کو غیر عادل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں یہ بھی المحوظ رکھنا چاہیے کہا گر حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کی ایڈ تھا نے کراگر حضرت علی الرتضلی جائز کے مزد دیک بھی حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کا اختلاف عماد و نفسانیت برجمنی ہوتا تو الرتضلی جائز کی کے لئے تو قرآن مجید میں آپ ٹالٹوں کی تحکیم کی تجویز قبول نہ فرماتے۔ کیونکہ حقیقتا باغی کے لئے تو قرآن مجید میں آپ ٹالٹوں کی تحکیم کی تجویز قبول نہ فرماتے۔ کیونکہ حقیقتا باغی کے لئے تو قرآن مجید میں

حراجی فتنه (جلداتا) کی حق خارجی فتنه (جلداتا) کی حق علی حق علی الله (بس با فی مرح علم ذکور ہے کہ:۔ قبق الله (بس با فی مرح علم الله (بس با فی مرح سے اس وقت تک الوائی کرو جب تک وہ اللہ کے علم یعنی حق کی طرف رجوع نہ کرے) حالاتکہ آخری وقت تک حضرت معاویہ رفائظ نے حضرت علی ثانظ کی اطاعت تبول نہیں کی۔ باوجوداس کے حضرت علی شانظ نے خالش کی تجویز قبول فرمالی۔

(٢) يزيد كى ولى عهدى كےسلسله ميں لكھتے ہيں:-

جلیل القدر صحابہ پہلے ہی سیاست سے دستکش ہو چکے تھے کچھ صحابہ اٹارت فتنہ سے
اور تفریق امت کے اندیشہ سے خاموش ہو گئے بعض کی آ واز سِفک دماء اور خوزیزی کے
خوف سے حلقوں میں اٹک کررہ گئی۔ پچھر دَساء مناصب کی وجہ سے مجبور تھے۔ بعض ک
زیا نیں نقر کی مہروں سے داغ دی گئیں اور بعض کی ذہن دوزی لقمہ ہائے جہب سے کردی
گئی اور بعض کو حرص و آزنے ایسا اندھا کر دیا تھا کہ ملک کے طول وعرض میں روال دوال
اور استحکام ولایت پزید کے لئے کوشاں تھے۔ مناصب رعبودکی خاطر وفود کے وفود دمشق بیسے
جاتے ہیں۔ آخر ان کی سعی نامشکور بارآ ور ہوتی ہے اور پزید بن معاویہ جائے جس کے
ہاتھوں امت کی تباہی مقدر ہوچکی تھی پوری امت پر • مسلط کردیا جا تا ہے (ص ۲۱۷)

سے بریدی تخفیر میں اہل السنت والجماعت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ البتدائی کے فتق پر اتفاق ہے البتدائی سلطے میں مولا بالعل شاہ بخاری نے جس طرح حضرت معاویہ رمنی الله عنہ کو ہدف طعن بنایا ہے ان کے جن فضائل کے اکابر اہل سقت قائل جیں ان پر بھی جرح کی ہے اور تر تب وار ان کے مکرات کو تغییلا جی کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ خاتی کے ایک جلیل القدر صحافی (بعنی حضرت معاویہ فی کی تنقیع وقو بین کا پہلوتی تمایاں ہوتا ہے۔ چنانچ شاہ صاحب نے عنوان ہی بھی قائم کیا ہے: ۔ تنسقیع حمل انگر به علی جمعاویہ رضی الله عند" ان امور کی تنقیع جن کی وجہ سے حضرت معاویہ نائل بھی ہماویہ و حضرت معاویہ بھی ہما ہما ہے۔

حافظ ابن كثير رقمطرازيل: وقد دوى عن الحسن البصرى انه كان يتهد على معاوية الأنظر البعة اشياء قتاله عليًا وقتله حجر بن عدى واستلعاقه زياد بن ابيه ومبايعة يزيد ابنه البعه (البدايه والتعايين ١٩٨٨) حفرت من بعرى واستلعاقه زياد بن ابيه ومبايعة يزيد ابنه (البدايه والتعايين ١٩٨٨) حفرت من بعرى والت بروايت بكره وحفرت معاويه والثنائر بالبدايه والتعايين ١٩٨٨ من المامندي والتنائر بالمامندي والتعايين المامندي والتعايين المامندي والتعايين المامندي والتعايين المامندين والتعايين والتعاين والتعايين والتعاين والتعايين والتعاين والتعايين والتعاين والتعايين والتعايين والتعايين والتعايين والتعاين والتعا

صحابہ کرام کے متعلق اتنی بات توضیح ہے کہ اٹارت فتنہ اور تفریق امت کے اندیشہ سے بزید کی خلافت تبول کرلی۔ لیکن اس کے بعد جوشاہ صاحب موصوف نے تبھرہ کیا ہے اگر اس سے مرادصی بہ کرام ہی کے افراد ہیں تو بیدالل سقت کاعقیدہ نہیں ہے۔ شیعیت کی راہ مہیں سے محلق ہے اور ابو الاعلی مودودی صاحب بھی صحابہ کرام کو تقید سے بالاتر راہ مہیں سے محلق ہے اور ابو الاعلی مودودی صاحب بھی صحابہ کرام کو تقید سے بالاتر

( محمد شنتہ سے پیوستہ ) حجر بن عدی کوئل کرنا اور زیاد بن ابیہ کے نسب کواپنے باپ ابوسفیان ہے لاحق کرنا اوراپنے بیٹے یز بیدکو ولی عہد بنانا (استخلاف یز بدص ۱۳۴)اس کے بعد شاہ صاحب نے ان جاروں امور برمشمل عنوانات کے تحت طویل خامہ فرسائی کی ہے۔ حالانکہ ان امور کا تعلق حضرت معاویہ ڈٹٹٹؤ کے اجتہارے ہے۔ جا ہے تو یہ تھا کہ حسن توجیہ سے حضرت معاویہ کا دفاع کیا جا تا۔ البيته اس ميں نازك اور زلية الاقدام مسئلہ جنگ صفين كا ہے اور بيجمي اجتها دي خطابي بني ہے۔ اس ہے تجاوز کرنا خطرناک ہے لیکن اس مسئلے کا تعلق چونکہ معنرے علی الرتضلی بڑھڑا کی خلافت ِ راشدہ موعودہ سے ہے اور عمالی گروہ اس میں بھی حضرت معاویہ بڑٹٹؤ کے موقف کو بھی قرار دیتے ہیں اور مولانا آخق صاحب سندیلوی نے بھی (اظہار حقیقت جلد دوم) میں اس پہلو کوراج قرار دے کر تتغصیلی بحث کی ہے جس سے حضرت علی الرتضنی وافت کی قرآنی موغودہ خلافت مجروح ہوتی ہے۔ سندیلوی صاحب تو حضرت معاویه کی طرف اجتهادی خطا کی نسبت بھی برداشت نہیں کراے۔اس لئے بندہ نے بھی ان کا جواب تنصیلی طور پر دیا ہے کیونکداس مسئلہ کی نوعیت اصولی ی ہے بہر حال شاہ صاحب موصوف نے مصرت معاویہ ڈاٹن کوجس طریق سے تنقید و ندمت کا ہدف بنایا ہے ناجائز ہے۔شاہ صاحب ای ایک بات ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور حاضر میں ان کے خلاف جو بعض علاء نے القول" السديد" ميں لکھا ہے اس ميں انہوں نے اپني ذاتي تو بين محسوں كى ہے حتی كهايينة وقارك تخفظ كے لئے انبول نے ان كے خلاف استفاقہ تك دائر كرديا ہے تو چرمصرت معاویہ ڈاٹن کوتو شرف محابیت عاصل ہے ان کے دینی وقار کو بحروح کرنا کتنا ندموم ہوگا البتہ ہے جدا امرے کہ عباس گروہ نے حضرت معاویہ ٹاٹٹ کا جو دفاع کیا ہے ان کے دینی و قار کو مجروح كرنا كتنا غدموم ہوگا البتہ بیرجدا امر ہے كہ عباس گروہ نے حضرت معاویہ ڈاٹٹ كا جود فاع كيا اس میں وہ بہت زیادہ غلوکر تے ہیں جس کے نتیجہ میں وہ مصرت علی المرتضلی شائلۂ کو ہدف نفن وملامت بناتے ہیں۔العیاذ باللہ

سمجھنے کا مطلب بہی لیتے ہیں۔ حالانکہ محققین اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام درجہ بدرجہ یہت خون فضلاً من الله ور ضواناً کا مصداق ہیں۔ خارجیوں نے بھی بہی داستہ اختیار کیا ہے۔ وہ خلیفہ راشد صرف حضرت علی الرتضلی ڈٹائٹ کوسیدنا سیدنا کہہ کر ہی ان کے خلوص وتقویٰ کو مجروح کرتے ہیں۔

(۳) مولانا محرتقی عثانی کراچی (حال جسٹس شری وفاقی عدالت پاکستان) کے جواب میں عدالت صحابہ خاتئ کی بحث میں لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض سارے صحابہ عادل نہ بھی ہوتے جب بھی دین کوکوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر سارے تابعی عادل نہیں ہیں تو دین کی عمارت میں کوئی شگاف پیدائیں ہوا تو سارے صحابہ کے عادل نہ ہونے سے کیوں دین کی عمارت ہیوند فاک ہوجاتی جبکہ دین کی مدار روایات پر ہاور تسلیم کرلیا گیا ہے کہ روایت حدیث کے بارہ میں بھی صحابہ عادل ہیں۔ (صص

یہاں اس بحث کی تنجائش نہیں ہے کہ صحابہ کرام صرف روایت عدیث کے سلسلے میں عادل نتے یا وہ زندگ کے دوسرے شعبوں میں بھی عادل تھے۔ یہاں صرف شاہ صاحب کے ان الفاظ پر تبھیرہ کرنا مقصود ہے کہ اگر بالفرض سارے صحابہ عادل نہ بھی ہوتے جب بھی وین کوکوئی خطرہ نہ تھا۔

تابعین کے متعلق تو ہم کس درجہ میں پہلے کہہ سکتے ہیں لیکن صحابہ کرام کے متعلق میہ فظر بیداختیار کرنا دین کی ساری ممارت کواپنے ہاتھوں گرانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہی متلوہو یا غیر متلو رسول اللہ نواز ہا کے واسطہ سے براہ راست صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پنچی ہے وہ رسول پاک مثالیٰ ایک مشاہدہ کرنے والے ہیں۔

اجمعین کو پنچی ہے وہ رسول پاک مثالیٰ ایک مشاہدہ کرنے والے ہیں۔

دور رسالت کے بعد جن اہل اسلام نے صحابہ کرام سے احادیث حاصل کی ہیں اگر ان کا بیافظر میں ہوکہ سحابہ اپنی دوسری زندگی میں عاول نہیں ہیں بلکہ ان کی زندگی فسق و فجور سے ملوث ہے تو بھر فرمائے ان کی روایت وحدیث پر کیونکر کلی اعتماد ہوسکتا ہے ۔ بعض صحابہ کی جزوی خطاؤں کوقر آن کریم میں ای لئے معاف کرنے کا اعلان فرمایا گیا ہے تا کہ کوئی

ان کو ذاتی کردار میں فائق و فاجر نہ سمجھے۔اگر کسی ہے کسی دفت ہتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو گیا تو اس کوفورا خالص تو بہ کی تو فیق نصیب ہوئی ہے اور ہر صحابی کا خاتمہ کامل الایمان ہونے کی حالت میں ہوا ہے۔حسب ذیل آیتیں قابل غور ہیں (۱) سورہ الفتح کے آخرى ركوع مين محمد رسول الله كماته واللذين معه اشده آء على الكفار الإية فرما کرالٹدنعالیٰ نے سحابہ کرام کوحضور کی رسالت کے لیے بطور گواہ پیش فر مایا ہے اور قبل ازیں ليظهرة على الدين كله كاعلان فرمايا بادراى غلبدوين كے لئے اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب ميں رسول الله مُنَافِيْتُم كوخاتم النبيين بنا كرمبعوث فر مايا اور آپ كوايك جماعت موضحن كالمين كى (جواشد) أع على الكفار رحماً عبينهم كى اعلى صفات كالمدي متصف ہیں) عطا کی جن کو عالم اسباب مین غلبہء دین کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ تو ا بی قدرت میں ہے۔ عالم اسباب کھے کرسکتا ہے لیکن بات عالم اسباب کی ہے۔ عالم اسباب میں غلبہ دین اسلام کے لئے اللہ تعالی نے جماعت صحابہ کوامت میں اُٹھایا۔ بینہ ہوتے تو عالم اسباب میں دین کیونکر غالب آتا۔غلبہ دین کے لئے یقینا کامل دیندارا فراد کی

> (۲) أيك دوسرى آيت من مزيد وضاحت فرمادى ب. -آلَّذِى أَيَّدُكَ بِنَصُومٍ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَآلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ.

(ب٠١ سورة الانفال ركوع٨ . أيت ١٢)

''وہ وہی ہے جس نے آپ کواپنی (غیبی) امداد (ملائکہ) ہے اور (طاہری امداد) مسلمانوں سے قوت دی اور ان کے قلوب میں اتفاق پیدا کر ویا'' (ترجمہ حضرت تھانوی میں۔)

اس آیت بھی وہی مضمون ہے جب خود اللہ تعالی ارشاد فرمارہے ہیں کہ جہاں اس نے رسول اللہ مُلائیل کی تا سکیہ خاص اپنی نصرت سے فرمائی ہے دہاں موسین بعنی صحابہ کرام سے بھی آ ب کونصرت پہنچائی ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم اسباب میں صحابہ کرام کی نصرت کی ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں قرآن تعکیم میں خصوصیت سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ مہاجرین وہ

صحابہ ہیں جنہوں نے وطن اور ہر چیز کو چھوڑ کر محض نصرتِ دین کے لئے حضور خاتم النہیین مَثَاثِیْ کی مدد کی اور اصحابِ مدین کو الانصار خود حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ شاہ صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں ہات بالفرض کی نہیں ہے یہاں ہم نے کتاب وسنت کی روشنی میں رحمت للعالمین مُلَّیِّ ہے ہراہ راست فیض پانے والے اور دَخِسی اللَّه عَنْهُمُ وَدَخُوا عَنْهُمُ کَیْ اَلَٰهُ عَنْهُمُ وَدَخُوا عَنْهُ کَا بِی اللّٰه عَنْهُمُ وَدَخُوا عَنْهُمُ کَیْ اِللّٰه عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُمُ وَدَخُوا اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُمُ وَدَخُوا اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهِ عَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهُ عَنْهُمُ اللّٰهُ ال

تعب ہے کہ شاہ صاحب بخاری ہے بھی لکھتے ہیں کہ:۔ راقم السطور نے بھی ای دارالعلوم ہیں حضرت مدنی بڑھتے ہولا نا بلیاوی بڑھتے اور مولا نا اعز ازعلی رحمہم اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کیا تقااور عجب نہیں کہ عامر صاحب عثانی ہمارے ہم سبق ہی ہوں۔ بھے یاد نہیں ہے کہ کسی استاذ نے یزید کوجنتی کہا ہو۔ اگر عامر صاحب عثانی (ایڈیٹر بخلی دیوبند) کے حافظہ میں موجود ہوں تو ذرااس استاد بزرگوار کی نشاند ہی فرما کیں ہم ممنون ہوں گے (ص ۳۵۵) کاش کہ جس طرح شاہ صاحب نے حضرت مدنی وغیرہ اکا ہر دیوبند کی بزید کے بارے میں تحقیق پر اعتماد کیا ہے۔ اس طرح وہ حضرت معاویہ ڈاٹھئو کے متعلق ہے الاسلام و المسلمین میں تحقیق پر اعتماد کیا ہے۔ اس طرح وہ حضرت معاویہ ڈاٹھئو کے متعلق ہے الاسلام و المسلمین میں تحقیق پر اعتماد کیا ہے۔ اس طرح وہ حضرت معاویہ ڈاٹھئو کے متعلق ہے الاسلام و المسلمین میں دیکھی اعتماد کرتے۔ بین بر یدکی ولی عہدی احتماد کرتے۔ بر یدکی ولی عہدی سے متعلق حضرت مدنی ڈاٹھئو کا ارشا د

حضرت مدنی و این فرات میں: ۔ اگر بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ واللہ کی خواہش یا سعی اس کے لئے ہوئی تھی تو جبکہ حسب شروط صلح حضرت امام حسن و اللہ کی خواہش یا سعی اس کے لئے ہوئی تھی تو جبکہ حسب شروط صلح حضرت امام حسن و اللہ کی خلافت نہیں ہوسکتی تھی کیونکہ ان کی وفات ہو چکی تھی تو بھراب ان عہو و وموایش کی رعایت باتی ہی نہیں رہتی تھی جو کہ بحیثیت صلح ضروری تھیں اب اپنے اجتہا واور رائے پرعمل کرنا رہ گیا تھا۔ ان کی وہ رائے کہ مستحق خلافت و و مخص قریش ہوسکتا ہے جس میں مادی قوت اور حسن تذہیر ہواور میدامرا آج بی امنے میں عمو آاور میز بدیمی خصوصاً ہوجود ہے۔ یزید کو متعدد معارک جہاد میں جھینے اور جزائر بحر ابیض اور بلاد ہائے ایشیا موجود ہے۔ یزید کو متعدد معارک جہاد میں جھینے اور جزائر بحر ابیض اور بلاد ہائے ایشیا

کو چک کے فتح کرنے حتی کہ خود استبول (قسطنطنیہ) پر ہڑی ہیں افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آ زمایا جاچکا تھا۔ تاریخ شاہر ہے کہ معارک عظیمہ میں بزیدنے کارہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ اس کے نسق و فجور کا علانیہ ظہور ان کے سامنے نہ ہوا تھا اور خفیہ جو بد اعمالیاں وہ کرتا تھا اس کی ان کو اطلاع نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت مدنی ہو تھا آپ وہ افغانی اور خفیہ اس کے بعد حضرت مدنی ہو تھا آپ وہ فخص اعمالیاں وہ کرتا تھا اس کی ان کو اطلاع نہ تھی۔ اس کے بعد حضرت مدنی ہو تھا آپ وہ فخص احادیث ہے استعمال کر کے حضرت معاویہ ڈاٹھ کے دفاع میں فرماتے ہیں 'آپک وہ فخص احادیث ہو کہ فقیہ فی الاسلام ہے حسب وعوات ستجابہ ہادی و مہدی ہے دالذین معہ سوغیرہ احادیث و آبات کا مورد ہے کیا وہ کسی مجاہر بالفسق والعصیان کو عالم اسلامی کی رقاب اور اموال وغیرہ کا ذمہ دار کرسکتا ہے ( کمتوبات شخ الاسلام جلداؤل میں کا در ارکرسکتا ہے ( کمتوبات شخ الاسلام جلداؤل میں کا در ارکرسکتا ہے ( کمتوبات شخ الاسلام جلداؤل میں کا در مدرار کرسکتا ہے ( کمتوبات شخ الاسلام جلداؤل میں کو الم

علادہ ازیں شاہ صاحب حضرت مدنی بھینے کے متعلق اپنی عقیدت کا اظہاران الفاظ میں بھی کررہے تیں کہ:۔ ''کتب تواری کی پر ایک عموی تھرہ سیدی و مرشدی شیخ الاسلام حضرت مولا تا حسین احمد صاحب مدنی میں پھینے نے کیا ہے جے علمی حلقوں میں پنظر استحسان دیکھا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:۔ یہ مؤرفیون کی روایتیں تو عموماً بے سروپا ہوتی دیکھا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں:۔ یہ مؤرفیون کی روایتیں تو عموماً بے سروپا ہوتی ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں:۔ یہ مؤرفیون کی روایتیں تو عموماً بے سروپا ہوتی ہیں۔ (استخلاف یزید سروپا ہوتی

اتنی عقیدت کے اظہاراور حضرت مدنی کی تحقیق سے واقف ہونے کے باوجود تحقیق کی ایک نئی راہ نکالنا جو حضرت معاویہ رہائٹڑ جیسے جلیل القدر صحابہ سے بدخلنی کا باعث ہو خط نک

مولانا محد آخق صاحب سندیلوی نے بھی یاد جود اکابرے اظہار عقیدت کے اپنی شخین کا ایک نیا درواز ہ کھول کر شوکریں کھائی ہیں۔ چنانچہ کیسے ہیں کہ:۔ان ہزرگول کے ساتھ محبت وعقیدت کو ہیں اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور ان کی گفش برداری معتمر ہونے کو باعث عرفت لیکن باد جود اس کے ان کئی ہررائے کو ضرور کی ہیں سمجھتا اور معتمر ہونے کو باعث عرفت کرتا ہوں چنانچہ ذریر بحث مسئلہ ہیں ( یعنی بزیر فائن تھا یا نہ) افتار نے درائے کو جائز تصور کرتا ہوں چنانچہ ذریر بحث مسئلہ ہیں ( یعنی بزیر فائن تھا یا نہ) ان حضرات کی رائے کو جائز تصور کرتا ہوں جنانی جو انہائی ص ۱۱)

رات کارات را مان کا اتباع و تقلید کے بغیر صراط متنقیم پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرچال اکابر سلف کی اتباع و تقلید کے بغیر صراط متنقیم پر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ حراجى فتنه (جلدالآل) على حراجي فتنه (جلدالآل) على حراجي المالال) على حراجي فتنه (جلدالآل) على المالال) على المالال

### حضرت على المرتضلي وللثيثة كي خلافت اور قرآن

تعجب ہے کہ مولانا محمد آخق صاحب سند بلوی نے اظہار حقیقت کی دونوں جلدوں میں تاریخی اور حدیثی روایات کے تحت مسئلہ خلافت پر مفصل لکھا ہے۔ لیکن خلافت راشدہ کے اصلی ماخذ قرآن سے مستقل طور پر استدلال نہیں کیا۔ کہیں بھی آ یہت استخلاف اور آ بیت کمکین کوموضوع بحث نہیں بنایا۔ جالانکہ ازروئے عقیدہ خلافت راشدہ کا جُوت قرآن کا حکیم سے بی خابت ہوتا ہے۔ امام انحققین حضرت شاہ ولی انڈ محدث دہلوی اور دورِ حاضر کے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی محظیم نے بھی انہی آ یات کو مدار بحث بنایا ہے حتی کہ ججة الاسلام حضرت مولانا محبد الشکور لکھنوی محظیم نے بھی انہی آ یات کو مدار بحث بنایا ہے حتی کہ ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی محظیم بانی دار العلوم دیو بند ہے حتی کہ ججة الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی محظیم بانی دار العلوم دیو بند نے بھی اپنی مضہور کاب ''صدیة الشیعہ'' بیں بھی آ یت استخلاف سے خلفائے اربعہ کی خلافت پر استدلال کیا ہے۔ چنانچے زیر بحث آ یات مع ترجمہ حسب ذیل ہیں:۔

#### آيت استخلاف

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِخَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُم فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكُنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنَّهُمْ مِنُ ابْعُدِ خَوْفِهِمْ امْنَا يَعْبُدُونَنِى لاَيُشْرِكُونَ بِى شَيْنَا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَاوُلُهُكُ هُمُ الْفُسِقُونَ (ياره ١٨ ديورة الزردركون)

(ترجمہ از شاہ عبدالقادر محدث وہلوی)'' وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم ہیں ایمان لائے اور کئے بین نیک کام البتہ پیچے حاکم کرے گا ان کو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اگلول کو اور جما دے گا ان کو دین ان کا جو بہند کر دیا ان کے حاکم کیا تھا ان سے اگلول کو اور جما دے گا ان کو دین ان کا جو بہند کر دیا ان کے واسطے اور دے گا ان کو وان کے ڈر کے بدلے اس میری بندگی کریں ان کے واسطے اور دے گا ان کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس بیچے سووی لوگ ہیں ہے شریک نہ کریں گے میراکسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اس بیچے سووی لوگ ہیں ہے تھم''۔

به میشمکین آیت ِمکین

ٱلْكِيْنَ إِنَّ مَنْكُنْهُمْ فِى الْآرُضِ آفَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّوُا الزَّكُوةَ وَ الْكِيْرُونَ الرَّكُوةَ وَ الْكِيْرُونَ اللَّمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ وَالْكِيْرُونَ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ وَ لِلْكِيْرِ وَ الْمُنكُرِ وَ اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ وَاللَّهُ وَاعْنِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ وَ لِلْكِيْرِ وَالْمُنافِرَ وَ اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنكُرِ وَ اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنكُرِ وَ لِلْكِيْرِ وَ لِلْكِيْرِ وَ الْمُنكُرِ وَ الْمُنافِرَ وَ الْمُنافِرَ وَ الْمُنافِرَ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنكُرِ وَ لِلْمُنْ وَاللَّهُ وَاعْنِ الْمُنافِرَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ الْمُنافِقِينَ وَاعْنِ الْمُنافِقِينَ وَاللَّهُ وَاعْنِ الْمُنافِقُ وَ اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنافِقُ وَ اللَّهُ وَاعْنِ اللَّهُ وَاعْنِ الْمُنافِقُ وَ الْمُنافِقُ وَ الْمُنافِقُ وَ الْمُنافِقُ وَ الْمُنافِقُ وَالْمُنافِقُ وَاعْنِ الْمُنافِقُ وَالْمُنَافِقُ وَ الْمُنافِقُ وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُنْفُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلِيلِي الْمُنافِقُ وَاللَّهُ وَلِيلِي الْمُنْفِي وَلِيلِي الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ اللْمُنْفُولُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَلَالْمُنْفُولُ وَلِي الْمُنْفُولُ وَلِي الْمُنْفُولُ وَاللِّلْمُنِي وَاللَّهُ وَلِي الْمُنْفُولُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ الْمُنْفُولُ وَاللَّالِي الْمُنْفُولُ وَاللْمُنِي وَالْمُنْفُولُ وَاللَّلِي وَالْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُ ولِي الْمُنْفُولُ اللْمُنْفُولُ وَاللَّلِي وَالْمُنْفُولُ وَالْمُلِي وَالْمُوالِمُ اللْمُنْفُولُ وَالْمُولُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُلِي وَالْمُنْفُولُ وَاللْمُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولِي وَالْمُنْفُولُ وَاللْمُنْفُولُ وَاللْمُنْفُولُ وَالْمُنْفُولُولُولُ وَالِلْمُولُولُ اللْمُنْفُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُنْفُولُ وَاللَّلِي

(ترجمہ حضرت شاہ عبد الفادر والوی) "وہ لوگ اگر ہم انہیں ونیا میں حکومت وے ویں تو نماز کی پابندی کریں اور زکو قادیں اور نیک کام کا حکم کریں اور یُرے کام سے روکیں اور ہرکام کا انجام تو اللہ تی کے ہاتھ میں ہے"۔

#### استدلال

آ یتِ استخلاف میں منکم کی قید سے ثابت ہوا کہ خلیفہ بنانے کا وعدہ اللہ تعالی نے ان لوگوں سے کیا ہے جونزول آ یت کے دفت ایمان وعمل صالح والے مسلمان موجود تھے اور دوسری آ یت تمکین میں جن لوگوں کے متعلق اعلان ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت ویں تو وہ یہ کام کریں گے ان سے مرادمہا جرین اوّلین صحابہ کرام ہیں۔ جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا۔ نہ کورہ دونوں آ ہوں سے ثالا گیا تھا۔ نہ کورہ دونوں آ ہوں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ مُنافِیْن کے بعد خلافت عطا کرنے کا

وعده الله تعالی نے مهاجرین صحابہ سے کیا ہے چنانچہ حضرت شاہ ولی الله محدث وہلوی ہیں۔
فرماتے ہیں: وازال جہت کہ آ بہت استخلاف اعنی آ بت وَعَدَ اللّٰهِ الَّذِیْنَ الْمَنُوّا
وَعَدِیلُوْا اللّٰ لِلْحَیالَ وَ آ بت الَّذِیْنَ اِنْ مَّکُنْهُمْ فِی الْاَرْضِ ہردو در یک واقعہ
فرود آ بدہ اند مطلق کے راد گرے تقییدی نمایدو آنچاز ہردوحاصل شدا ستخلاف مهاجرین
اولین است و بدح خلافت ایشاں۔ و بیان آ نکہ اگر تمکین فی الارض نصیب ایشاں گردو
لا بدجز وریکر کہ بال خلافت ایشاں۔ و بیان آ نکہ اگر تمکین فی الارض نصیب ایشاں گردو

اوراس جہت سے کہ آیت استخلاف و عَدَّ اللّٰهِ الَّذِیْنَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَعَهِلُوا الصّلِحْتِ و آیت الَّذِیْنَ اِنْ مَّكُنْهُمْ فِی الْاَرْضِ دونوں ایک بی واقعہ میں نازل ہوا وہ ہوں ایک کے مطلق کو دوسری مقید کرتی ہے اور دونوں کے مجموعہ سے جو حاصل ہوا وہ مہاجرین اولین کا استخلاف ہے اور ان کی خلافت کی مدح۔ اور اس بات کا بیان ہے کہ اگر ممکین فی الارض (یعنی ملک پر حکومت) ان کے حصہ میں آجائے تو ضروری ہے کہ دوسرا جزوکہ جس سے مل کریے خلافت راشدہ ہو جائے اس کے ساتھ منظم ہو جائے گا اور ان مباحث کی تقریر چلدا ذل میں گذر چکی ہے (ازالة الحقاء مترجم جلددوم ص ۲۹۱)

ایک دوسرے مقام پرخلافت خاصہ کے بیان میں شاہ صاحب دہلوی میں ہوئے۔
ہیں:۔ از جملہ لوازم خاصہ آنست کہ خلیفہ از مہاجرین اوّلین باشد واز حاضران حدیب (ترجمہ) منجملہ لوازم خلافت خاصہ کے ایک بیہ ہے کہ خلیفہ مہاجرین اوّلین میں سے ہواور (نیز) ان لوگوں میں سے ہوجو بدر، تبوک اور دوسرے مشاہد عظیمہ میں موجود تھے جن کی عظمت شان اور جن کے حاضرین کے لئے وعدہ جنس شرع میں حدیث مستغیض سے ٹابت ہے (ازالہ الحقاء مترجم جلداول میں)

اور ظاہر ہے کا آئخضرت مُکاٹیا کے بعد جن مہاجرین صحابہ کو خلافت ملی وہ صرف حضرت ابو بکرصد نِق مُکاٹیا ،حضرت عمر فاروق ڈکاٹیا ،حضرت عثان ذوالنورین رکاٹیٹا اور حضرت علی الرتضلی دِکاٹیا ہی جیں۔

حضرت امام حسن والله ابجرت کے بعد مدیند منورہ میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت

معاویہ نہ مہاجرین صحابہ میں ہیں اور نہ انصار میں کیونکہ آپ بعد میں شرف باسلام ہوئے ہیں اس نئے اقتضاء انص اہل انسنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن کے موجودہ خلفاء صرف بھی خلفائے اربعہ ہیں۔

#### حصرت بانوتوي يثلثنه كاارشاد

ججة الاسلام حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نانوتوی پینانة آیت استخلاف کی تشریح میں فرماتے ہیں:۔اس سے ٹابت ہوا کہ تسلط اہل اسلام اور تمکین دین پیندیدہ اور از الہ خوف اور تبدیلی امن جو پچھ تھاسب کاسب اصل میں آئیں جاریارے لئے تھا۔ خوف اور تبدیلی امن جو پچھ تھاسب کاسب اصل میں آئیں جاریارے لئے تھا۔ (ہدیة الشیعہ ص۵۹)

#### شاه عبدالقا در محدث د بلوی و شالشه

آیتوان کل فی نیک ہیں پیچھے ان کو حکومت دے گا اور جو دین پیند ہے ان کے ہاتھ سے قائم جو اُکن میں نیک ہیں پیچھے ان کو حکومت دے گا اور جو دین پیند ہے ان کے ہاتھ سے قائم کرے گا اور وہ بندگی کریں گے بغیر شرک ۔ یہ چاروں خلیفوں سے ہوا۔ پہلے خلیفوں سے اور ڈیا دہ۔ پھر جوکوئی اس فعمت کا ناشکری کرے ان کو بے حکم فرمایا۔ جوکوئی ان کی خلافت کا منکر ہوا اُس کا حال سمجھا گیا (موضع القرآن)

#### امام ابل ستت مولا نالكھنوى الملافئة

امامِ اہل ست حضرت مولا نا عبدالشكور صاحب لكھنوى بُولا آيتِ تمكين كے تحت كھنے ہيں: ۔ آيت كا مطلب بيہ ہوا كہ مہاجرين كوتمكين في الارض دى جائے گی اور وہ لوگ زمانہ تمكين ہيں اللہ ہم كويد ديكھنا چاہيے كہ مہاجرين وائد تمكين ہيں ايسے ايسے عمدہ كام كريں گے۔ بس اب ہم كويد ديكھنا چاہيے كہ مہاجرين ہيں ہيں ہے كن كن حضرات كوتمكين ملی ۔ جس وقت بيمعلوم ہوجائے كہ فلال قلال اشخاص كو تمكين ملی ۔ اس وقت ہمیں مجكم قرآئی بیہ مانتا پڑے گا كہ ان لوگوں سے زمانہ تمكين ہيں اعمال صالحہ فيكورہ صادر ہوئے اور يہي مفہوم خلافت راشدہ كا ہے۔ ظاہرے كہ جماعت

(ب) خاص کر حضرات مہاجرین کے لئے تو خاص قرآن شریف میں نص موجور ہے(ایضاص۵)

اس سے معلوم ہوا کہ مہاجرین کے لئے تو خلافت بطور عبارت النص کے ثابت ہور چونکہ خلفائے اربعہ مہاجرین میں سے جی اس لئے قرآن مجید میں سے بطور انتشاء النص چاریار کی خلافت راشدہ ثابت ہوئی۔ حضرت علی الرتضی جائی کی خلافت بنص قرآنی ثابت کرنے کا مطالبہ جو سند بلوی صاحب نے جواب شانی میں کیا تھا اس کا جواب اس کتاب کے ص ۲۲۵ پر دے دیا گیا تھا وہاں پھر دکھے لیس۔ اہام المل سفعہ کی مندرجہ عبارت سے بھی بھی ثابت ہوتا ہے۔

(۲) امام اہل السنت آیت استخلاف کی تشریح میں فرماتے ہیں آیت میں فدانے موجودہم مونین صالحین کو قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وعدہ حضرت رسول کریم طافیق ہے نہیں ہے بلکہ آپ کے جمعین سے ہادرال فلان المنوا وعملوا دونوں صیغہ ماضی کے ہیں پچر اس کے بعدلفظ مند کے جہ جو خمیر حاضر پڑھنتل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ وعدہ ان لوگوں سے ہے جو فزول آیت کے وقت موجود تھے اور نزول سے پہلے ایمان لا پچے تھے اور عمل صالح کر پچے تھے۔ پس حضرت معاویہ تفاق اور حضرت امام مہدی یا خلفائے بنی امیہ و بنی عباس وغیرہ موجود ہم نیس ہو سکتے۔ موجود ہم وہی صحابہ کرام مہاجرین وانصار ہیں۔ نزول عباس وغیرہ موجود ہم نیس ہو سکتے۔ موجود ہم وہی صحابہ کرام مہاجرین وانصار ہیں۔ نزول عباس وغیرہ موجود ہم نیس ہو سکتے۔ موجود ہم وہی صحابہ کرام مہاجرین وانصار ہیں۔ نزول عباس وغیرہ موجود ہم نیس ہو سکتے۔ موجود ہم وہی صحابہ کرام مہاجرین وانصار ہیں۔ نزول آیت کے پہلے سے ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف تھے۔ فلفائے اربعہ بھی انہی آیت کے پہلے سے ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف تھے۔ فلفائے اربعہ بھی انہی

امامِ ابل السنّت مولا نالکھنوی کی مندرجہ تشریّ سے رافضیت اور خار جیت دونوں کے نظریہ خلافت کا ابطال ہو جاتا ہے اور اہل السنّت والجماعت کاعقیدہ خلافتِ راشدہ موعودہ جس کا مصداق صرف خلفائے اربعہ (چاریار) ہیں آ نتاب نصف النہاری طرح بالکل داخیح ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں تقریباً تمام مفسرین اہل سقت آیت استخلاف اور آیت جمکین کا مصداق خلفائے اربعہ بی کوقرار دیتے ہیں۔ چنا نو بعض مفترین کی عبارتیں بطور نمونہ کتاب ص۱۹ برگذر چکی ہیں دوبارہ ملاحظہ فرمالیں۔ بخوف تطویل دوسرے مفسرین کی عبارتیں یہاں نفق نہیں کرتے۔

### خلافت صديقي برسند بلوي صاحب كاقرآني استدلال

مولانا سند بلوی خود بیت کیم کر بچے ہیں کہ حضرت علی پھٹٹ کی خلافت بھی آ ہت استخلاف و آ ہت جمکین کی مصداق ہے۔ بینی حضرات خلفائے ٹلٹہ کی خلافوں کی طرح حضرت علی کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا دعدہ آ بت استخلاف میں فرمایا گیا ہے اور مسمجھ میں آتا ہے (جواب شانی میں اللہ تعالیٰ کی مرضیہ اور پسند بدہ خلافت تھی جیسا کہ آ بت جمکین سے سمجھ میں آتا ہے (جواب شانی میں ا)

علاوہ ازیں سندیلوی صاحب نے اپنے ایک غیر مطبوعہ مضمون میں نِص قرآنی سے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹھ کی خلافت ٹابت کی ہے جس کے اقتباسات ہم نے نفسِ قرآنی کی بحث میں کتاب کے س کتاب ردرج کردیئے ہیں۔ چنانچے سندیلوی صاحب نے ایک کی بحث میں کتاب کے س ۲۲۵ پر درج کردیئے ہیں۔ چنانچے سندیلوی صاحب نے ایک عنوان یہ قاہم کیا ہے ''نفس قرآنی سے خلافت صدیقی کا ثبوت''اس میں انہوں نے آیت عنوان یہ قام بعض اقتباسات استخلاف ہے ہی استدلال کیا ہے۔ چنانچ ان کے مضمون سے حسب مقام بعض اقتباسات استخلاف ہے ہی استدلال کیا ہے۔ چنانچ ان کے مضمون سے حسب مقام بعض اقتباسات

درج ذیل ہیں:۔ (۱) آیت ہیں لفظ منکھر (تم ہے)قطعی اور بیٹنی طور پر بتارہا ہے کہ ناطب وہی حضرات ہیں جونزول آیت کے وقت موجود تھے۔(صم م

حضرات ہیں بوہروں ایت ہے وس کہ عطائے خلافت کا بیہ مطلب نہیں کہ آسان سے
(۲) بیہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ عطائے خلافت کا بیہ مطلب نہیں کہ آسان سے
کوئی تخت نمودار ہوگا جس پر سمی مخص کو بٹھا دیا جائے گا اور غیب سے ندا آئے گی کہ سے
کوئی تخت نمودار ہوگا جس پر سمی مخص کو بٹھا دیا جائے گا اور غیب سے خلافت قائم ہوگی۔
خلیفۃ اللہ ہے اس کی اطاعت کرویا اور کسی خارق عادت طریقے سے خلافت قائم ہوگا۔

بلکہ اس کا صاف اور صرح مطلب ہے ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کوعطافر مائیں گے کہ وہ کی صحف کو خلیفہ اور اپنا امام نتخب کر کے نظام خلافت قائم کریں لیکن اگر وہ کسی کو منتخب ہی نہ کرتے تو خلافت کس طرح قائم ہوتی۔ ہے اختال خارج از قیاس نہیں کے ونکہ انتخاب خلیفہ فعل اختیاری ہے لیکن با وجود اسکے وعدہ بصیغہ تا کیدا کید فر مایا گیا یعنی لیک شتے خیلف ناہم ہوتی اور خل اور نون تا کید در تا کید ہوگئی اور تا کید اور نون تا کید کے ساتھ لایا گیا جس سے حب قاعدہ عمر بی تا کید در تا کید ہوگئی اور ترجمہ ہے ہوا کہ اللہ تعالی انہیں ضرور بالضرور خلیفہ بنا کیں گے۔ گویا کہ صحابہ کرام سے فرمایا جارہا ہے کہ نبی اکرم خلافت ہارا موجودہ اور پسندیدہ نظام خلافت ہوگا' (ص۵)

(٣) لکھتے ہیں:۔ اللہ تعالیٰ کومنظور تھا کہ دین اسلام تا تیام قیامت باتی رہے اس لئے اس کی حفاظت کے اسباب و ذرائع پیدا فرمائے گئے۔ منجملہ ان کے ایک ذربعہ یہ پیدا فرمایا گیا کہ ایک لاکھ ہے زاہد افراد پرمشتل ایک بہت بڑی جماعت کو ا نتاع کتاب وسنت کاعملی نمونه بنادیا گیا اور نبی اکرم مُلَّقِیْم کے بعد انہیں افتدار بھی عطا فر مایا گیا تا کہ وہ ہرطرح دین کی حفاظت واشاعت کر عمیں اور دشمنان دین ہے اے اس طرح محفوظ كردين كهةا قيام قيامت كوئي الصصررية يبنجا سكحه نظام خلافت كا قيام اس اقتذار کی عملی شکل تھی جس کے لئے کسی خلیفہ کا انتخاب لازم تھا۔ اس مرحلے پر باوجود اخلاص غلطي كالبحي أمكان تقااس وجديه الله تعالي جل شاند نے صحابہ كرام كو بمنز له "جارحه" ( لیمنی آلہ ) بنالیا کہ بظاہر تو وہ حضرات دین کی حفاظت اینے ارادے ہے کر دے ہیں لیکن درحقیقت حق تعالیٰ جل شانه کا ارادہ اورلطف خاص اس طرح ان کے ارادے پرمحیط تھا کہ وہ بلاتشبیہ اس طرح کام کر رہے تھے جیسے دست کا تب میں قلم۔ اس لئے امرکو بصورت وعدہ ذکر فرمایا کو یا بہ ظاہر کرنامقصود ہے کہ اس کام کے تھم کے ساتھ ہم اس کی تو فیق خاص بھی تنہیں دیں ہے اور تمہاری تکرانی کریں ہے تا کہتم ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم ہے کوئی غلطی اس معاملے میں نہ ہوگی اور تمہارا انتخاب بالکل سیج

(۳) امر بصورت وعدہ کی تیسری حکمت بیان کرتے ہوئے سند بلوی صاحب کھے
ہیں۔ نبی اکرم مظافیظ کی وفات کے بعد سلسلہ وتی منقطع ہو چکا تھا۔ اگر امر خلافت
بصورت امر ہی ہوتا تو صدیق اکبر کا انتخاب کرنے کے بعد صحابہ کرام کو بیڈگر ہوتی کہ ہم
نے حکم الہی پرمرضی الہی کے مطابق عمل کیا ہے یانہیں؟ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ
نہ ہوتا۔ اس لئے امر بصورت وعدہ فرمایا گیا تا کہ انتخاب کے بعد وہ مطمئن ہوجا کیں کہ ہم
نے جو پچھ کیا ہے وہ عین مرضی الہی تھا۔

(۵) لِعنوان "متيجه و بحث" لكصة إن كه: .

آیتِ استخلاف میں اللہ تعالیٰ شانہ نے صحابہ کرام کو خلافت سے نواز نے کا وعدہ فرمایا اور وعدے کے ویرائے میں ہی آئیس انتخاب خلیفہ کا حکم بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا اس لئے جب آیت نازل ہوئی توبیہ بات بھینی اور قطعی ہوگئی کہ نبی اکرم ظافیا کے بعد صحابہ کرام کمی کو اپنا امام اور خلیفہ رسول بنا کمیں گے۔ چنا نچرابیا ہی واقع ہوا۔ جب واقع ہوگیا توبیہ بات روز روشن سے زیادہ روشن ہوگئی کہ حضرت الو بحرصد این پڑھڑا امام برحق واقع ہوگیا توبیہ بات روز روشن سے زیادہ روشن ہوگئی کہ حضرت الو بحرصد این پڑھڑا امام برحق جی اور آئیس مقرر فرمایا تھا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ می نے ایس اور آئیس مقرر فرمایا تھا کہونکہ استخلاف کی آیت میں جن تعالیٰ جل شانہ نے خودا پئی ذات اقد س کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اگر معاذ اللہ ان کی خلافت کو باطل کہا جائے تولازم بیآتا ہے کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ نے وعدہ خلافی کی۔ وعدہ تو کیا گرمیجے خلافت تائم کرنے کی ہدایت کہ معاذ اللہ حق تعالیٰ باطل سربراہ کے تحت کردیا۔

(۱) وعده استخلاف اور حق تعالی شانه کی جانب اسکے انتساب کا مطلب سے ہے کہ موعود کہم جوخلافت قائم کریں گے وہ صحیح ہوگی اس بارے میں ان سے غلطی نہیں ہوسکتی اس موعود کہم جوخلافت قائم کریں گے وہ صحیح ہوگی اس بارے میں ان سے غلطی نہیں ہوسکتی اس کے کہتن تعالی اس کی صحت اور حقانیت سے کفیل وضامی ہیں۔ اگرید نہ ہوتا تو اسے اپنی جانب منسوب کیوں فر ماتے۔

صدیقی کے لئے نص ہے جس کا اقتصاء میہ ہے کہ آل محترم کوخلیفہ منتخب کرنا رضائے الہی اور تحکم الہی کے مطابق تھا۔

(۷) آخر میں ارشاد فر مایا: وقت ن کفتر بغل المیانی فائل فی اُولُوک هُدُ الْفسِقُون کو جُون اس کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے ہی لوگ فائل ہیں) خلفائے راشدین کی خلافت کی حقانیت وصحت کا جو منکر ہو وہ فائل ہے۔ ان حضرات ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں ان کی خلافت کی حقانیت کا منکر بھی فائن اور مستوجب عذاب قضرت ابو بکر صدیق ہیں ان کی خلافت کی حقانیت کا منکر بھی فائن اور ان کے خالفین کے لئے تہدید۔ خلا ہر ہے کہ شیعہ ہی ان کی خلافت کے منکر ہیں '۔ (ایسنا غیر مطبوعہ مضمون ص اا) خلافت مرتضوی بڑائٹی کے منعلق تحقیقی بحث خلافت مرتضوی بڑائٹی کے منعلق تحقیقی بحث

سند بلوی صاحب نے آیت استخلاف سے جس طرح حضرت ابو بکرصد این اکبراور حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذوالنورین جھائیم کی خلافتوں کی حقا نیت اوران کے موجودہ خلفاء ہونے پر استدلال کیا ہے صحح ہے اور اہل السنت والجماعت کا بہی اجماع عقیدہ ہے لیکن اسی استدلال کی بنا پر حضرت علی المرتضلی خلاف کی خلافت بھی حق اور موجودہ علی ہوتی ہوتی ہوتی استدلال کی بنا پر حضرت علی المرتضلی خلاف کی خلافت بھی حق اور موجودہ علیت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی استدلال کی بنا پر حضرت علی المرتضلی خلاف کے خلافت بھی حق اور موجودہ است ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی استدلال کی بنا پر حضرت کے چیش نظر حضرات اللا ثنہ کے خلفائ برحق اس وجہ سے ہے کہ وہ شیعہ نظر میہ خلافت کے چیش نظر حضرات اللا ثنہ کے خلفائ برحق ہونے کی تصرف خلافت سے جلکہ العیاذ باللہ الن کے ایمان کے بی مشر ہیں۔ یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہر حال جب سند بلوی صاحب نے ان کے ایمان کے بی مشر ہیں۔ یا کوئی اور وجہ ہے۔ بہر حال جب سند بلوی صاحب نے جواب شانی می ایر بیشلیم کرلیا ہے کہ:۔

" حضرت علی منافظ کی خلافت بھی آ سے استخلاف اور آ یت منگین کی مصداق ہے"۔

تو جو استدلال انہوں نے صدیق اکبر ٹاٹٹو کی خلافت اور امتخاب کے سی اور خق ہونے پر آیت استخلاف سے کیا ہے وہی استدلال ان کو اور مومن بالقرآن کو حضرت علی

المرتضى ولا نظری خلافت اورا نتخاب کے برخل ہونے کے لئے تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ:۔اس مرحلے پر باد جو دِاخلاص غلطی کا بھی امکان تھا۔اس لئے امر کو بصورت وعدہ ذکر فرمایا کہ اس کام کے حکم کے ساتھ ہم اس کی تو فیق خاص بھی تمہیں دیں گئے اور تمہاری حکرانی کریں گے تاکہ تم ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم سے کوئی غلطی اس معاصلے میں نہ ہوگا اور تمہارا استخاب سیجے انتخاب ہوگا۔علاوہ ازیں سندیلوی صاحب نے بیا کہ دھنرت ابو بکر صاحب نے بیاکھا ہے کہ:۔'' بیہ بات روز روثن سے بھی زیادہ روثن ہوگئی کہ حضرت ابو بکر صاحب نے بیادہ روثن ہوگئی کہ حضرت ابو بکر صدیق بین اور انہی کو خلیفہ بنانے کا تھیم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بلکہ کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ بی نے انہیں مقرر فرمایا تھا''۔

چونکہ سند بلوی صاحب اپنے قول کے مطابق حضرت بلی دائی الرتضیٰ بھی خلیفہ موعود ہیں۔اس لئے باقتضائے تھی قرآئی ہید ایمان رکھنا ہوگا کہ خلفائے تلاشہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ میں ٹھٹھ ایم برحق ہیں اور انہی کو خلیفہ بنانے کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں مقرر فر مایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ان کا انتخاب خلافت بھی بالکل سمجھ تھا اور اس انتخاب میں کی تھم کی کوئی غلطی نہیں سائی گئی

سندبلوی صاحب کی تضاد بیانی یاا نکار وعده قر آنی

لین باوجود حضرت علی الرتفنلی الرقضی الرقضی کرتے کے جب حضرت علی الرتفنلی الرقضی الرقضی

#### بتعره

آ یتِ استخلاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ حضرت علی شائن کو گویا کہ اللہ تعالی نے خود خلیفہ مقرر فر مایا ہے۔ اور ان کا انتخاب بھی اسی کی خصوصی تو بین اور وعدہ کے تحت سیح ہوا ہے لیکن سند بلوی صاحب خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی طرفداری نہیں کرتے بلکہ ان کوایک فریق قرار دے کرنظرانداز کردہ میں۔ کیا یہ تقاضائے نص قرآنی کا اقراد ہے یا انکار؟

(۱) حضرت علی دائل کے استخاب کے متعلق لکھتے ہیں۔ '' جن لوگوں نے انہیں نتخب
کیا تھا ان ہیں شام یا دوسرے مما لک اسلامیہ کا کوئی نمائندہ نہ تھا بلکہ در حقیقت مدینہ طیبہ
کے نمائندوں نے ان کا استخاب کیا تھا بہی نہیں بلکہ مہاجرین وانصار کی اکثریت بھی اس
استخاب ہیں حصہ دار نہ تھی۔ ان حالات میں جوخلافت منعقد ہوئی وہ جائز تو تھی لیکن محض
ہنگامی تھی۔ اس کے استخام اور اس کی بقا کے لئے استصواب رائے اور دوبارہ انتخاب کی حاجت سے انکار نہیں ہوسکتا (ص ۱۷۲)

(۳) ان حالات پرنظر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی ہو گاؤ کی خلافت آگر چہ بالکل سیح تھی اور بے شک وہ خلیفہ برخق سے لیکن ان کی خلافت کی نوعیت ہنگامی (Emergency) خلافت کی تھی جس بیس پورے عالم اسلام کے نمائندے شریک نہ سے اور ان کی اکثریت نے اپنا حق رائے وہی استعال نہیں کیا تھا اس صورت بیں شرعاً وعقلاً ہر طرح سے لا زم تھا کہ مناسب حالت پیدا ہونے کے بعد استصواب رائے عامہ کیا جاتا یعنی ہر شخص کو جو شرعاً حق رائے وہی رکھتا تھا اپنے حق کو استعال کرنے کا موقع عامہ کیا جاتا یعنی ہر شخص کو جو شرعاً حق رائے وہی رکھتا تھا اپنے حق کو استعال کرنے کا موقع دیا جاتا ہو عظرت معاویہ دائے ان کی خلافت سے انکار نہیں فر مایا لیکن بجا طور پر اس کی فواجت نوعیت ہنگامی خیال فرمائی اور اس بنا پر ان کی خلافت سے انکار نہیں فر مایا لیکن بجا طور پر اس کی نوعیت ہنگامی خیال ان کے زوی خلافت میں کوئی ایس ہوسکتی تھی اور نہ خلیفہ کو اس کا اختیار حاصل تھا کہ وہ وہ برائے نظام میں کوئی ایسی تبدیلی کرے جو باغیوں کے لئے مفید اور ان کی خواہش کہ وہ طابق جو ۔ (س ۱۸۲) (اپینا جو اب شافی ص ۸)

(سم) ان کی (لیعنی حضرت معاویه براتی ایل بیقی کداس بنگای انتخاب میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اپنا حق رائے وہی استعمال نہیں کرسکی۔ وہ خود بھی اس حق کے استعمال نہیں کرسکی۔ وہ خود بھی اس حق کے استعمال سے محروم رہے۔ اس لئے ہنگامی حالت گزرنے کے بعد اس انتخاب کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ (ص ۱۳۱۱)

(۵) حقیقت سے کہا گر دوبارہ انتخاب ہوتا اور آ زادا نہ ہوتا تو حضرت علی جائنو کی کامیابی اور ناکامی کے امکانات برابر ہوتے (ص۲۲۳)

تتجره

سند ملوی صاحب کی مندرجہ عبارتوں نمبرہ تا ۵ سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت علی چانٹو کے پہلے انتخاب خلافت کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ انتخاب شرعاً وعقلاً لازم تھا گویا کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالی نے امر بصورت وعدہ جوفر مایا ہے اور جس کا تقاضا ہے کہ موعودہ خلقاء کا انتخاب بالکل صحیح ہوگا۔ اس میں وہ خود خلطی نہیں ہونے دے گا اختصا ہے کہ موعودہ خلقاء کا انتخاب بالکل صحیح ہوئے (جیسا کہ سند ملوی صاحب حضرت ابو بمرصد بی ڈاٹٹو کی خلافت اور انتخاب کے صحیح ہونے رب را سندلال کر چکے ہیں) اس وعدہ کے باوجود جب حضرت علی ڈاٹٹو کی خلافت کی باری آئی اور اللہ کا وعدہ بدل گیا۔ ان کا شروع ہیں صحیح انتخاب نہیں ہوسکا اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتے اور پھر دوبارہ انتخاب کے نتیجہ کے متعلق بھی پیشگوئی فرمارہ ہیں کہ:

ما ہے اور پھر دوبارہ انتخاب کے نتیجہ کے متعلق بھی پیشگوئی فرمارہ ہیں کہ:

ما ہے اور پھر دوبارہ انتخاب ہوتا تو حضرت علی چائٹو کی کامیابی اور ناکا کی کے مارکانات برابرہوتے''۔

امکانات برابرہوتے''۔

اس کا صاف مطلب ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے وعد و تو فرمایا تھا کہ موعودہ خلفاء کے استخاب میں غلطی نہیں ہونے دے گا اور اس نے حضرت علی بڑائٹ کواپنے تھم اور وعدہ کے تخت خلیفہ بنا ہی دیا۔ لیکن فریق ہانی کی اتنی توت تھی کہ دوبارہ انتخاب میں ہوسکتا تھا کہ حضرت علی دائٹ تک دیا۔ مطلق کے وعدہ اور تھم حضرت علی دائٹ تکست کھا جاتے۔ یہ ہے سندیلوی صاحب کا قادر مطلق کے وعدہ اور تھم

فرمائيخ! الله كے مقابلہ میں كون حضرت على النافظ كوا بتخاب میں شكست دے سكتا تھا۔

معزولي كامطالبه

سند بلوی صاحب لکھتے ہیں: ۔ بالفرض حکمین نے کتاب وسنت پرنظر کے بغیرا پی رائے سے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹو خلافت سے معزول ہوجا کیں تو بھی اس فیصلہ کے جواز میں تو کسی کرنا حب معاہدہ حضرت علی ڈاٹٹو پر واجب تھا۔ کیونکہ اس فیصلہ کے جواز میں تو کسی کوکاام ہی نہیں ۔ ہم یہ بھی مان لین کہ یہ کسی آیت یاست سے ثابت نہیں گر آیت یا صدیث کے فلاف بھی نہیں ۔ حضرت علی ڈاٹٹو کی فلافت منصوص تو نہتی کہ انہیں معزول کرنا جائز نہ رہا ہونصب وعزل امام کا مسئلہ اجتہاد سے تعلق رکھتا ہے۔ حکمین نے رفع تنازع کے لئے بہی مناسب سمجھا اور جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو فریقین کے لئے رفع تنازع کے لئے مہی مناسب سمجھا اور جب انہوں نے فیصلہ کر دیا تو فریقین کے لئے اس پڑھل کرنا واجب تھا۔ خلافت سے دستبردار ہو جانا شرعاً کوئی فعل حرام اور گناہ تو نہ قا۔ (ص ۲۸۱)

تتبعره

جہاں تک حضرت علی المرتضی جائز رفع تنازع کے لئے رواداری کر سکتے تھے آپ

فرمائی چنانچے حکمین کا تقررت لیم کرلیا اور یہ بھی اس لئے کہ آپ فریق ٹانی یعنی حضرت معاویہ طاق کوحقیقتا باغی قرار نہیں دیتے تھے (بوجہان کے اجتہادی اختلاف کے ) لیکن جب حکمین نے آپ کومعزول کردیا تو چونکہ یہ فیصلہ آیت استخلاف کے خلاف تھا اس لئے جب حکمین نے آپ کومعزول کردیا تو چونکہ یہ فیصلہ آیت استخلاف کے خلاف تھا اس لئے آپ اس کو قبول نہیں کر کتے تھے چنانچے رسول اللہ طاق کے کارشاد ہے لا طاعة لمعلوق فسی معصیة المعالق (جس کام میں خالق کی نافر مانی لازم آتی واس میں کلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے)

حضرت علی دینو کومعزول کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں تھا بلکہ گناہ تھا سندیلوی صاحب اگرآیت استخلاف پرایمان رکھیں تو مانٹا پڑے گا کہ چونکہ حسب امربصورت وعدہ اللہ تعالیٰ

نے حضرے علی واقع کے کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ کو معزول کرنا بھینا سخت نافر مانی ہے۔ اورا گر حضرت علی الرتضلی وافق حکمین کا فیصلہ منظور فرما لیتے تو یہ بھی آیت کے تقاضا کے خلاف ہوتا ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتے تھے اس لئے حضرت علی وافق ہوتا ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ء خدا تعالیٰ کے عین مطابق تھا۔ اگر بالفرض حضرت علی وافق معزول ہو جاتے تو آج ہم حضرت علی الرتضی وافق کو تعالیٰ کا مقرر کردہ چوتھا موعود خلیفہ قرار نہیں وے سکتے تھے۔ اس صورت میں روافض کے کہا کا مقرر کردہ چوتھا موعود خلیفہ قرار نہیں وے سکتے تھے۔ اس صورت میں روافض کے لئے بھی خلفائے ثلاث کے انکار کا راستہ کھل سکتا تھا اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جس طرح حضرت علی وافق کو وعد اُخداوندی کے باوجود معزول کرنا شیچ ہے اس طرح خلفائے ٹلا شرکا استان کا دور و خداوندی کے باوجود معزول کرنا شیچ ہے اس طرح خلفائے ٹلا شرکا استان کا دور و خداوندی کے باوجود معزول کرنا شیچ ہے اس طرح حضرت علی باوجود و دور و خداوندی کے باوجود معزول کرنا شیچ ہے اس طرح دور نے کا مل نہ تھے کیا سندیلوی صاحب کے پاس از روئے علم و دیا نت اس کا کوئی

حکمین خطا کریں گے

حسرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رسول اللہ مقافیظ کی پیشگو ئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کھھتے ہیں:۔

بازاز واقع تحكيم اخبار فرموو. في المخصائص اخرج البيهة عن على على قال قال رسول الله عسلى الله عليه وسلم ان بنى السوائيل اختلفوا فلم يزل اختلافهم فيما بينهم حنى بعثوا حكمين فيضلا واضلا وان هذه الامة مختلفة فلا يزال اختلافهم اختلافهم من انبعهما اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضلا وضل من انبعهما مراواز ضل آنست كرفطا كرده اندوراجتها دخود ومراواز ضل من انبعهما أنست كرفطا كرده اندوراجتها دخود ومراواز ضل من انبعهما آنست كرفطا كرده اندوراجتها دخود ومراواز ضل من انبعهما آنست كرفطا موجب مفاسد كثيره كشت ازال جمله خروج خلافت از

دست مہاجرین اوّلین بسوئے سائر قریش وازاں جملہ برآ مدن خوارج متمسک ہا تکہ تھکیم در دین اللہ تھے نبود۔

(ازالية الخفاء فاري جلد دوم ص ٢ ٢٢ مطبوعه مهيل اكيثري لا جور )

اگرآیت استخلاف اورآیت محکین کامفہوم سمجھ کراس پر ایمان رکھا جائے تو مانا پڑتا ہے کہ اگر ٹالٹوں نے (خواہ بعض دوسرے صحابہ کے مشورہ ہے ہی ہو) یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی بڑا ٹھڈ خلافت سے معزول ہو جائیں یا بقول سندیلوی (۱) فیصلہ حکمین نے نہیں بلکہ اکابر صحابہ نے کیا تھا جواس دور کے ارباب حل وعقد تھے حکمین نے ان کے اجتماع کے سامنے اپنی سفارش کی تھی (ص ۲۵۳) (ب) اجتماع ورح بیں اکابر صحابہ نے طے کر دیا تھا کہ دونوں حضرات حدود معتبنہ میں خلیفہ کے متصب پر فائز ہوں اور ملک دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ فریقین اپنے اپنے مطالبات سے دستمبردار ہو جائیں تا کہ خانہ جنگی اور مسلمانوں کی خوزیزی کا سلسلہ بند ہواورا جو سے ومصالحت کی فضا بیدا ہو۔ (ایسنا اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۹۹)

یہ دونوں فیصلے آیت استخلاف کے خلاف ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی کے مقرر کروہ خلیفہ موعود حضرت علی الرفتنی کو کوئی معزول نہیں کرسکتا اور نہ ہی حضرت علی الرفتئ کی موجودہ خلافت کی موجودہ خلافت کی موجودگی ہیں کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کیا جاسکتا ہے۔ سندیلوی صاحب اپنے اوہام و وساوس کے جال کو وسیع دائرہ ہیں پھیلاتے ہوئے یہ نتیجہ ماحب اپنے اوہام و وساوس کے جال کو وسیع دائرہ ہیں پھیلاتے ہوئے یہ نتیجہ ماح کا لئے وقت آ بہت استخلاف اور اس کے نقاضے سے آ محصیں بند کر لیتے ہیں۔ آخر اس کا باعث کونسا داعیہ ہے؟

سند بلوی صاحب کا زیر بحث مسئلہ میں بیاکہنا کہ:۔نصب وعزل امام کا مسئلہ اجتہاد ہے تعلق رکھتا ہے (ص ۳۸۱) بالکل غلط ہے کیونکہ حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مسئلہ میں المرتضلی وطرف ہے مسئلہ میں المرتضلی وطرف کے مسئلہ میں المرتضلی والمین کو خلیفہ مقرر کرنے کے بعد ان کومعزول کرنا اختلائی واجتہادی مسئلہ ہیں رہتا۔ بلکہ ان کومعزول کرنا حکم خداوندی کے خلاف قرار پاتا ہے۔

### حضرت علی را الله کی خلافت کوعبوری ماننا خلاف قرآن ہے

سند بلوی صاحب لکھتے ہیں:۔ '' قاضی صاحب کے اس دعوے پر بھی نظر کرنا مناسب ہے جو اُن کے گذشتہ اقوال سے عیان واران کے اعتراضات سابقہ کی اساس ہے بعنی ان کے نزد کیے حضرت علی ڈاٹٹ کی خلافت راشدہ کو علی الاطلاق عبوری یا عارض کہنا شرعا ممنوع اور حدود ند جب اہل السنت سے تجاوز ہے اپنے اس دعوے پر موصوف نے کوئی دلیل نہیں قائم کی حالا نکہ اصولا آئیس پہلے بہی کرنا چاہیے تھا ظاہر بات ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹ کی خلافت کو اس کے پورے زمانہ میں تو کوئی بھی عبوری یا عارضی نہیں کہتا ۔ کیونکہ تقریباً تو اُتر سے ثابت ہے کہ ایک مدت کے بعد مہاجرین وافصار اور دیگر اکا برصحاب بعنی مسب ارباب حل وعقد نے بھی ان کی خلافت کی تو ٹیق کردی تھی بحث صرف ابتدائی انتخاب اور تو ٹیق کے درمیانی قور سے ہے۔ (جواب شافی ص ۱۵)

الجواب:۔(۱)''میری دلیل آیت استخلاف ہے اور طرز استدلال وہی ہے جوآپ نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڑ کی خلافت اور حقانیت کے لئے پیش کیا ہے۔ بعنی مہلے تینوں نے حضرت صدیق اکبر ڈٹائٹڑ کی خلافت اور حقانیت کے لئے پیش کیا ہے۔ بعنی مہلے تینوں چې خارجی فتنه (جلماتل) چې چې کارچی فتنه (جلماتل) چې

ظفائے راشدین کی طرح حضرت علی الرتضای جائٹے کی خلافت بھی موعودہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے خلافت بھی موعودہ ہے اور ان کے سیح اس استخاب کی اُسی ہے مطابق حضرت علی جائزا کہ خلیفہ مقرر کردہ خلافت از ابتداء تا انتہا، استخاب کی اُسی نے صحابہ کوتو فیق عطافر مائی ہے اور اللہ کی مقرر کردہ خلافت از ابتداء تا انتہا، (آخری لحد حیات تک) مستقل ہے۔ اس میں ایک منٹ بھی عارضی اور عبور کی خلافت کا نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں سند بیلوی صاحب قرآن سے آء اثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ خلافت موعودہ کا کوئی دور عارضی اور عبوری بھی تھا اور قادر مطلق کے مقرر کردہ خلیفہ موعود کو معزول کرنا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ اپ علم وفضل کا ساراز در نگا کر بھی ایک دوسرے کی مدد کریں)

" سندبلوی صاحب! سوائے تو بہ کے اور کوئی شرعی دروازہ آپ کے لئے کھلا ہوا نہیں ہے۔

#### آيت اولى الامر كى بحث

قرآن مجيد ميں ہے:۔

يَّأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّ الطِيُعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِى الْآمُوِ مِنْكُمُ فَاللَّهُ وَ الطِيْعُوا اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ مِنْكُمُ فَاللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ مِنْكُمُ فَاللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلِلْتُ خَيْرٌ وَ الْحَسَنُ تَكُنْتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاَحِرِ فَلِلْتُ خَيْرٌ وَ الْحُسَنُ تَاوِيلُا.

"اے ایمان والوائم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم بیں ہے جولوگ اللہ تکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر بیس تم باہم اختلاف کرنے لگوتو اس امر کو اللہ اور اس کے دسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور ہوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امور سب سے بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش ر ہے " (پارہ ۵ سورة الساء رکوع ۴، آیت ۹ ۵ ترجمہ حضرت مولانا تقانوی)

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مُؤیِّدُ کی اطاعت تو اپنی اپنی عگد متنقل ہے لیکن اولی الامر (اصحاب حکومت) کی اطاعت ان کے تابع ہے۔ یعنی ان حکد ہے۔ کی اطاعت لازم 🇨 ہے بشرطیکہ ان کا کوئی تھم اللہ ادر رسول کے خلاف نہ ہوا ب جبکہ حضرت علی المرتضی آیت استخلاف کے امر دوعدہ کے مطابق برحق خلیفہ (صاحب امر ) ہیں تو ان کا حکم رعتیت کے لئے واجب التسلیم ہوگا۔اورسندیلوی صاحب کے اپنے استدلال ند کور کے تحت ان کی خلافت بھی نص قرآنی ہے ٹابت ہے جس سے بیلازم آئے گا کہا گر حضرت معاوید رٹائڈ نے حضرت علی ٹائٹ کی خلافت کو ہی تسلیم ہیں کیا تو یہ گویا اللہ کے حکم کی مخالفت ہے اور خلیفہ ہان کر ان کا وہ تھکم تسلیم نہیں کیا جو غلا فیے تھم خدا اور رسول اللہ مٹائیل کے نہ تھا تو یہ بھی آیت اولی الامر کے خلاف ہے۔ اس لئے سندیلوی صاحب اس بحث میں بھی بڑے پریشان ہیں اور مختلف بولیاں بول کراپنا جی بہلا لیتے ہیں چنانچے کھتے ہیں:۔ (۱) حضرت علی دانشنے کے خلیفہ منتخب ہوئے ہے انکارٹبیں تھا وہ انہیں خلیفہ بھی سمجھتے تھے اور وقت انتخاب کے حالات کے بیش نظر اس انتخاب کو بھی جائز بجھتے تھے لیکن اس انتخاب کو ہنگای حالت (ایمرجنسی) کا انتخاب کہتے تھے اے مستقل انتخاب تشکیم کرنے کے کئے تیارند تھے(ص۱۱۱۱)

شیعہ بارہ اماموں کو معصوم اور انہیائے سابقین ہے بھی افضل مانے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کو بھی وہ شکل انہیائے کرام کی اطاعت کے ستعقل مانے ہیں لیکن آ بت ذکورہ ان کے اس عقیدہ کے ظاف ہے کیونکہ اولی الامر (جس میں خلفاء بھی شامل ہیں) کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تالع قرار دیا گیا ہے اس لئے انہوں نے بجائے اپنا عقیدہ بدلنے کے آ بت بی میں تبدیل و تربیف مان کی چنا نچو فروع کافی کتاب الروضہ میں ۸ ٹیں ہے عن بیزیں بین معاویة فال تلا ابو جعفر علیہ السلام اطیعوا الله واطبعوا الرسول واولی الامر منکھ فائ خفتھ تنازعاً فی الامر منکھ فائ خفتھ تنازعاً ہی الامر منکھ السسخ بیزین معاویہ ہی دوایت ہے کہ ابو جعفر علیہ اللامر منکھ السسخ بیزیرین معاویہ ہی دوایت ہے کہ ابو جعفر علیہ اللامر منکھ السسخ بیزیرین معاویہ ہی دوایت ہے کہ ابو جعفر علیہ اللامر منکھ السسخ بیزیرین معاویہ ہی دوایت ہے کہ ابو جعفر علیہ الامر منکھ تنازعاً ہے والی الامر منکھ تنازعاً ہے والی الامر منکھ تک کوئی آ بت نیم ہے۔ عبرت عبرت عبرت دوایت۔

(۲) حضرت معاوییہ ڈاٹنڈ ان کی خلافت کو ہنگامی اور عبوری سمجھتے تھے اور ان کے انتخاب کے طریقہ کونچ طریق انتخاب نہ بھھتے تھے۔ دوبارہ انتخاب واستصواب رائے کا مطالبه کررے تھے (ص ۲۱۱)

(۳) حضرت معاویه رایننز نے حضرت علی راینز کی مستقل امارت تسلیم ہی کب کی تھی؟ جواحکام ندکور کاان کےمعاملے پراطلاق ہوتا؟ پھر بیر کہ کیاانہوں نے ان کی اطاعت سے کلیٹا انحراف کیا تھا؟ انہوں نے تو صرف ایک جزوی معالمے بعنی معزولی کے بارے میں ان كا حكم مان سے انكاركيا تھا (ص٢٥٢)

سندیلوی صاحب کی مندرجہ عبارتیں ان کے ذہنی انتشار کی عکاسی کرتی ہیں۔اس بات ہے کون انکار کرسکتا ہے کہ حضرت معادید جڑائٹا نے آخر تک حضرت علی جانٹو کی خلافت تشلیم نہیں کی اور بڑی شدت ہے حسب شخفیق سندیلوی دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ وہ حصرت علی ڈیٹنڈ کے طریق انتخاب کو بچے طریق انتخاب نہ بچھتے تتھے۔لیکن اس کے باوجود

سندیلوی صاحب بیجی تحربر فرمار ہے ہیں:۔

" جہاں تک حضرت علی کی شخصیت کا تعلق ہے دور صحابہ کے بعد کوئی سنی ان کے ا نتخاب کوغلط نہیں کہ سکتا۔ ہر سنی سے نزد یک آ ں محترم خلیفہ ہونے کے اہل تھے لیکن ان ے دور کے صحابہ کرام کو یقینا اس کاحق تھا کہ وہ انہیں منصب خلافت کے لئے مناسب نہ متجھیں''(ص•۱۴)

جو بات کی خدا کی قتم لا جواب کی

ہماراسوال بیہ ہے کہ دورصحابہ کے بعد جب کوئی شنی حضرت علی بٹائٹڑ کے انتخاب کوغلط نہیں کہدسکتا تو پھراہل سفت کے اس اجماعی عقیدہ کے تحت حضرت معاویہ ڈاٹھڑ کی اس رائے کو کیونکر صحیح کہا جاسکتا ہے کہ حضرت علی کا طریق انتخاب صحیح ندتھا۔ جمہوراہل السنّت ای وجہ ہے تو حضرت معاویہ کو اس اجتہاد میں خطا پر قرار دیتے ہیں۔لیکن سندیلوی

ماحب اس مسلک کو بے ولیل بلکہ خلاف دلیل قرار دیے ہیں؟ جب انتخاب صحیح ہے تو اہل سنت کا بیے تقدیدہ سمی ولیل پر بنی ہوگا یا بلا دلیل ۔ سندیلوی صاحب سمی ایک موقف پر قائم رہ کر بحث کریں۔ جب ہر سنی کے نزویک حضرت علی ڈائٹو کا انتخاب صحیح ہاور آپ کو اہل سنت میں شار کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر سنی کے اس عقیدہ کے مطابق حضرت علی جائٹو کی طرف سے دفاع کرنا چا ہے تھا لیکن آپ تو یہ بھی تقید کررہے ہیں کہ:۔ علی جائٹو کی طرف سے دفاع کرنا چا ہے تھا لیکن آپ تو یہ بھی تقید کررہے ہیں کہ:۔ میں ضرعاً وعقلاً ہر طرح سے لازم تھا کہ مناسب حالات پیدا ہونے کے بعد استصواب دائے عامہ کیا جاتا" (ص۱۸۳)

نیز تکھتے ہیں:۔ اگر دوبارہ انتخاب ہوجا تا اور آزادانہ دائے دی کاسب کوموقع ملتا تو باہمی اختلاف بھی ختم ہو جا تا ان کی خلافت زیادہ متحکم ہو جاتی اور مسلمانوں کی اتنی خوزین ندہوتی۔ پھر حضرت علی طافت نیادہ متحکم ہو جاتی اور مسلمانوں کی اتنی خوزین کندہوتی۔ پھر حضرت علی طافت کے حضرت معاویہ کی تجویز کیوں نہ مانی۔ (۱۳۳۳) الجواب: (۱) چونکہ حضرت علی طافت کی استخاب کے دعدہ کے مطابق بالکل سجیح تھا (اسی بنا پر دور صحابہ کے بعد ہر سنی حضرت علی طافت کا انتخاب کو بالکل سجیح تھا (اسی بنا پر دور صحابہ کے بعد ہر سنی حضرت علی طافت کے انتخاب کو بالکل سجیح انتخاب کو بالکل سجیح تھا (اسی بنا پر دور صحابہ کے بعد ہر سنی حضرت علی شافت کے اس کے حضرت علی ہوتے تو اس کے حضرت علی محدود ہے کہ آ بت استخلاف کا وعدہ سجیح قر ار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کیا سند بلوی صاحب کو بہ حسرت ہے کہ حضرت علی طافت کیوں ممل نہ کیا؟

#### سنديلوي صاحب كاايك اورغلط استدلال

حضرت علی المرتضی بی النظر نے حضرت معاویہ بی گورزی ہے معزول کردیا تھا کیکن حضرت معاویہ نے ان کا یہ محم تسلیم نہیں کیا۔ سند بلوی صاحب اس کی توجیہ میں لکھتے ہیں کہ:
مشرعا انہیں خلیفہ وقت سے اختلاف کا حق بھی حاصل تھا کیونکہ آئیں اسلام میں اطاعت خلیفہ کے جھے حدود بھی مقرر ہیں اور اتنی بات تو مودودی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ حدود قرآن می مجمد حدیث نبوی اور تعامل صحابہ سے ثابت ہیں اور عقل سلیم بھی ان کے سامنے سرتسلیم خم کرتی ہے۔ انہیں دلائل شرعیہ کی بنا پر فقہائے کرام نے اطاعتِ امیر

#### کے لئے مندرجہ ذیل ضابطہ بیان کیا ہے:۔

شم اذا امر العسكر بامر فهو على اوجه ان عملوا انه نفع بيقين اطاعوه وان علموا خلافه ... لا يطيعوا له وان شكوا لزمهم طاعتهم (د د المحار ج مطلب في وجوب اطاعة الامام) "اميرا ركم لفكر كوكس كام كاعكم دي تواس كى كل صورتي إلى ارال الفكركو يقين بوكه وه كام (دين يالمن حيثيت ع) نافع بي توان براس علم كا بجالانا واجب بهاورا كر انبيس اس كے خلاف كاعلم به (يعني ده جائے بي كه يہ كام و بي يا لتى حيثيت مصرب) تو اميركى اطاعت نه كريں كے اورا كر اس كے نافع بونے اور اگر اس كے اور اگر البين كه يہ كام و بي يا لتى حيثيت مصرب ) تو اميركى اطاعت نه كريں كے اور اگر اس كے نافع بونے اور مصر ہونے ميں) شك به (يعني كوئى جانب يقين البين كام و بي يا نتى حيث اور مصر ہونے ميں) شك به (يعني كوئى جانب يقين كام و بي يا فتى مونے اور مصر ہونے ميں) شك به (يعني كوئى جانب يقين كوئى واجب بے "د

دلائل شرعیہ پرمبنی اس اصول کی روشنی میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے مندرجہ
بالا اختلافات پرنظر سیجئے ۔ حضرت معاویہ والنظ کم از کم درجہ ظن غالب میں اپنی معزولی اور
صوبہ شام ہے علیحدگی کو وینی وملتی اعتبار ہے امت کے لئے سخت مصرت رسال سیجھتے تھے
اور دافعات شاہر ہیں کہ ان کا اندیشہ بالکل صیح تھا۔ ایسی صورت میں شرعا ان پر تھکم معزولی
میں خلیفہ کی اطاعت واجب زیتھی (ص۲۰۴)

(ب)ردمختار کی مندرجہ بالاعبارت کا مطلب علامہ شامی کے نز دیک وہ نہیں ہے جو سندیلوی صاحب سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ فتہاء باوجود اس ضابطہ ندکورہ کے حضرت معاویہ طاقا کی اجتہادی خطا کے قائل میں۔

(۲) مندرجہ بالا ضابطے کا تعلق زیر بحث مسلمے سے نہیں ہے کیونکہ اس میں اس جزوی اختلاف کا ذکر ہے جس میں امیر نشکر کوعملاً امیر تسلیم کرلیا گیا ہے اور اہل نشکر امیر کے تابع ہو کر دشمن سے جنگ کر رہے ہیں۔ پہلے ٹابت کریں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو نے عملاً حضرت علی الرتضٰی کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کی اطاعت تبول کر لی تقی۔ جب سندیلوی صاحب خود بھی ہار ہاریہ کہدرہے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو کا مطالبہ یہ تھا کہ خلافت کے لئے دوبارہ استخاب کرایا جائے۔

(۳) رومخارشامی کی عبارت کاتعلق ماتحت اُمرائے کشکرے ہے نہ کہ مرکزی خلیفہ اسلام ہے۔ اور بیبال تو معاملہ حضرت علی الرتضیٰ کا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے حب آیت اسلام ہے۔ اور بیبال تو معاملہ حضرت علی الرتضیٰ کا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے حب آیت استخلاف اپنے وعدہ کے مطابق خلیفہ مقرر فرمایا ہے اگر خلیفہ موجود کی گورز کومعزول کرنے کا حکم دیں تو ان کواس کا استحقال بھی ہے اور ان کا بیاتھم جھی ہے کیونکہ خلیفہ موجود کی رہنمائی اس تھا ہے ہے ہے اور ان کا بیاتھم جس نے ان کومنصب خلافت میں وہی کرنے والا ہے جس نے ان کومنصب خلافت میں وہی کرنے والا ہے جس نے ان کومنصب خلافت علی مطافر مایا ہے۔

#### دورحاضر کے ایجی ٹیشن کی غلط مثال

مند بلوی صاحب لکھتے ہیں:۔ نیزاس جزوی نافر مانی کو بغاوت نہیں کہا جاسکتا۔اس کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں:۔ آئ ونیا کے بڑے حصہ میں حکومتوں کے قوانین پبلک تو ٹرقی رہتی ہے اور ان کے خلاف احتجاج کرتی رہتی ہے۔ طلبہ، مزدور، ملاز مین، حکومت وغیرہ کی طرف سے اس قتم کی سول نافر مانیاں حکومت کے احکام سے سرتابیاں روز مرہ کا جزوبین گئی ہیں نیکن دنیا کے کسی ماہر دستور نے انہیں بغاوت نہیں کہا۔

(اظبار هنيقت جلدوه م ١٨٥)

الجواب (۱) محقق سند بلوی نے قرآن کی موعودہ خلافتِ راشدہ کاعل مروجہ جمہور کا نظام کی تباہ کن ایجی ٹیشنوں میں ڈھونڈ ناشروع کر دیا ہے۔ پہلے یہ تو بتا کمیں کہ قانون فنکنی حي خارجي فتنه (جلداوّل) عني حي الله عنيه (جلداوّل) عني حي الله عنيه (جلداوّل) عنيه (جلداوّل)

کا بیررواج کیا اسلامی شرعی اصول کی روشنی میں جائز بھی ہے۔ پھر جوشخص قانون شکنی کرتا ہے کیا کوئی حکومت اس کو جائز اور پنج قرار دیتی ہے حکومت گواس کومروجہ طریق پر بغاوت نہیں جھتی کیکن اس کو جرم تو قرار دیتی ہے۔ پھراگرا یکی ٹمیشن کرنے والے پولیس کا مقابلہ کرتے ہیں اوران کوزخمی یاقتل کرتے ہیں تو انہیں قانو ناسزا دی جاتی ہے نہ معاف کیا جاتا ہے اور نہ اس کو سیجے قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ تو موعودہ خلیفہ راشد سے جنگ کرنے والوں کی اجتہادی خطا بھی تشکیم نہیں کرتے۔ آپ نے حضرت معاویہ جانٹھ کی رائے کواضح لکھا ہے اور جنگ صفین میں ان کو بہنسبت حضرت علی الرتفنی کے اقرب الی الحق قرار دیا ہے۔(۲)عوام کی ایجی ٹیشن کا حکم جدا ہے اور حکام کا جدا۔ بیجی فرما ئیں کہ اگر کوئی گورز حكومت كالحكم تتليم نهكرے ادرالثا حكومت كى فوج كالمسلح مقابله كرے تو كيا اس كوحكومت باغی قرار نہیں دے گی؟ فاصل سندیلوی ڈو ہے ہوئے شکے کا سہارا کیتے ہیں۔ بلکہ اگر آیت استخلاف کی روشنی میں حضرت علی الرتضنی کی خلافت راشدہ کوشلیم کیا جائے تو ایسے خلیفہ راشد کے حکم کی خلاف درزی اور پھرمنظم اور سلح طور پر مقاتلہ کرنے کی صورت میں تو سندیلوی صاحب کو ڈو ہے ہوئے شکے کا سہارا بھی نہیں مل سکتا۔

(۳) سند میلوی صاحب لکھتے ہیں کہ:۔اس وقت صورت حال ایسی ہی تھی۔حضرت معاویہ جن بھی ہی محاویہ جن بھی ہی محاویہ جن بھی اس کے صوبہ جن بھی ہی معاویہ جن کا خلیہ ہوجائے گا جس سے بخت گرائی بھیلے گی اورامت کوشد پر نقصان بہنچ گا۔

ان کا اجتہادیہ تھا کہ اس صورت میں تکم خلیفہ کی تمیل ضروری بلکہ جائز بھی نہیں ہے۔واہ چہ خوب۔ معاملہ النا کر دیا۔سندیلوی صاحب سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس قادر مطلق نے آیت استخلاف کے امر بصورت وعدہ کے تحت حضرت علی زائڈ کوخلیفہ مقرر فر مایا تھا کیا وہ ان حالات سے واقف نہ تھا اور کیا اس نے ایسا خلیفہ مقر رکیا تھا جوان نازک حالات کے تحت سے واقف نہ تھا اور کیا اس نے ایسا خلیفہ مقر رکیا تھا جوان نازک حالات کے تحت سے موجودہ خلیفہ راشد کے حضرت معاویہ بڑائڈ زیادہ تحت سے علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت بھیرت رکھتے تھے حالانکہ مختلف فیہ مسئلہ حضرت علی الرتھنی کے انتخاب اور ان کی خلافت کے لئے جی اللہ تھا گیا ہے ان کو ختیب فر مایا تھا۔ علاوہ از پی

خودرسول الله منگائیلا نے حضرت علی ٹاٹائڈ کے متعلق فرمایا ہے اقتصا کے معلی (بعداری شریف) ''بینی علی ڈاٹلو تم میں سے سب سے زیادہ سجے فیصلہ کرنے والے ہیں'' شریف) ''بینی علی ڈاٹلو تم میں سے سب سے زیادہ سجے فیصلہ کرنے والے ہیں''

میدو ہی حضرت علی ڈی ٹیڈ ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جائز کی خصوصی بصیرت نے اپنے بعد کے خلیفہ کے انتخاب کے لئے نامزد شور کی میں ان کو بھی مقرد کیا تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق بیٹ ان کو بھی مقرد کیا تھا۔ اگر حضرت عمر فاروق بیٹ نے بیٹ کو بیٹ نے جضرت معاویہ جائز کو ان کو ان کے منصب خلافت کے لئے حضرت معاویہ جائز کو ان سے زیادہ اہل سمجھتے تو ان کوان کے بجائے یا ان کے علاوہ بھی ان کوشور کی کارکن نامزد کر دیتے اور سند بلوی صاحب خود بھی پر کہ جائے ہیں کہ:

''ہوسکتا ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ کے نز دیک کسی دوسری مصلحت کی بنا پر انہیں معزول کردینے میں کوئی مضا کقہ نہ ہوجس طرح حضرت عثمان ڈاٹٹؤ پر انہیں برقر ارر کھنے کے سبب کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا اس طرح حضرت علی ڈاٹٹؤ پر انہیں معزول کرنے کی وجہ ہے اعتراض نہیں کیا جاسکتا (اظہار حقیقت جلداؤل س۲۲۳)

(۳) اگر خلیفہ وفت اور پھر اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ راشد کے تھم کی خلاف ورزی کے جواز کے لئے اس طرح کی تا ویلات سے کام لیا جائے تو پھر خلیفہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی بلکہ ہر گورنر اور ہر حاکم تا ویلات کا سہارا لے کر کھلی مخالفت اور مقاتلت بھی کرسکتا ہے۔ تو کیا کوئی حکومت اس طرز سیاست کے صفور میں کامیاب ہوسکتی ہے۔

#### حضرت خالد حلفظ كي معزولي

حضرت خالد بن ولید دی افزایک جلیل القدر صحابی اور اسلام کے جرنیل اعظم ہیں۔
جن کو در باررسالت سے سیف من سیبوف الله (الله کی تکوار) کالقب عطا ہوا ہے
ان کی فتو حات کے سیلاب نے طاغوتی کشکروں کو تنگوں کی طرح بہا دیا۔ کفر کے بڑے
بڑے تنج زن ان کے نام سے لرزتے تھے۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم جھٹھ خلیفہ
ہوئے تو آپ نے حضرت خالد جھٹا کو معزول کر دیا خلیفہ راشد کے اس تھم پر حضرت خالد
کو گرفار کر لیا گیالیکن خالد جسے جرنیل اعظم نے خلیفہ راشد کے اس تھم کی ذرہ برابر بھی مخالفت

نہ کی اور بجائے جرنیل کے سپاہی بنتا قبول کرلیا۔ حالانکہ بظاہر اسباب حضرت خالد کی معزولی میں بڑے خطرات متھے۔ فقوحات میں رکاوٹ بھی بڑے تھی لیکن تھی خلیفہ راشد کی اطاعت کو سب سے مقدم سمجھا گیا۔ یہ ہے تحفظ دین کا سمجھ طریقہ۔ کاش کہ سندیلوی صاحب اس بحث میں عقل وشعور اور عدل وانصاف سے کام لیتے۔

## حضرت على خالفنا كااستدلال

سندیلوی صاحب حضرت علی ڈاٹٹ کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کیکھتے ہیں کہ:۔ ان دستوری مسائل میں حضرت علی داٹٹ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حق انتخاب خلیفہ بدری مہاجرین وافصار کے ساتھ مخصوص ہے چنانچہ جب صفین کے موقع پر بعض قرآء عراق نے بچھی پر کر فریقین کے درمیان مصالحت کی کوشش شروع کی اور حضرت معاویہ ڈاٹٹونے یہ سوال کیا کہ ہم لوگوں کے مشورے کے بغیران کا انتخاب کیسے کھمل ہو گیا؟ تو حضرت علی ڈاٹٹونے بواب میں فرمایا:۔

انما الناس مع المهاجرين و الانصار فهم شهود الناس على ولا يتهم وامر دينهم ورضوا وبايعوني.

(البدايه والنهايه جـ٧، بيان واقعه صفين ص٢٥٨)

سب لوگ ( لیمنی عام مسلمان ) مہاجرین وانصار کے ساتھ ہیں کیونکہ ہی حضرات ان کی حکومت اور و بنی امور کے بارے ہیں ان کے نمائندے ہیں اور وہ لوگ ( مہاجرین و انصار ) ( میری خلافت پر ) راضی ہو گئے اور انہوں نے جھے سے بیعت کی ) اس پر حضرت معاویہ ٹائٹ نے اعتراض کیا کہ بہت سے مہاجرین وانصار یہاں ( شام ہیں ) بھی موجود ہیں ان کی شرکت اور ان کے ووٹوں کے بغیر انتخاب کو کیے صبح کی کہا جاسکتا ہے؟ جواب ہیں حضرت علی ٹائٹ نے فر مایا انعا ہذا اللبد ریبین دون غیر ہو (البدایه والنهایه ج کے بیان واقعہ صفین عمل میں شریک سے اور کئی کوئیس عاصل ہے ، ان کے جواب سے عاصل ہے جو غزوہ برر ہیں شریک سے اور کئی کوئیس عاصل ہے '۔ ان کے جواب سے عاصل ہے '۔ ان کے جواب سے

معلوم بوتا ہے كدان كى دائے كا ما خذ مورہ تو بہ يارہ ااكى مندرجد ذيل آيت تھى : ر وَ السِّيفُونَ الْآوَكُونَ مِنَ الْسَهُ جِونِنَ وَ الْآنُفُسادِ وَ الَّذِيْنَ اتْبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَ دَضُواْ عَنْهُ.

''مہاجرین و الصاریمیں سابقین اوّلین اور جن لوگوں نے خوبی کے ساتھ پیروی کی اللّٰد تعالیٰ ان سے اور وہ اللّٰد تعالیٰ سے رامنی ہیں''

وجه استدلال واستنباط میہ ہے کہ آیت مہاجرین و انصار میں سے سابقین اوّلین کو سب مسلمانوں کامنتبوع اور مقتدا قرار دے رہی ہے اوران کی اتباع کو دوسرے مسلمانوں کے لئے رضائے البی کا سبب ظاہر کر رہی ہے اس لئے نصب خلیفہ کے معالمے میں بھی و ہی متبوع اور مقتدا سمجھے جا کیں گے اور بدری ہی حضرات سابقون اوّلون میں تھے۔ان ے اوّل الذكر قول منقوله بالا ميں ان كى دوسرى دليل يعنى تعامل كى طرف بھى اشارہ مليّا ہے۔ حضرات خلفائے ثلثہ کا انتخاب مہاجرین و انصار ہی نے کیا تھا۔ اس تعامل (Convention) میں تبدیلی کو وہ سیجے نہ بھتے تھے۔شرعی زاویہ نظر ہے ان کا موقف بالكل سيح تھا اس پرکسی کواعتراض کی گنجائش نہیں۔حضرت معاویہ پڑٹٹا کی رائے بیھی کہ بدلے ہوئے حالات میں حق انتخاب کا معیار بھی بدل گیا اب نصب خلیفہ کے حق کو بدری اصحاب یا مہاجرین وانصار تک محدود ہیں رکھا جاسکتا۔ان کے بیان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیش نظر سورہ شوری کی بیآیت تھی:۔ وَاَمْ۔ رُهُ۔ هُ شُورِی بَیْہِ اَنْ کے (صحابہ کے) کام باہمی مشورہ سے انجام پاتے ہیں''۔ آیت عام اورسب صحابہ کرام کو شامل ہے اس کئے امرِ خلافت جو بہت اہم امر ہے سب کے مشورے سے انجام پانا جا ہے ادرمہا جرین وانصار کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کو بھی شریک مشورہ کرنا جاہے اس ے سب صحابہ کے لئے حق رائے دہی ٹابت ہوتا ہے علاوہ ہریں شہادت سیّد ناعثان رائٹنا ے معلوم ہو گیا کہ مرکز کا تعلق صوبوں ہے اور زیادہ تو ی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی صورت بہی تھی کہ ہر جگہ کے دینی سربرا ہوں اور ارباب حل وعقد کونمائندگی دی جائے تا کہ وہ انتخاب خلیفہ میں حصہ لے کراپنی ذمہ داری زیادہ محسوں کریں اور مرکز کوان کی وجہ ہے

قوت حاصل مو (ص ۱۳۱۳ تاص ۱۹۱۵)

الجواب: (1)خلیفه راشد حصرت علی المرتضلی ولائن کا موقف اور استدلال پیش کرنے کے بعد سند بلوی صاحب نے اعتراف کرلیا ہے کہ:۔

''شرعی زاو بیانظر ہے ان کا موقف بالکل سیح تھا اس پر کسی کو اعتراض کی مُنْعِائِشْ نَہِیں''۔

کیکن اس کے مقابلہ میں آپ حضرت معاویہ اٹھنٹا کے موقف کو بھی صحیح سمجھتے ہیں۔ حالاتکه حضرت علی الرتضلی سے استدلال قرآنی کا جواب سندیلوی صاحب قرآن حصبیں دے سکے۔ کیونکہ جو آیت سندیلوی صاحب نے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹڑ کے دفاع میں پیش کی ہے کہ:۔''صحابہ سے کام ہا ہمی مشورہ سے انجام پاتے ہیں'' اس کے متعلق انہوں نے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے جواب میں فرمایا ہے کہ:

اور اگر بالفرض ہم ہیجی تشکیم کرلیں کہ ارکان منتظمہ کوشوریٰ کے بعد مقرر کرنا لازم ہوتا جا ہے۔ یہ صورت بھی توممکن ہے کہ خلیفہ ایک دوآ دمیوں ہے مشورہ کر کے ارکان مجلس منتظمہ کومقرر کردے۔ آیت تو شوری بینی مشورے کی تعلیم دے رہی ہے نہ کہ انتخاب (البیشن) یا استعواب رائے عامہ کی۔ آیت ہے انتخاب (الکیشن) پر استدلال عجیب و غریب استدلال ہے جو بالکل نا قابل فہم ہے '(اظہار حقیقت جلداوّل ص ۱۹۳۵)

فرمائے! جب آیت شوریٰ کا تعلق استصواب رائے عامہ ہے ہی شہیں تو پھر آ پ کیوں حضرت معاویہ ٹاٹٹؤ کی طرف سے غلط وکالت کرکے آیت شوریٰ کو دوبارہ انتخاب عام کی دلیل میں پیش کررہے ہیں؟ آپ حضرت علی الرتضلی کے قرآنی استدلال کا جواب مجھی نہیں دے سکتے نص قرآنی کا جواب قیاسات سے نہیں ویا جاسکتا۔ لہذا ماننا یڑے گا کہ حضرت علی الرتضٰی کا موقف حق وصواب پر تھا اور حضرت معاویہ جالٹنؤ ہے اجتهادي غلطي ہوگئ۔(٢) حضرت على الرتضلي نے جوسورہ توبيكي آيت والشب الْاوَلُونَ مِنَ الْعَهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ فِيشَى كَيْ بِيهِي اصولي طور يرحضرت على والْتُوك

موقف حق وصواب کی تائیر کرتی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین طبقوں پر اینے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ (۱) مہاجرین اولین (۲)الانصار،ان دوطبقوں کامقام معیاری ے (۳) تیسرا وہ طبقہ ہے جو مہاجرین و انصار کی پیروی خوش اسلوبی ہے کرے۔ (وَالَّذِيْنَ اتَبِعُوهُمْ بِإِحْسَانِ) ال تيسرے طبقے سے رضائے الجی مشروط ہے مہاجرین اولین اورانصار کی اچھی طریقے ہے ہیروی کرنے کے ساتھ۔ اب سندیلوی صاحب ہی اینے علم وفضل کا زور لگا کر جواب دیں کہ حضرت علی الرتضیٰ مہاجرین اولین میں ہے ہیں۔ پھر ان کو موعودہ خلفائے راشدین میں سے چوتھا مقام حاصل ہے ۔ حصرت معاویہ جانشانہ تو مہاجرین میں ہیں اور نہ انصار میں۔ آپ تیسرے طبقہ سے وابستہ ہیں۔ ان کے لئے حضرت ملی المرتضٰی کی پیروی لازم تھی بوجہ ان کے مہاجرین اولین میں ہونے اور بوجہ خلیفہ ہونے کے۔ بہرحال ازروئے نص قرآنی حضرت علی ڈٹائٹ کی پیروی حضرت معاویہ طافق پر لازم ہے سکین بجائے پیروی کے انہوں نے مخالفت کی اور صرف زبانی مخالفت نہیں کی بلکہ بجائے اطاعت کے قال کیا (خواہ دفاعی ہی ہو) تو اس صورت میں حضرت متعالوب النفظ کے موقف کو کون سیجے کہہ سکتا ہے۔ کیکن اس کے برعکس سندیلوی صاحب تو جنگ صفین میں حضرت معاویہ ٹاٹٹا کو بہنسبت حضرت علی ٹاٹٹا کے اقرب الی الحق لکھ رہے ہیں کیا سندیلوی صاحب قرآن سے معارضہ اور مقابلہ نہیں کر رہے؟ مسئلہ حالات کانبیں مسلفسِ قرآنی کے تقاضا کا ہے قرآن کا جواب قرآن سے جاہیے۔اگر جواب نہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے تو حضرت معاویہ رہائٹ کی اجتمادی خطالتہ کی کرے نص قرآنی کے نقاضا پرعقیدہ رکھیں۔اس میں حضرت معاویہ جانٹو کی کوئی تنقیص نہیں لازم آتی ۔ بلکہ اجتہادی خطا کی وجہ ہے وہ ایک گوند ثواب کے ہی مستحق ہیں ( ان عالات میں حضرت معاویہ «افٹا تو معذور تھے کیکن اب سندیلوی صاحب معذور نہیں ہیں)۔ (m) سندیلوی صاحب نے دوبارہ انتخاب کرانے کی ضرورت اور حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔ " علاوہ ہریں شہادت سیّدنا عثان نے معلوم ہو گیا کہمرکز کاتعلق صوبوں ہے اور زیادہ تو ی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی صورت میں تھی کہ ہر جگہ کے دینی سر براہوں اور ارپاپ

حراجي فتنه (جدادل) على حال الله عنه الله الله عنه (جدادل) على حال الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله

حل وعقد کونمائندگی دی جائے .....اور مرکز کوان کی وجہ سے قوت حاصل ہو'' (ص ۱۵ ام) اس کے متعلق میر عرض ہے کہ مید موشگافی میہاں بے کار ہے کیونکہ حسب آیت استخلاف جب الله تعالى نے اپني خاص تمراني ميں سيح انتخاب كراديا ہے۔ كويا كمالله تعالى نے حضرت علی مٹائٹڈ کوخو دخلیفہ مقرر فریادیا ہے تو پھر دو بارہ انتخاب کرانے اور وسیع پیانہ ہر کرانے میں خواہ کتنی ہی حکمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کے سابقہ پیندیدہ انتخاب کو بیٹنج کرنے کے مترادف ہے۔ کیا سندیلوی صاحب میہ ذمہ داری اُٹھا کیتے ہیں (۲)جب حضرت علی المرتضى كااللہ تعالیٰ کے دعدہ کے مطابق خلیفہ راشد ہونا ٹابت ہو گیا تو مرکز کی حکومت کو مضبوط کرنے کا کیا پیطریقہ سیجے ہے کہ ان کے انتخاب کوچیلنج کیا جائے اور اگر وہ منظور نہ کریں تو نافر مانی پر اصرار کیا جائے اور اس کے نتیجہ میں آخر کار جنگ و قبال تک نوبت یبنجائی جائے یا پیطریق سیجے ہے کہ خلیفہ موعود کی کامل طور پراطاعت کی جائے تا کہ اس متحدہ توت ہے سبائی شرانگیزیوں کا خاتمہ ہو سکے۔ فرمایئے عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ فرمايئة اگراصحاب جمل اوراصحاب صفيين موعوده خليفه راشد كي غيرمشروط اطاعت قبول كر لیتے تو کیا پھر بھی ہزار ہا جانوں کا نقصان وہی ہوتا جو جنگ جمل وصفین میں ہوا۔ اس اختلاف بلکہ مخالفت ہے حضرت علی المرتضٰی کے لئے تین محاذ بن گئے کیونکہ اندرونی محاذ سبائیوں کا سخت خطرناک تھا ان اسباب کی وجہ ہے حضرت علی مٹائنڈ کی خلافت کونقصان ہوا

## بغاوت کھے کہتے ہیں

مسئلہ بغاوت پر تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔اصولی طور پر مشاجرات صحابہ کے سلسلہ میں کافی بحث ہو چکی ہے۔امام ابو بکر بصاص حفی ، صاحب ہدایہ وغیرہ فقہاء نے جو حضرت معاویہ خاتی کو باغی اور جائر لکھا ہے اس سے سند یلوی صاحب بہت زیادہ مشتعل جسن معاویہ خاتی کو بعنی اور جائر لکھا ہے اس سے سند یلوی صاحب بہت زیادہ مشتعل جیں اور کسی کرتے ۔ تطبیق کی سمجھ نہیں رکھتے یا تطبیق دینا ہی نہیں چا ہتے اور این دنیاسب سے الگ بسانا جا ہتے ہیں۔ چنانے لکھتے ہیں:۔

الثد تعالى شانه ان قليل التعداد علمائة ابل سنت كومعاف فرمائيں جو غلط نبي كا شكار ہو کر حضرت معاویہ ڈلٹٹڑ اور ان کے مؤید دوسرے صحابہ کرام کو باغی کہنے کی ہے اولی و سمتاخی میں مبتلا ہو گئے ان کی اس لغزش کا ایک سبب تو یہ ہوا کہ انہوں نے طبری وغیرہ شیعہ عؤ رضین پر اعتماد کیا اور ان کے دام فریب میں کھنس گئے دوسرا سب بیہوا کہ انہوں نے اس امریزغور نہیں کیا کہ حضرت معاویہ ڈھٹڑنے جو بیعت کرنے ہے اٹکارفر مایدان ے ان کا مقصد ومطلب کیا تھا؟ انہوں نے تمجھ لیا کہ انکار بیعت کا مطلب مرکز ہے آ زادی کا اعلان ہے جو بغاوت کا دوسراعنوان ہے۔اس علط بھی نے انہیں اس ہے ادبانہ لغزش میں مبتلا کر دیا۔حقیقت س<sub>ی</sub>ہ ہے کہ بیعت سے اٹکارکسی طرح بھی بغاوت کے ہم معنی یا اس کوستگزم نہیں ۔حضرت معاویہ جائٹڑ اس وقت تک استمرار حال (Statusquo) جاہتے تھے جب تک ان کے اور باب خلافت کے درمیان مختلف فیدامور کا کوئی تصفیداور حل نہ نکل آئے۔اس صورت حال کو بغاوت مسی طرح نہیں کہدیتے بعض علاء جواس صورت کو نہ بھھ سکے انہوں نے عدم اطاعت کا مصدات مجھ کراہے بغاوت میں داخل کردیا حالا نکہ عدم اطاعت اور حکومت کا حکم ماننے ہے انکار کر دینا ہمیشہ بغاوت کے مرادف نہیں ہوتا جیسا کہ واضح ہو چکا (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۳۳۳)

الجواب(۱) اگرامام الو کر جصاص، صاحب بداید، امام این ہمام وغیرہ نقهائے امت مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہیں سمجھ سکے تو ان کو نقید کہد ہی نہیں سکتے۔ اس طرح تو امتد بلوی صاحب فقد حفی پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔ نہ ہی اس مسئلہ ہیں محقد مین و متا خرین کی کوئی لڑائی ہے۔ سند بلوی صاحب کی تحریرات پر بندہ نے جو تنقید کی ہا اس مسئلہ میں محقد مین و متا خرین کی کوئی لڑائی ہے۔ سند بلوی صاحب کی تحریرات پر بندہ نے جو تنقید کی ہا اس سے واضح ہوتا ہے کہ سند بلوی صاحب کو تنفقہ فی الدین سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ وہ مودودی صاحب کی طرح اپنی کم فہمی پر منی ایک نئی فقہ بنار ہے ہیں (۲) مسئلہ بغاوت میں مودودی صاحب کی طرح اپنی کم فہمی پر منی ایک نئی فقہ بنار ہے ہیں (۲) مسئلہ بغاوت میں یہاں تفصیل کی گئے اکثر نہیں۔

#### مرکزہے آزادی کیا ہے

سندیلوی صاحب کی محولہ بالا عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی مرکز سے آزاد ہونے کو بغاوت قرار دیتے ہیں۔اب فرمایئے (۱) حضرت علی ملائڈ کی خلافت سے پہلے حضرت معاویہ دلائٹؤشام کے گورز تھے۔قرآن کے خلیفہ موعود حضرت علی المرتضٰی دلائٹؤنے ان کومعزول کیالیکن آپ نے اطاعت نہ کی (۲) آیت استخلاف کے تحت سیجے انتخاب سے بحکم و رضائے خداوندی منصب نبوت پر فائز ہونے والے خلیفہ راشد حضرت علی الرتضلی ولاتنزنے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تو حضرت معاویہ ولائنڈنے قاتلین حضرت عثمان ولائنڈ کوان کے سپردکرنے اور قصاص لینے کی شرط پیش کردی (۳) خلیفہ موعود کے انتخاب کو ہنگامی،عبوری، عارضی قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حضرت علی بڑٹیڈ خلافت ہے دستبر دار ہو جا کمیں اور دوبارہ انتخاب کرائے جا کمیں (۴)اللہ کے مقرر کردہ خلیفہ موعود حضرت علی دہنیؤنے اللہ کی دی ہوئی خلافت راشدہ کی عظیم امانت کے شحفظ کے لئے آئندہ خطرات کے تحت اقدام کیا تو بجائے خلیفہ موعود کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے حضرت معاویہ رٹائظ نے آپ سے کھلے طور پر جنگ کی جس میں ہزار ہا مسلمان شہید ہوئے۔ بیر حقائق و واقعات ہیں جن کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔ (اس میں طبری وغیرہ روایات کا سہارا لینے کی حاجت ہی نہیں)۔(۵)آخر تک حضرت معاویہ جائٹؤنے خلیفہ موعود کی اطاعت نہیں گی۔ ان واقعات کے بعد بھی کوئی صاحب عقل وشعورانسان بیہ کہدسکتا ہے کہ حضرت معاویہ اٹھاڈ مرکز کے تالع تنے نہ کہ آزاد۔ ایک صوبہ کے گورنر کی حیثیت سے بیہ بغاوت نہیں بلکہ اطاعت خلیفہ ہے تو پھر شلیم کرنا پڑے گا کہ سرے سے بغاوت نام کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں۔سندیلوی صاحب! کیا آپ کے نز دیک دستوری فقہ موعود و راشد خلیفہ سے جنگ كرنے كائى نام ہے۔

بریں عقل و دانش بباید گریست اپنی کم بنمی ادر کج روی اورخود ساخته مفروضات کی بنا پرسندیلوی صاحب فقنها ئے

## حارجی فتنه (جلدالال) علی حقیق ( الله الله عنده ( الله الله عنده ( الله الله عنده الله الله الله عنده الله الله عنده الله الله عنده الله الله عنده الله عنده

امت کورگید کرکس اسلام اور کس ندیمب ایل انسنت والجماعت کی خدمت کا فریضه انجام دے دیے ہیں؟

### امام اہل ستنت مولا نالکھنوی کاارشاد

مسائل اختلافیہ بیں ایام اہل سقت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی جوسٹی شیعہ مسائل اختلافیہ بیں ایک اجتها دی شان رکھتے ہیں۔صحابہ کرام اور خلفائے راشدین ڈاکڈ م اجمعین کے متعلق اہل السنت والجماعت کے عقائد کے بیان میں لکھتے ہیں:۔

عقیدہ (۱) صحابہ کرام کے مشاجرات بعنی ان کے باہمی جھگڑوں کا بیان کرنا جرام ہے گربھر ورت شری و بہنیت نیک اور جن صحابہ کرام بیں بیں باہم کوئی جھگڑا ہوا تو ہمیں دونوں فریق ہے حسن طن رکھنا اور دونوں کا ادب کرنا لازم ہے جس طرح دو پیجبروں کے درمیان بیں اگر کوئی بات اس قتم کی ہوجائے تو ہم کسی کو برانہیں کہد کتے۔ بلکہ دونوں پر ایمان لا ناہم قرآنی ہے ہم پر فرض ہے۔ (ف) حضرت علی مرتفنی کو اپنے زمانہ خلافت میں دوخانہ جنگیاں چیش آئیس۔ اوّل جنگ جمل جس بیں ایک جانب حضرت علی الرتفنی میں دوخانہ جنگیاں چیش آئیس۔ اوّل جنگ جمل جس بیں ایک جانب حضرت علی الرتفنی طلح جانب حضرت علی الرتفنی طلح جانب اور ان کے ساتھ حضرت طلح جانی ورندان بیں باہم رنجش نہی نہ میں ہوئی دونوں جانب اکابر صحابہ تھے گڑ ہوئی کہ تھے گئے ہوئی دونوں جانب اکابر صحابہ تھے گئے ۔

مضدوں کی فتنہ پردازی ہولی باعث خونریزی جنگ ورنہ شیر حق سے طلحہ بڑاٹؤ اور زبیر بڑاٹؤ عاجتے ہرگز نہ شھے جنگ و جدل

اس الوائی میں ہرفریق سے دوسرے کے نصائل منقول ہیں جیسا کہ اس کتاب میں حصرت علی الرقضلی سے تذکرہ میں انشاء اللہ تعالی بیان ہوگا۔ دوم ، جنگ صفین جس میں حصرت علی الرقضلی سے تذکرہ میں انشاء اللہ تعالی بیان ہوگا۔ دوم ، جنگ صفین جس میں

ایک جانب حضرت علی اور دوسری طرف حضرت معاوید برای شخصت اس لڑائی کے متعلق اہل السنّت کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی الرتضی بڑائیڈ خلیفہ برحق تنھے اور حضرت معاویہ بڑائیڑاور ان کے ساتھ والے ہاغی اور خاطی گر اس خطا پر ان کو پُر اکہنا جائز نہیں کیونکہ وہ بھی صحالی بیں صاحب فضائل ہیں اور ان کی یہ خطا غلط نہی کی وجہ سے تھی اور غلط نہی کے اسباب موجود میں صاحب فضائل ہیں اور ان کی یہ خطا غلط نہی کی وجہ سے تھی اور غلط نہی کے اسباب موجود حضرت شاہ ولی اللہ محدث د ہلوی مجافیۃ از اللہ الحظاء میں فرمائے بیں:

باید دانست که معاویہ بن ابی سفیان کے از اصحاب آنخضرت بود مظافیا وصاحب فصیلت جلیلہ در زمرہ صحابہ در ضوائ اللہ علیم ۔ زنہار در حق اوسوء ظن نکی و در ور طرع سب و نیفتی تا مرتکب جرائم نشوی 'نہ جانا چاہیے کہ معاویہ بن ابی سفیان آل حضرت مظافیا کے ایک صحابی سے اور زمرہ صحابہ میں بڑی فضیلت والے منے خبر دار ان کے حق میں بڑگا فی نہ کرنا اور ان کی حق میں بڑگا فی نہ کرنا اور ان کی برگوئی میں پڑ کرفعل جرائم کے مرتکب نہ بمنا' ۔ حضرت معاویہ رفاق ابتداء تو باغی سے مرتکب نہ بمنا' ۔ حضرت معاویہ رفاق ابتداء تو باغی سے مرتک بند بداشہ و و خلیفہ برحق ہوگئے۔

حضرت معاویہ ڈاٹٹؤ کے متعلق ہماری کتاب ترجمہ تطہیر البخان کو دیکھنا جاہیے کہ وہ اس مرض کے لئے انشاءاللہ تعالی شفائے کامل ہے (خلفائے راشدین ص ۱۱۶۶۱)

#### حضرت عائشه ملايقه الأثاثا

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا ام الحلقاء حضرت ابو بمر صدیق ہٹٹ کا صاحبزادی اور امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیان طاقی کی زوجہ مکرمہ اور جسب اعلان خداد ندی واز واجہ امہاتہ ہد (حضور کی تمام بیویاں اہل ایمان کی ما کیں ہیں کا تمام امت مسلمہ کی روحانی اور ایمانی ماں ہیں۔ آپ مصالحت کے لئے تشریف لائی تھیں نہ کہ امت مسلمہ کی روحانی اور ایمانی ماں ہیں۔ آپ مصالحت کے لئے تشریف لائی تھیں نہ کہ جنگ کے خاتمہ کے بعد جنگ جمل میں بلوائیوں کی سازش کا وخل تھا۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد حضرت علی المرتفعی وائے تورے احترام واکرام کے ساتھ آپ کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت علی المرتفعی المرتفعی کی دورہ کی المرتفعی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کو دورہ کی المرتفعی کی دورہ کی کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی کی دورہ کیا کی دورہ کی د

حراجى فتنه (جلداوّل) على حراجى فتنه (جلداوّل) على حراجى فتنه (جلداوّل) على حراجى فتنه (جلداوّل)

مخالفت کرتا ہے یا حضرت علی رفاعظ کی حمایت میں ام المؤمنین رفاعظ پر طعن کرتا ہے تو وہ سیائی یارٹی بنگ کانمائندہ ہے۔ یارٹی بنگ کانمائندہ ہے۔

بهر رینگے کہ خوابی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم

#### حضرت شاه ولى التدمحدث وبلوى والته

(۱) قدوة الخفقين امام المحدثين حفرت شاه ولى الله محدث دبلوى بينية رسول الله مخدث دبلوى بينية رسول الله منافيل كي يشكون كسلم الله تعيمًا يعنى الخلافة قالت المرحبيبة أو فاحسن وفرمود كيف بك لوقد قبص الله قعيمًا يعنى الخلافة قالت المرحبيبة أو ان الله مقيم اخى قال نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات وهنات والي كلماشعار است با تكه خلافت اومنعقد خوابد شرجهت تسلط مندسب بيعت وسرت اوموافق سرت شيخين ند باشد وألى خلافت بحد بنى برامام وقت باشد ولهذا سه بارلفظ هنات فرمود ونيز بامعاد يفرمودان وليت المرا فاتق الله واعدل وآل اشاره بامارت شام وخلافت بامعاد يورمودان وليت المرا فاتق الله واعدل وآل اشاره بامارت شام وخلافت بامعاد يورمودان وليت المرا فات الله واعدل وآل اشاره بامارت شام وخلافت بامعاد يورمودان وليت المرا فات الله واعدل وآل اشاره بامارت شام وخلافت المرا

اور معاویہ بالفؤے فرمایا کہ اگر تو بادشاہ ہو جائے تو نیک کام کرنا اور فرمایا کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اگر اللہ نے بھی تھی بہنائی۔ اس سے آپ خلافت مراد لے رہے سے یہ تو (ام المونین ) ام حبیبہ بھائی نے کہا کہ کیا اللہ میرے بھائی کومیش پہنانے والا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اور کین اس میں فساوات ہوں مجاور فسادات اور فسادات ۔ اور اس کلمہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی خلافت تسقط کے ذرایعہ سے منعقد ہوگی بیعت کے ذرایعہ سے منعقد ہوگی اور وہ خلافت امام وقت سے بناوت کے بعد منعقد ہوگی۔ اس لئے آپ نے تھین مرتبہ لفظ ھنات (فسادات) فرمایا اور بیاشارہ بینا موجہ کے دراور انصاف کر اور بیاشارہ بیز معاویہ دی تام اور خلافت دونوں کی طرف ہے۔ (ازالہ المخا ، مترجم جلدوم میں ۲۷)

## حضرت مجد دالف ثاني عيشة

امام ربانی حضرت مجدد الف نانی بیشید فرماتے بیں - "حضرت امیر نائی بیشید فرماتے بیں - "حضرت امیر نائی معاویہ جی فی وجدل فرمودہ نہ بواسط میل ورغبت درامر خلافت بودہ است بلکہ قبال بابغاۃ فرض می دانستہ ودفع اینہاں می کردہ قبال تبارك و تعاظم و تعالی فقاتلوا التی تبغی حتی تغیی آلی امر الله غایة مانی الباب جون محاربان حضرت امیر رفائی باغیان ما قبال اندوصاحب رائے واجتہاد واندا کر چددری اجتہاد محلی باشند از طعن و ملامت واز تفسیق و تعقیر دور اند حضرت امیر درشان ایشاں می فرماید اخواندا بعد والله علید المیسو كفرة ولا فست قبال الشافعی و هو منقول عن عمر بن عبد العزیز تلك دماء طقر كالله عنها ایدینا فلنگهر عنها السنتنا۔

( مکتوبات امام ربانی جلد تانی مکتوب نمبر ۹۳ مطبع قدیم ص۱۷۳)

" حضرت علی را تا نے حضرت معاویہ را تا تا جنگ امر خلافت کی طرف اپنے ذاتی میلان ورغبت کی وجہ سے نہیں کی بلکہ انہوں نے باغیوں سے قبال فرض ہونے کی بنا پر کی ہے۔ اللہ تعالی تبارک و تعاظم فرماتے ہیں کہ باغیوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرو کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرلیں۔ اس امر ہیں آخری بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت امیر علی را تات ہے ہے کہ چونکہ حضرت امیر علی را تات ہے جنگ کرنے والے تاویل کرنے والے بی اس لئے طعن و ملامت کرنے اور ان کو فاسق اگر چاس اور کا فر کہنے سے دور رہیں۔ خود حضرت امیر الموشین علی را تات کر نے اور ان کو فاسق اور کا فر کہنے سے دور رہیں۔ خود حضرت امیر الموشین علی را تات کی بارے میں اور ماتی کہ سے امام شافعی فر ماتے فرمایا کہ سے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بعناوت کی ہے نہ وہ کا فر ہیں اور نہ فاسق کیونکہ انہوں نے تاویل کی بنا پر ہم سے لڑائی کی ہے۔ امام شافعی فر ماتے میں اور یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز بھائے ہے منقول ہے کہ یہ ایسے خون ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا ہے۔ اس ہم کو چا ہے کہ اپنی زبانوں تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا ہے۔ اس ہم کو چا ہے کہ اپنی زبانوں سے ان کو یاک رکھا ہے۔ اس ہم کو چا ہے کہ اپنی زبانوں سے ان کو یاک رکھیں "۔



## حضرت مولانا نانونوي عيشة

جیۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی بانی دارالعلوم دیوبند آیت انتخلاف کی تشریح کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

باتی رہے امیر معاویہ بڑا تھا ہر چندان کو بظاہر تمکین میتر آئی لیکن حقیقت میں وہ تمکین رہیں نہ تھی تمکین ملک وسلطنت تھی چنا نچہ واقعات فن سیر پر پوشیدہ نہیں کہ خلفاے اربعہ کے اطوار اور انداز اور امیر معاویہ بڑا تھ کا طور ملوک کا ساتھا اس لئے اہل سقت ان کو با وجود یکہ صحابی بچھتے ہیں خلفاء میں نہیں سینے ۔ ملوک میں شار کرتے ہیں ۔ لیکن ملوک ملوک میں بھی فرق ہے ۔ ایک نوشیر وال تھا ایک چنگیز تھا سویہ ہر چند ملوک میں ہوتے تھے جیسے حضرت معنی ہیں کہ خلفائے راشد مین کے مقابلہ میں و نیاوار معلوم ہوتے تھے جیسے حضرت سلیمان ملائظ اور انہیاء کے مقابلہ میں مالدار معلوم ہوتے ہیں نہ یہ کے ملم و سامی سے میں کہ وادار شخص کے روادار شخص نے فراء کے جن ہیں سے مگار شخص ان کا جلم اور رعایا پروری اور دلجوئی خلائق شہرہ آ فاق ہے مع بڑا یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کوٹر ارواقعی کفار سے بھی خوف ہوا ہو۔ یہ بات ہوں آئی شامیر ہو تی ہوں اور دلجو کی خلائق شہرہ آ فاق معاویہ دلائے کو اور مہا جرین اولین کے تی میں صادق آئی ہے نہ اہام حسن نگائٹو کو یہ بات پیش آئی شامیر معاویہ دلائی نہ کہ معاویہ دلائے کو اور مہا جرین اولین میں سے بھی جیسا خوف خلفائے اربعہ کو ہتر تیب ہوا ہو اور کسی کو پیش نہیں آیا (ہمیة الشیع طبع قدیم صوری)

### مولا نا گنگوہی کا ارشاد

قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی قدس سرهٔ فرماتے ہیں: (۱) الحاصل قرآن شریف اور احادیث عترت سے ثابت ہوا کہ سب صحابہ عدول ومقبول سے تھے۔ نہ کوئی منافق تھا نہ مرقد ہوا گر وہی چند رجال جنہیں صحابہ بھی منافق پہچانے شے۔ نہ کوئی منافق تھا نہ مرقد ہوا گر وہی چند رجال جنہیں صحابہ بھی منافق پہچانے شے۔ (ہدایة الشیعہ ص۱۲)

ر ۲) اور جو پچھ بعض ہے حرب حضرت امیر (بعنی علی الرتضای یا پچھاور بشریت ہے۔ تقصیر ہوئی وہ خطائے اجتہادی تھا اور جوامر بخطائے اجتہاد سرز دہوتا ہے بصورت معصیت خارجی فتنه (جلداؤل) کے خارجی فتنه (جلداؤل) کے کار بالفرض گناه بی تقانوه انجام ہوتا ہے نہ خودمعصیت۔ چنانچا الل عقل وعلم پرواضے ہے کہ اگر بالفرض گناه بی تقانوه انجام کاراس سے تائب اور نادم ہوکر پھر درجہ وعدالت کو فائز ہو گئے کیونکہ وہ پچرمعصوم گناہ سے نہیں تھے۔ سواب صحابہ کائرا جانے والا ملت اسلامیہ سے خارج ہوا۔ اور قرآن کامئر اور جوکل کواجھا جانے تقلین ہے (ایضا ص

یبال میٹوظ رہے کہ حضرت کنگوئی میشند نے بطور فرض بیلکھا ہے کہ اگر بالفرض گناہ نئی تھا'' ورند مشاجرات صحابہ اجتہاد پر مبنی تھے اور اجتہادی اختلفف میں صواب وخطا کا تقامل ہوتا ہے نہ کہ گناہ وثواب کا۔

(۳) نیز فرماتے ہیں: ۔ اور معاویہ ٹاٹٹ کا تمار بہ حضرت امیر کے ساتھ جو ہوا تو اہل سنت اس کو کب بھلا اور جائز کہتے ہیں۔ ذرا کوئی کتاب اہل سنت کی دیکھی ہوتی۔ اہل سنت اس کو کب بھلا اور جائز کہتے ہیں (ایضا ص ۲۳۳) (۳) اور یہاں یہ بھی ٹابت ہوگیا سنت ان کو اس فعل میں خاطمی کہتے ہیں (ایضا ص ۳۳۳) (۳) اور یہاں یہ بھی ٹابت ہوگیا کہ خلافت معاویہ ٹاٹٹ کو حضرت حسن ٹاٹٹ نے بنظر اصلاح جائز رکھا۔ اگر چہ خلافت نبوت نہتی گرخلافت ملوکانہ تھی"۔ (ص ۸۲)

تطبيق

مندرجہ عبارات کا حاصل ہے ہے کہ جن حضرات نے جنگ صفین کے سلسلہ ہیں حضرت معاویہ بڑائٹ کو باغی اور جائر وغیرہ کہا ہان کی مرادصورت بغاوت وجور ہے نہ کہ حقیقت کیونکہ میں حضرات ان کی خطائے اجتہا دی کے قائل ہیں اور اجتہا دی خطا پر بھی ایک کوند ثواب نفیب ہوتا ہے حالا تکہ حقیق گناہ اور معصیت پر ثواب نبیس ملتا۔ حضرت مجدد الف ٹانی فریا تے ہیں؛

"وآنچه درعبارات بعضے از فقها ولفظ جور درخق معاویہ واقع شده است و گفته کان معاویه واقع شده است و گفته کان معاویه اماماً جائر ۱ مراداز جورعدم حقیت خلافت او درز مان خلافت حضرت امیرخوا به بود نه جوریکه ما کش و صلالت است تا با قوال الل سفت موافق باشدمع زلک ارباب الدن مقصود اجتناب می نمائند و زیاده بر خطا نجویزنی کنند۔

کیف یکون جائرا وقد صقرانه کان اماماً عادلاً نی حقوق الله سبحاله وفی حقوق المسلمین کمها فی الصواعق ( کمتوبات امام ربانی جلداوّل کمتوب ۲۵ طبع قدیم ص ۲۷٪) (بعض فقهاء کی عبارتوں میں جو حضرت معاویہ والتوائد کے بارے بین لفظ جورآیا ہے اور یہ کلھا ہے کہ آپڑا کے دور خلافت بین کھا ہے کہ آپ امام جائر شھے تو جور کہ انجام اس کافتق وضلات ہے اور اہل سقت کے اقوال وہ تقیق کی بہی صورت ہے۔ نہ وہ جور کہ انجام اس کافتق وضلالت ہے اور اہل سقت کے اقوال میں تعلیق کی بہی صورت ہے۔ اس کے باوجودار باب استقامت ایسے الفاظ ہے بھی اجتمال کو میں جو کہ کہ خور کہ انجام اس کافتق میں امام عادل سے جائر تھے حالاتکہ آپ اللہ سبحانہ کے حقوق میں اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے جائر تھے حالاتکہ آپ اللہ سبحانہ کے حقوق میں اور مسلمانوں کے حقوق میں امام عادل تھے جیسا کہ صواعق محرقہ میں نہ کور ہے )۔

اور حضرت نانوتوی مینید کی ندکورہ بالا عبارت میں بھی حضرت معاویہ ڈٹائٹ کوامام عاول ہی قرار دیا گیا ہے (1) یہاں میلی ظررہ کہ جن حضرات نے آپ کو ملک (بادشاہ) عاول ہی قرار دیا گیا ہے (1) یہاں میلی ظررہ کے جن حضرات نے آپ کو ملک (بادشاہ) قرار دیا ہے تو وہ چاروں موعودہ خلفائے راشدین کی نسبت سے ہے۔ ورنہ مابعد کے اعتبار سے آپ امام وخلیفہ عادل ہیں۔ اور زندگی کے اطوار کا فرق تو خودسند یلوی صاحب بھی مسلیم کرتے ہیں چنانچے فرماتے ہیں:۔

ظاہر ہے کہ جس محف کے ذہن پر بیدائر ہوگا کہ وہ جب کی بااقتدارہتی کو اس مونے کی پیروی میں (بیعنی جو خلفائے راشدین اربعہ کا تھا) ذرای بھی کوتاہی کرتا ہوا پائے گا اسے وہ خلیفہ کے بجائے مودودی صاحب کا اصطلاق 'ملک' قرار دے گا مثلاً جب وہ حضرات ابو بکر وعمر وعلی نگائی کا کا طرز عمل بید دیکھے گا کہ ان کا ذاتی معیار زندگی بہت بست اور اونی درجہ کا تھا تو وہ حضرت معاویہ بھائی ہے ضرور بدخن ہوگا اس لئے کہ ان کا معیار زندگی سے بہت بلندتھا حالا نکہ اصولاً کسی خلیفہ کے لئے معیار زندگی سے بہت بلندتھا حالا نکہ اصولاً کسی خلیفہ کے لئے واجب و لازم نہیں کہ ای معیار زندگی سے بہت بلندتھا حالا نکہ اصولاً کسی خلیفہ کے لئے واجب و لازم نہیں کہ ای معیار زندگی کی بیروی کرے اسے شرعاً استخباب بھی کا درجہ دیا جاسکتا ہے۔ حضرت معاویہ بڑا تقاوران کے بعد خلفائے اسلام نے نفرت بہیا کرنے کی بیر واسکتا ہے۔ حضرت معاویہ بڑا تقاوران کے بعد خلفائے اسلام نے نفرت بہیا کرنے کی بیرائی نگرینے نے اسلام نظرت بہیا کرنے کی بیرائی نگرین نگرین کہ دیورے (اظہار حقیقت جلداؤل ص ۱۲۸)



## محدث على قارى حنى بھى مِلك كہتے ہیں

علامه ملاعلی قاری محدث حنی کلصے ہیں ۔

واول ملوك المسلمين معاويةً وهو افضلهم لكنه صار اماماً حقًا لما فوض اليه حسنٌ بن على الخلافة .

(شرح فقه اكبر ص۸۳)

"مسلمان بادشاہوں میں سے سب سے پہلے حضرت معاویہ بڑاتی ہیں اور وہ ان سب سے افضل ہیں لیکن آپ اس وقت امام حق ہوئے جب حضرت حسن مٹائٹ بن علی جائٹ نے خلافت آپ کے سپر دکر دی تھی"۔

### شاه التنعيل شهيد كاارشاد

حضرت شاه اسمعیل شہید بھی خلافت وامامت کی تشمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔سلطان کامل حکمی خلیفدراشد ہے بعنی اگر چہ خلافت راشدہ تک نہیں پہنچالیکن خلافت راشدہ کے عمدہ آثار۔بعض ظواہرشریعت کی خدمت صدق واخلاص ہے اس سے صادر ہیں۔ پس اگر کسی وقت سلطان کامل تخت سلطنت پر متمکن ہواور اس وقت امام حق کا بھی وجود ہوجوخلافت کی لیافت رکھتا ہے تو مناسب سیہ ہے کہ امام حق منصب امامت پر قناعت کرے اور اپنی کوشش ہدایت و ارشاد کی طرف مبذول کرے اور سلطان کے ساتھ اور سیاست میں دست وگر بیان نہ ہواور رعایا ولشکر کو جنگ و جدل کے بیا کرنے میں بے سروسامان ندکرے۔اگر چہ خلافت راشدہ کا منصب اعلیٰ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن عباد الله کی خیرخواہی کے مدنظر اس امر کو گوارا کرے اور راضی بقضا ہو رہے اور تمام مسلمانوں پر اس کو تصدق کردے۔ جیبا کہ امام حسن چھٹٹا نے سلطان شام (امیر معاویہ دلائنے) سے بہی طریقہ اختیار کیا اور مخالفت کا درواز ہ نہ کھولا۔ اس مصالحت کی بنا پر رسول الله ﷺ في ان كى تعريف فرمائى اور فرمايا إنَّ ابنى هذا سيدٌ لعلَّ الله ان يصلِعُ ہیں فنتین عظیمتین من المسلمین (میرایہ بٹاسیّہ ہے۔ ہوسکتا ہے کے مسلمانوں کی

د و ہڑی جماعتوں میں اس کے باعث اللہ تعالیٰ کے کرادے)۔

اس حدیث ہے ظاہر ہوا کہ سلطان کامل پر امت کا اجماع کرنا خدا اور رسول کے منشاء کے مطابق ہے اور اس کی اطاعت درگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔

(منصب امامت مترجم ص ٤٠١)

اس کے بعد نکتہ دوم کے تحت تحریر فرماتے ہیں:۔سلطان کامل سلاطین اور خلفائے راشدین کے درمیان ایک برزخ کی طرح ہے۔ اگر لوگ دیگر سلاطین کو دیکھیں تو اس سلطان کامل کو خلیفہ راشد سلیم کریں۔ اگر خلفائے راشدین کا حال معلوم کریں تو اے سلطان کامل مجھیں چنا نچے سلطان شام (حضرت معاویہ ڈٹائٹ) نے فرمایا:۔
سلطان کامل مجھیں چنا نچے سلطان شام (حضرت معاویہ ڈٹائٹ) نے فرمایا:۔
سلطان کامل محسیں چنا نچے سلطان شام (حضرت معاویہ ڈٹائٹ) نے فرمایا:۔
سلطان کامل معلی مشل اہی بکر و عمر ولکن سَتَرونَ امر آء من معدی۔

''میں تم میں ابو بکر رٹائٹۂ وعمر رٹائٹۂ جیسا حکمران تو نہیں ہوں 'کیکن میرے بعد عنقریب امیرو کیھوھے''۔

بنا ہریں اس کی سلطنت کا زمانہ زمانہ ہوت اور خلافت راشدہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا ہے پس اس وجہ سے ہیر کہد سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے زمانہ کی ابتداء سے اس سلطنت کاملہ کا زمانہ گزر جانے تک ترقی اسلام کا زمانہ ہے (ایصناص ۱۰۸)

مولانا شہید قدی سرۂ نے حضرت معاویہ رافظ کی خلافت کو خلفائے راشدین اور سلاطین سے درمیان برزخ قرار دے کر حقیقت واضح کر دی ہے جس سے حضرت معاویہ رفاقۂ کی تنقیص کا شائبہ ختم ہوجاتا ہے۔

### محدث ابن حجر مکی میشد

نقیہ ومحدت ابن حجر کی مینائی سے حضرت معاویہ بڑا ٹی خلافت کی بحث میں حسب زبل صدیت پیش فرمائی ہے۔ بروایت عبداللہ بن عباس ٹڑا ٹی خلافت کی بحث میں حسب زبل صدیت پیش فرمائی ہے۔ بروایت عبداللہ بن عباس ٹڑا ٹی خلافہ ورحمہ شم اول ہندا الامر نبو۔ قور حسمہ شم یکون محلافہ ورحمہ شم یکون امارہ و رحمہ شم یکون امارہ و رحمہ شم یتکادمون یکون امارہ و رحمہ شم یتکادمون

عليها تكادم الحمير.

''رسول خدا می نیز پر ایا:۔سب سے پہلے اس دین بیں نبوت ورحمت ہو گی پھر امارت ورحمت ہوگی۔ پھر لوگ خلافت پر اس طرح گریں ہے جس طرح گدھے کمی چیز پر گرتے ہیں۔''

(تنویرالایمان ترجرتظیرالیمان اذامام الل سفت مولانا عبدالشکورصاحب تعنوی پینیسی ۱۳ اس کے بعد ابن جرکی بیشا کیسے ہیں۔ اس حدیث کے طبر انی نے روایت کیا ہاور اس کے سب راوی تقد ہیں۔ اس حدیث سے حضرت معاوید ڈٹائٹ کی خلافت کی فضیلت صاف ظاہر ہے کیونکہ جوسلطنت کہ بعد خلافت ورحمت کے جوئی وہ حضرت معاوید ٹٹائٹ کی سلطنت تھی۔ آنخضرت موائٹ کی اس سلطنت تھی۔ آنخضرت موائٹ کی اس سلطنت کو بھی رحمت فر مایا پس (سب حدیثوں کے سلطنت تھی۔ آنخضرت موائٹ کو بھی ہوگی کچھ رحمت ہوگی لیکن واقعات تاریخیہ سے لحاظ ہے) پیسلطنت بچھ کا فیے والی بھی ہوگی بچھ رحمت ہوگی لیکن واقعات تاریخیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاوید ڈلٹٹ کی خلافت میں رحمت بونسبت کا نے کے زیادہ تھی اوران کے بعد وائی سلطنت کی خلافت میں رحمت کے زیادہ ہوگیا باستثنائے فلافت عمر معاوم اوران کے بعد وائی سلطنت کی خلافت محل افت کری کے مشابہ ہے ای وجہ سے خلافت موافت کری کے مشابہ ہے ای وجہ سے خلافت راشدہ سے ملادی گئی۔ (ایونا تنویرالایمان ۱۳۳)

اس پر مزید بحث کرتے ہوئے ابن حجر فرماتے ہیں:۔ پھر جب امام حسن رہائی نے خلافت حضرت معاویہ رہائی کو دے دی تو سب لوگ حضرت معاویہ رہائی کی خلافت پر متنق ہوگئے۔ اس وجہ ہے اس سال کا نام عام الجماعة (سال جماعت) رکھا گیا۔ پھراس وقت ہے کسی نے حضرت معاویہ رہائی کے خلیفہ برحق ہونے میں اختلاف نہیں کیا۔ ابن حجر کی صواعق محرقہ میں حضرت معاویہ رہائی کیا۔ ابن حجر کی صواعق محرقہ میں حضرت معاویہ رہائی کے خلافت و بادشاہت کے اطلاق کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:۔

فيمن اطلق على ولاية معاوية انها مللث اراد من حيث ما وقع في خلافته من تللث الاجتهادات التي ذكر نها ومن اطلق عليها انها خلافة اراد انه بنزول الحسن له واجتماع اهل الحل والعقد عليه صار خليفة حق مطاعاً يجب له من حيث السطواعية والانقيساد ما يجب للخلفاء الراشدين. (ص ١٣١)

"جس نے حضرت معاویہ دفائن کی حکومت پر ہادشاہت کا اطلاق کیا ہے ان کی مراد یہ ہے کہ حضرت حسن دفائن کی خلافت سے دستبرداری اور اہل حل و عقد کے ان پر اتفاق کے بعد وہ خلیفہ برحق اور واجب الاطاعت ہو سے تھے اور اطاعت ہو سے تھے اور اطاعت و انباع کے لحاظ سے ان کو وہی حقوق حاصل تھے۔ جو ان سے اور اطاعت و انباع کے لحاظ سے ان کو وہی حقوق حاصل تھے۔ جو ان سے بہلے خلفائے راشد ین کو حاصل تھے۔

پیمچوظ رہے کہ علامہ ابن حجر بیشل<sup>ہ</sup> کی مراد بیہاں بادشاہت سے وہ ملوکیت نہیں ہے جومودودی صاحب مراد لیتے ہیں اور واضح طور پر سیالزام لگاتے ہیں کہ:۔ مال غنیمت کی تقتیم کے معاملے میں حضرت معاویہ جائٹڑنے کتاب اللہ دسقت رسول اللہ مٹائیڈ کا کے صریح ا دکام کی خلاف ورزی کی (خلافت ملوکت طبع اوّل ص۱۷۲) نیز کلصتے ہیں: ۔ زیاد بن شمیّه کا استلحاق بھی حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعدے کی خلاف ورزی کی تھی'' (ص۱۷۵) مودودی صاحب حضرت معاویہ جانٹؤ کے خلوص نبیت پرحملہ کر کے ان کومخالف قرآن و سنت قرار دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہی بات مودودی صاحب کی طرف منسوب كردے كەسياى اغراض كے لئے انہوں نے خلاف شریعت افعال کئے ہیں تو ان کے عقید تمند بہت زیادہ برافروختہ ہو جاتے ہیں۔ادھر فاصل سندیلوی دوسری جانب غلو کرتے ہیں اور وہ حضرت معاویہ ٹاٹٹا کی طرف اجتہادی غلطی کی نسبت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن اہل السقت والجماعت کا مسلک حق ہے کہ حضرت معاویه النفظ کی نبیت سیح تھی البنتہ اجتہا دی غلطیوں کا صدور ہو گیا ۔گمر اس پر بھی ان کو

# ابن تیمید بشاند بھی حضرت معاویہ رٹائن کو ملک قرار دیتے ہیں

علامداین تیمید میشیفرماتے میں:

فلم یکن من ملوك المسلمین ملك خیر من معاویة ولا كان الناس فی زمان ملك من الملوك خیرا منهم فی زمن معاویة أذا نسبت ایامه الی ایام من بعده و اما اذا نسبت الی ایام من بعده و اما اذا نسبت الی ایام ابی بكر و عمر ظهر التفاضل . (منهاج السنة جلد قالت ص۱۸۵) "ملمان باوشا بول میں ہے كوئی باوشاه حفرت معاویہ جن تن ہے بہتر نہیں ہے اور کسی باوشاد کے زمانہ کے لوگ حضرت معاویہ جن تن کے زمانے کے لوگ حضرت معاویہ جن تن کے زمانے کے لوگ حضرت معاویہ جن تن کے زمانے کے مائے کے عام حکومت کو مابعد کی نبیت ہے و یکھا جائے کین جب آپ کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت کو حضرت ابو بکر اور حضرت تمر کے ایام حکومت ہے حکومت سے مواز نہ کیا جائے تو ان کی فضیلت اور فوقیت ظاہر ہے"۔

#### (ب) فرماتے ہیں:۔

فان العلما متفقون على ان جملة الصحابة افضل من جملة التابعين لكن هل يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد من الصحابة على كل واحد من بعدهم ويفضل معاوية على عمر بن عبدالعزيز. ذكر ذلك القاضى عياض وغيره فى ذلك قولين وان الاكثرين يفضلون كل واحد من الصحابة وهذا مأثور من ابن المبارك واحمد بن حنبل وغيرهما ومن حجة هؤلآء ان اعمال التابعين وان كائت اكثر وعدل عمر بن ان اعمال التابعين وان كائت اكثر وعدل عمر بن عبدالعزيز اظهر من عدل معاوية وهو أزهد من معاوية لكن الفضائل عند الله بحقائق الإيمان الذى فى القلوب. ولهذا بقول من يقول من السلف غبار دخل فى أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من عمل عمر بن

عبدالعزیز (ایضاً منهاج السنة ج۳ ص۱۸۳)

'پی تحقیق علماء کا اس پراتفاق ہے کہ جملہ صحابہ جملہ تابعین سے انفل ہیں

(یعنی طبقہ کے اعتبار سے) کیکن کیا ہم ہرصحابی مابعد والوں میں ہرا یک سے
افضل ہے تو قاضی عیاض پر پہنے وغیرہ نے اس میں دوتول ذکر کئے ہیں اورا کثر
علماء ہم ہر ضحابی کو دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن
مبارک پہنے اور امام احمد بن عنبل دغیرہ سے منقول ہے اور ان حضرات کی
دلیل ہے ہے کہ تابعین کے اعمال اگر چہزیادہ ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز
کا عدل حضرت معاویہ جائے گئے عدل سے زیادہ ظاہر ہے اور وہ حضرت
معاویہ جائے ہی دابد ہیں ۔ لیکن اللہ کے ہاں فضیلیس بوجہان ایمان کی
حضرات کا بیتول ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کے ماتھ (جہا دیس) جوغبار حضرت
معاویہ دفائے کی ناک میں پڑا ہے وہ (بھی) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ممل معاویہ دفائے کی ناک میں پڑا ہے وہ (بھی) حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ممل

جلیل القدر صحابی ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ وہ گھڑ کو حضرت عمر بن عبدالعزیز پر یقیناً فنسیلت حاصل ہے کیاناس کے باوجودابن ہیمیہ بھٹائی ہی لکھر ہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ ڈاٹھ سے عدل اور زہد میں بڑھے ہوئے ہیں۔ (اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں) لیکن مولانا محد آخل سند بلوی حضرت معاویہ ڈاٹھ کے حق میں ہزوی فضیلت کہتے ہیں) لیکن مولانا محد آخل سند بلوی حضرت معاویہ ڈاٹھ کے حق میں است غلی ہیں کہ وہ خطائے اجتہادی کی نسبت بھی برداشت نہیں کرتے۔ حالا تکہ اہل سنت کے عقیدہ میں معصوم انبیائے کرام کے واقعات ندکور ہیں البتہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ چنانچہ قرآن مجید ہیں انبیائے کرام کے واقعات ندکور ہیں البتہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انکہ معصوبین (بارہ امام) سے لغوش اور سہوکا صدور بھی نہیں ہوسکتا۔

حضرت آ دم کی معصیت

قرآن تحكيم مين حضرت آدم ملينا كوقصه مين فرمايا وعُسطي آدَمُ ربَّكَ عُ

غَنْ وای (پاره ۱۱ سوره طُار ایت ۱۲ سرکوع ۷) ''اورآ دم سے اپنے ربّ کا قصور ہو گیا سفلطی میں پڑھئے (ترجمہ حضرت تھانوی ہُیانیا) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابوالا نبیاء حضرت آ دم علیٰقا پرلفظ معصیت ( نافر مانی ) اورغوایت ( گمراین ) کا اطلاق کیا ہے۔لیکن بیضور چونکہنسیان (بھول جانے) کی وجہ ہے ہوا تھا۔ چنانچہ خوداللہ تعالیٰ نے فر مایا:۔فسنسِسی وَلَمْ نَجِدُلَّهُ عَزْمًا (ايضاً سوء لا طَهْر كوع٢) "سوان عففلت (اور إاحتياطي) ہوگئی ہم نے (اس حکم کے اہتمام میں)ان میں پیچنگی ﴿ اور ثابت قدی نہ یائی) ( ترجمہ حضرت تھانوی میشد) اس لئے قرآن مجید میں عصیان اور گمراہی ہے مرادصور تا معصیت ہوگی نہ حقیقتا۔مسئلہ عصمت انبیاء ﷺ کی تفصیل ہندہ کی کتاب ''معلمی محاسبہ'' میں مذکور ہے جو مفتی محمہ بوسف صاحب (مودودی) کے ''علمی جائز ہ'' کے جواب میں لکھی گئی ہے سندیلوی صاحب بھی تنصی اور تھوی کے قرآئی الفاظ کی تاویل ہی کرتے ہوں گے۔ تو کیا امام ابوبکر جصاص وغیرہ فقہائے امت نے اگر حصرت معادیہ ڈٹھٹڑ کے متعلق باغی وغیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراوان کی اجتہادی خطا ہی ہے تو انہوں نے کونسا شرعی جرم اور گناه کیا ہے کہ سندیلوی صاحب ان اساطین دین اور اکابر امت کو بوں مطعون كررى بيل كدده:-

حضرت معاویہ والنظ اور ان کے مؤید دوسرے صحابہ کرام کو باغی کہنے کی ہے اوبی و سینا کر سینا ہو گئے۔ اس غلط فہمی نے انہیں اس بے ادبانہ لغزش میں مبتلا کر دیا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۳۳۳)۔ حالا تکہ خود خلیفہ راشد حضرت علی الرتضی نے فریق ٹائی کے متعلق فرمایا ہے۔ اِخوال نے آئے وا تعکیف (اور دہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے) حضرت علی الرتضی کے اس ارشاد کے متعلق خدا جانے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے) حضرت علی الرتضی کے اس ارشاد کے متعلق خدا جانے سند یلوی صاحب کے دل میں کیا ہوگا؟

طبري كالمحموت

سندیلوی صاحب پرطبری کاہؤا( بھوت )ا تنا سوار ہے کہوہ قرآ نی بحث کو بھی طبری

حارجی فتنه (جلمالال) کی چیک ایک کی کارجی فتنه (جلمالال) کی کی کارجی فتنه (جلمالال) کی کی کارجی فتنه (جلمالال) کی کارجی فتنه (جلمالال) کی کارچی کارچی

کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ چنا نچہ متاخرین فقہاء و محدثین کے متعلق ہوں فرماتے ہیں:۔ شیعہ مؤرض بینی طبری، واقدی ، این آخق وغیرہ نے بکٹرت جھوٹی روایتیں وضع اور موضوع روایتیں جمع کیس۔ نیز واقعات کوتو ڈمروڈ کر پیش کیا اور حضرات اصحاب جمل و صفین کے خلاف جھوٹا پر و پیگنڈ ااس فدر توت اور شدت کے ساتھ کیا کہ ان حضرات کے ضلاف آیک فضا بن گئی۔ اس مسموم اور غرموم فضا ہے بعض علائے اہل سنت بھی متاثر ہوئے کہ ان حضرات کے اقدام کو خطائے اجتہادی کہنے گئے۔ تقلیدی غداق کے غلب کی وجہ ہوئے کہ ان حضرات کے اقدام کو خطائے اجتہادی کی ۔ اس طرح یہ مسلک مشہور و مقبول ہو سے بعد کو آنے والے علاء نے بھی ان کی پیروی کی ۔ اس طرح یہ مسلک مشہور و مقبول ہو گیا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۱۳)

الجواب (۱) اگرصد بوں کے اکا براہل سفت کی تحقیق کے خلاف مودودی صاحب مسلمہ میں اس طرح حجت بازی کریں تو سندیلوی صاحب اکا بر کی دوھائی دیئے لگتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں؛۔

جب تک اسلاف پراس طرح طنز وتعریض کرکے ان میں کوئی نقص نہ نکالا جائے اس وفت تک شان تجدید کیمے طاہر ہو علق ہے اور جماعت کے افراد میں یہ خیال کیمے پھیل سکتا ہے کہ چودہ سوسال کی مدت میں اسلام کو پورے طریقے سے صرف مودہ دی صاحب بی نے سمجھا ہے' (اظہار حقیقت جلداق ل حاشیص ۳۵)

عالانکہ جس مرض تنقید میں مودو دی صاحب مبتلاء ہیں ای میں خودسند بلوی صاحب ''گرفتار ہیں۔

#### حضرت عثمان طالفؤا ورمودودي

مودودی صاحب نے باوجود حضرت عثان ذوالنورین کوخلیفہ راشد سلیم کرنے کے روایات وقیاسات کی بناپر جس طرح حضرت عثان (قرآن کےخلیفہ موعود) پر تنقید و جرح کی ہوایات کی بناپر جس طرح حضرت عثان (قرآن کےخلیفہ موعود) پر تنقید و جرح کی ہے اوران کی خلافت کی مرکزی پالیسی کو ہدف طعن بناتے ہوئے لکھا ہے کہ:۔ یہ تھے وہ وجو ہ ، جن کی بنا پر حضرت عثان جائے گئے کی بیہ پالیسی لوگوں کے لئے اور بھی زیادہ ب

کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کانی وجہ اعتراض تھا اس پر جب بیائی کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کانی وجہ اعتراض تھا اس پر جب بیاؤل کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کانی وجہ اعتراض تھا اس پر جب بیاؤل دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پران کی دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص تو فطری طور پران کی جیسی جو ہوئے دور رس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہو کیں۔ دوسری چیز جوائل سے تھیں جو ہوئے دور رس اور خطرناک نتائج کی حال ثابت ہو کیں۔ دوسری چیز جوائل سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن انگام کی مامور برت تھی (خلافت ولموکیت طبع اول اکو بر ۱۹۲۱ء میں ۱۱۵)

اس کو پڑھنے کے بعد کیا کوئی نا دافف آ دمی ہے سلیم کرسکتا ہے کہ بیدوہی حضرت عثبان ذوالنورین ہیں جوقر آن کی آیت استخلاف اور آیت شمکین کاقطعی مصداق ہیں اور جن کوگویا اللہ نے خود مقرر فرمایا ہے۔

#### حضرت على ولأثنينا ورسند بلوي

ای طرح سندیلوی صاحب حضرت علی الرتفنی کی خلافت کو آیت استخلاف اور آیت محابہ میں زیادہ آیت تمکین کے مصداق بھی قرار دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشاجرات صحابہ میں زیادہ تر حضرت علی الرتفنی کی پالیسی کوئی نشانہ تقید بناتے ہیں اور یہاں تک انز آتے ہیں کہ حضرت علی الرتفنی کی خلافت سے دستمبردار ہونے اور دوبارہ استصواب رائے عامہ (لیمنی عموی ایکشن) کا مطالبہ (جس پر حضرت معاویہ بڑاٹٹوا صرار کر دہے تھے) مان لینا چاہیے تھا اور کتنے متکبرانہ لہجہ میں لکھتے ہیں کہ نے علی هذا شہادت فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان بڑاٹٹو کے بعد امت میں سب سے زیادہ مستحق خلافت سمجھے جانے سے بدلازم نہیں وہ آتا کہ اس سے کئی سال بعد بھی جبکہ حالات میں بہت دور رس تبدیلیاں ہو چکی تھیں وہ آتا کہ اس سے کئی سال بعد بھی جبکہ حالات میں بہت دور رس تبدیلیاں ہو چکی تھیں وہ و لیے ہی متبول ہوں اور عوام دخواص انہیں اس طرح سب سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے والے نے حضرت معاویہ ٹائٹو کی تجویز کیوں نہ منظور فرمائی ؟ حقیقت ہوں۔ بھر حضرت علی بھائٹو کی تجویز کیوں نہ منظور فرمائی ؟ حقیقت ہوں۔ بھر حضرت علی بھائٹو کی تجویز کیوں نہ منظور فرمائی ؟ حقیقت ہوں۔ بھر حضرت علی بھائٹو کی تجویز کیوں نہ منظور فرمائی ؟ حقیقت ہوں۔ بھر حضرت علی بھائٹو کی کھریز کیوں نہ منظور فرمائی ؟ حقیقت ہوں۔ بھر حضرت علی بھائٹو کی کامیائی اور نا کامی

ے امکانات برابر ہوتے'' (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۲۳) سندیلوی صاحب کی تقیدی عبارتیں گذشتہ مباحث میں بھی نقل کر چکا ہوں۔اس کتاب کے صفحہ ۳۹۹ پر دوبارہ ملاحظہ فرمالیں۔ علاوہ ازیں سندیلوی صاحب نے مولوی سراج الحق صاحب مجھلی شہری کے رسالہ کی بھی تا سکید کی ہے۔ حالانکہ اس میں حضرت علی الرتفنی کے خلاف کھلی گتا خی کی گئی ہے۔ چنا نچے لکھا ہے:۔

یه کام ان (لیعنی حضرت علی رفائلة) کے حکم رسول کے خلاف سرز د ہوا۔ نیز لکھتے ہیں :۔ '' بیرکام ستیدناعلی رٹائٹۂ کا منشاء رسول کے خلاف ہوا'' انصاف ہے دیکھیے تو حالات بتاتے ہیں کہ حضرت علی بڑائٹڑ کوخود اپنی سوء تدبیر اور مسلسل خطائے اجتہادی اور منشاء نبوی ہے انحراف کی بدولت بیساراخمیاز ه بھکتنا پڑا تھا (ایینا کتاب چھلی شہری ص ۱۶۷) مچھلی شہری کی دوسری عبارتیں پہلے قتل کر چکا ہوں۔ ناظرین کتاب ہذاص ہے، ہم ملاحظہ فر مالیں۔ان عبارات کے مطالعہ کے بعد کیا کوئی صاحب عقل و دائش پیشکیم کرسکیا ہے کہ سندیلوی یا مجھلی شہری حضرت علی الرتضلی کو آیت استخلاف اور آیت حمکین کا مصداق قرار دیے تہ ہوئے ان کوانٹد تعالیٰ کامقرر کردہ خلیفہ راشد مانتے ہیں۔ بہر حال بندہ نے مشاجرات صحابہ پر جو بحث کی ہے اس میں طبری وغیرہ تاریخی کتب کے حوالے اپنی تائید میں نہیں چیش کئے۔ بلکہ قرآ ن حکیم کی آیت استخلاف اورآیت حمکین کو بنیا دینا کرسندیلوی صاحب کی عبارتوں کے پیش نظر ہی بحث کی ہے اورا کابرامت نے جواس جنگ و قال میں حضرت معاویہ ڈاپٹنؤ کی طرف اجتها دی خطا کی نسبت کی ہے اس کی بنیاد بھی انہوں نے روایات طبری وغیرہ پرنہیں رکھی بلکہ ان کی بنیاد بھی کتاب وسقت ہی ہے۔ سندیلوی صاحب اگر اجتہا دی خطا کے مسلک کوطبری وغیرہ کی روایات پرمبنی قرار دیتے ہیں تو بیران کی تم منہی یاتلہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ (جنگ جمل وصفین ) کا مسئلہ قرآن وحدیث ہے متعلق ہے۔اس بحث کا موضوع دراصل خلافت راشدہ موعودہ ہی ہے جوآیت استخلاف ادر آیت تمکین کامقتنسی ہے۔ اس کئے مشاجرات صحابہ کے سلیلے میں بحثیبت خلیفہ راشد ومومود کے اہل السذت والجماعت حضرت على دينظ كوصواب بر اورحضرت معاويه كوخطا يرقم ار ديتے ہيں اور بيد

صواب وخطا كالقابل ہےنه كه قل و باطل كا\_

## حضرت على بھى خطائے اجتہادى ہے محفوظ ہیں

سندیلوی صاحب لکھتے ہیں:۔ انہیں مؤرخین کے بھروسہ پرمتکلمین نے بھی اپنی بحث کی ممارت تعمیر کی اور مان کے مختاط لوگوں نے بھی حضرت سیّد نا معا، پیہ جانیو کے متعلق مل الاطلاق خطائے اجتہادی کا فیصلہ کر دیا اور اس اختلاف کے سلسلہ میں ہر معاملہ میں انہیں کی غلطی ٹابت کرنے کی کوشش کی۔اس فیصلہ کا ایک اہم سبب بیہ ہے کہ قرب عنداللہ کے اعتبارے حضرت علی دلافنز حضرت معاویہ ٹائنزے افضل ہیں ان حضرات نے یہ کلیہ بھی قائم کرلیا کہ جو محض افضل ہواں کی ہر بات سیج اور اس کا ہراقدام مناسب ہو گا بخلاف اس کے مفضول کا ہر اقدام غلط اور نا مناسب ہوگا۔ بیمفروضہ ان کے ذہن پر اس طرح غالب ہوگیا کہانہوں نے واقعات وحالات پرنظر کرنے ہے پہلے ہی پیفرض کر لیا کہ ہر معالمہ میں حضرت علی چھٹڑ حق پر ہوں گے اور حضرت معاویہ غلطی پر \_ ظاہر ہے کہ بیرطرز بحث وفكر بالكل غيرمحققانه ادرغير منصفانه ہے۔ اس لئے ان حضرات کا قول اس بارے میں قابل اعتبار نہیں ہوسکتا اور ندان کی رائے بغیر سجیح دلیل کے مانی جاسکتی ہے۔ ہم نے متاخرین کی اس غلط روش کوچھوڑ کر شخقیق کا سیجے راستہ اختیار کیا ہے۔ ہم کسی جانبداری ہے کام ندلیل گے۔ ہمارے نز دیک بھی حضرت علی المرتضٰی کا مرتبہ عندائلہ حضرت معاویہ جانظ ے بدر جہا برتر و بلند ہے لیکن اس ہے میدلا زم نہیں آتا کہ ہمیشہ انہیں کی رائے سیجے ہووہ مجھی معصوم نہ ہتھے۔علطی کا صدوران ہے بھی ممکن ہے (اظہار حقیقت جلد دوم ص • ۱۷) الجواب (۱)متاخرین (فقہاء ومتکلمین) کے متعلق یہ قیاس آ رائی سندیلوی صاحب کی خواہش نفس کی اختر اع ہے اور سی قوم کو ان حضرات سے بدخن کرنے کی بروی ندموم کوشش ہے۔ کیونکہ اگر بیافقہا والیہ ہی تھے تو باقی عقائد ومسائل میں ان کی تحقیق پر کیونکر اعتاد کیا جاسکتا ہے۔

(۱) فرمائے! آپ کے پاس اس امر کا کیا جوت ہے کدان گزشتہ صدیوں کے

مخفقین اہل سنت نے یہ مفروضہ قائم کر لیاتھا کہ افضل کا ہراقدام سیج اور مفضول کا ہر اقدام منجے اور مفضول کا ہر اقدام غلط ہے۔آپ کوئی تحریری نبوت پیش کریں۔ کیا کوئی محقق عالم دین پر کلیے قائم کرسکتا ہے؟ کیا سند میلوی صاحب پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کی بنا پر انہوں نے فقہاء و متعلمین پر سیالزام لگایا ہے؟ ھاتوا ہر ھائے کہ اِن گفتھ طیریتین ۔

(ب) آپ کا میدوعوئی بھی بالکل غلط ہے کہ ۔اس میں کسی جانبداری ہے کا ہے دلیں گئے۔ کیونکہ آپ کے ایر ان ہے کا ہے دلیں گئے۔ کیونکہ آپ نے مشاجرات صحابہ کی بحث میں آ بہت استخلاف اور آ بہت تمکین پر بحث مہیں کی جوحضرت علی المرتضٰی کے موقف ہے جن میں تھیں اور إدهراُ دهر گھوم کر غلط نتائج اخذ مہیں کی جوحضرت علی المرتضٰی کے موقف ہے جن میں تھیں اور اور غلط بیا نیوں اور علمی خیا نتوں کا کرتے رہے ہیں۔اسی لئے آپ کی کتاب تضاد بیا نیوں اور غلط بیا نیوں اور علمی خیا نتوں کا مجموعہ ہے جبیبا کہ حسب مقام میں نے ان کی نشاند ہی کر دی ہے۔

(۲) مختفقین امل سفت ہمرام میں حضرت علی الرتضلی کے اجتباد کا سیجے ہونا لازی نہیں قرار دیتے۔ بلکدوہ بیعت وانتخاب خلافت اور جنگ جمل وصفین کے مسئلہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت علی دلائن کوحق وصواب پر مانتے ہیں۔

#### حضرت مجدد فيناللة كاارشاد

چنانچدامام ربانی حضرت مجددالف ثانی بیشته فرماتے ہیں:۔"لازم نیست که امیر در جمیع امور خلافیہ محق باشند ومخالف ایشاں برخطا۔ ہر چند درامرمحاربہ تن نجانب امیر بوده (کمتوبات جلد دوم کمتوب نمبر ۳۱۔ طبح قدیم ص ۵۸)" بیدلازم نہیں ہے کہ حضرت امیر ہڑائڈ اسمام (اجتہادی) امور میں حق پر جوں اور ان کے مخالف خطا پر البتہ محاربہ (جنگ و قبال باہمی) میں حق وصواب حضرت امیر بڑائڈ (علی المرتضلی ڈھائڈ کی طرف تھا)"

نیز اسی مکتوب میں مشاجرات ِ صحابہ کے بارے میں تمین موتف بیان کرتے ہوئے میں تا

"دلیکن جمهور اہل سقت به دلیلے که برایشال ظاہر شده بماشد برانند که حقیقت در جانب امیر بوده لیکن مخالف او راه خطارا چیوده۔لیکن این خطاچوں اجتہادی است از ملامت وطعن دوراست (ابیناص ۵۴) "کین جمهورانل سنت اس دلیل کی بنا پرجوان پر ظاهر موئی ہے یہ مسلک رکھتے ہیں کہتی حضرت امیر شاتن کی جانب تھااور آپ کے نالنہ خطاء کے راستے پر چلے لیکن میہ چونکہ اجتہادی خطاہ ہے اس لئے طعن و ملامت سے دور ہے"۔ یہاں حضرت مجدد موز شائنہ خطائے اجتہادی کے مسلک کو دلیل کی بنا پر جمہورانل سئنہ کا مسلک قرار دے رہے ہیں لیکن محقق سند ملوی اس مسلک کو بے دلیل بلکہ خلاف دلیل کا مسلک کو بے دلیل بلکہ خلاف دلیل کا مسلک کو بے دلیل بلکہ خلاف دلیل

'' بیرمسلک باوجود شہرت ومقبولیت عام در حقیقت بالکل غلط، بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے'' (اظہار حقیقت ص ۲۱۱۱)

کو باسند بلوی صاحب کے نزدیک مجد دوہ ہوتا ہے جو بلا دلیل ایک تھم لگا تا ہے اور پھراس کو جمہوراہل سقت کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔علاوہ ازیں سندیلوی صاحب اس پھراس کو جمہوراہل سقت کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔علاوہ ازیں سندیلوی صاحب اس مسلک کو بے دلیل کہہ کریہ کہنا جا ہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ڈٹاٹٹو کی طرف اجتہادی خطا کو منسوب کرنے والے باطل پر ہیں۔العیاذ باللہ۔

کونکہ اجتہادی اختلاف تو دلیل پرمنی ہوتا ہے۔ اس کو بلا دلیل اور خلاف دلیل کہناان
کی کم بہنی ہے یا غایت تعصب وطرفداری سندیلوی صاحب اس خطائے اجتہادی والے
مسلک کواپنے اوھام وقیاسات کی بنا پر خلاف دلیل قرار دینے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں۔
د'زیر بحث مسلک پر اس بحث کا مقصد علمی تحقیق ہے اس کے قائلین پر اعتراض
مقصود نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دلیل کی کمزوری اور بات ہے گرفی نفسہ اس مسلک میں کوئی
بات اصول اہل سنت کے خلاف نہیں۔ نہ اس سے کوئی شری قاعدہ ٹو ثنا ہے اور نہ اس
میں ہے ادبی کا شائبہ ہے۔ کسی صحابی کی طرف خطائے اجتہا دی کی نسبت ہے ادبی نہیں۔ اس لئے جو حضرات یہ مسلک درکھتے ہیں ان پر اس مسلک کی وجہ سے کوئی
نہیں۔ اس لئے جو حضرات یہ مسلک رکھتے ہیں ان پر اس مسلک کی وجہ سے کوئی
اعتراض نہیں ہوسکتا۔ گریہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسلک بالکل غلط اور مسلک سلف
اعتراض نہیں ہوسکتا۔ گریہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسلک بالکل غلط اور مسلک سلف

### تضادبياني اورتقيير

سندیلوی صاحب بحث کے اختتام پرتو صاف لکھ رہے ہیں کہ:۔''کسی صحابی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہے او بی نہیں'' لیکن قبل ازیں یہ لکھ چکے ہیں کہ:۔ اللہ تعالیٰ شان '' تالیل التعداد علمائے اہل سنت کو معاف فرمائیں جو غلط نہی کا شکار ہو کر حضرت تعالیٰ شان '' تالیل التعداد علمائے اہل سنت کو معاف فرمائیں جو غلط نہی کا شکار ہو کر حضرت معاویہ جاتھ نادران کے مؤید دوسرے صحابہ کرام کو باغی کہنے کی ہے او بی و گستاخی میں مبتلا ہو سماویہ (جن سموں م)

طالانکد پہلے ہے بحث گذر چک ہے اور حضرت مجدوالف ٹانی کا بھی تول پیش کر چکا ہوں کہ بعناوت و جور سے مراواجتہا دی خطا ہے اور صاحب ہدا ہے نے جوحضرت معاویہ ڈاٹوؤ کو جائز قرار دیا ہے تواس سے بھی یہی مراو ہے ۔ چنانچہ خود صاحب ہدا ہے فرماتے ہیں:۔
وقو له و هو ظلم . ای میل عن سو آء السبیل و هکذا یک شف
عن مذهبه ان المجتهد یخطی و یصیب لا کما ظنه البعض
کتاب ادب القاضی فصل فی القضا یا ہالمواریت ص ۲۵۰)
وهدو ظلم میں تلکم سے مراد سید سے راستہ سے ایک طرف ہمنہ جانا ہے اور اس

و هدو ظلم میں ہم سے مرادسید مطے راستہ سے ایک سر صبح ہا ہا ہے اور اس سے ان کا ند ہب ظاہر ہوتا ہے کہ مجتبد خطا پر بھی ہوتا ہے اور صواب پر بھی نہ کہ جیسا لبعض نے گمان کیا ہے تو جب ان حضرات کی مراد بھی خطائے اجتبادی بی ہے تو ان تمام فقہاء و مد ثین کو گستاخ قرار دینا سند میلوی صاحب کی کتنی بڑی گستاخی ہے حالانکہ یہ بھی لکھ رہے میں کہ خطائے اہمتہا دی قرار دینا اوب کے خلاف تہیں ہے۔

(۲) بقول سنو بلوی اگر یہ مسلاک بالکل غلط اور مسلک سلف کے خلاف ہے تو پھر
یقینا قابل اعتراض ہوتا جا ہے لیکن ساتھ ہی ہی تھی فر مار ہے ہیں کہ:۔''ان پراس مسلک
کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا ہے دوغلا اجتہاد کیسا ہے اور پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ خود
حضرت علی الرتضلی بھی حضرت معادیہ راہ تھ کوخطا پر قرار دیتے تھے بلکہ ہاغی تک فر مایا (گو
صورتا ہی ہو) تو سند بلوی صاحب اس کو بھی گنتا خی ہی جھتے ہوں کے اور اگر نہیں تو پھر

جن حضرات فقہاء وغیرہ نے باغی جمعنی مجہد مخطی کہد ایاان کو کیونکر گتاخ قرار دیا جاسکا ہے یہ تفاد بیانی از روئے تقیہ نامر ضیہ فرما رہے ہیں یا اس کا کوئی اور سبب ہے؟ کسی صحابی کی طرف سے خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا شرعاً ہے ادبی بھی نہیں نہ یہ قابل اعتراض ہے۔ اور محققین اہل سقت نے بید مسلک جمہور اہل سقت کا قرار دیا ہے لیکن سند بلوی صاحب کا غصہ اُر نے کوئیس آتا۔ آخر کیا بات ہے۔ ع۔ جہوتو ہے جس کی سند بلوی صاحب کا غصہ اُر نے کوئیس آتا۔ آخر کیا بات ہے۔ ع۔ جہوتو ہے جس کی بردہ داری ہے؟

### ام المونين ﴿ النَّهُ السَّكِ نَا دان حا مي

ام المؤمنين حضرت عائشہ صدیقه رائظ بلاشبدازروئے قرآن مومنین ومومنات کی روحانی مال ہیں۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی روحانی مال ہیں۔ وہ حضرت فاروق اعظم کی بھی۔ اور آپ بغرض جنگ گھرسے نگلی بھی نہ تھیں۔ آپ نے اصلاح کی کوشش فرمائی۔ بھی۔ اور آپ بغرض جنگ گھرسے نگلی بھی نہ تھیں۔ آپ نے اصلاح کی کوشش فرمائی۔ سبائی بارٹی دونوں طرف تھسی ہوئی تھی مصالحت ہونے والی تھی کہ انہوں نے شرارت کرکے جنگ کے شعلے بھڑکا دیئے۔ جنگ جمل فتم ہوئی تو حضرت ام المؤمنین اور حضرت کی موجودہ خلیفہ علی المرتضی کا اجتہادی اختلاف بھی فتم ہوگیا۔ حضرت علی المرتضی کا اجتہادی اختلاف بھی فتم ہوگیا۔ حضرت علی المرتضی کا اجتہادی اختلاف بھی فتم ہوگیا۔ حضرت علی المرتضی کی طرف سے بھی اجتہادی خطا منسوب کردیتے ہیں۔ لیکن سند یلوی صاحب کا فلسفہ بچھادر ہی ہے۔

## خلیفہ راشد سے جنگ اس کے استحکام کا باعث ہے

وہ فرماتے ہیں کہ ۔ جنگ جمل میں سبائیوں کی قوت ٹوٹے اور مفیدوں کے بہت سے سرخنہ غنڈوں کے فی النار ہونے کے بعد حضرت علی الرتضلی کی خلافت میں ایک حد تک استحکام پیدا ہو گیا اور آہیں اس مارا ستین ٹولی سے پورے طور پر نہ ہی تاہم خاص حد تک نجات حاصل ہو گئی۔ اگر جنگ جمل نہ ہوتی تو خلافت علوی میں اتنا استحکام پیدا نہ ہوتا۔ (ص۱۲۲) حالا نکہ اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۳۳ پر لکھ بچھے ہیں بحوالہ ابن تیمیہ کہ انگہ اہل سفت کے دالگہ انگہ اہل سفت کے بیں بحوالہ ابن تیمیہ کہ انگہ اہل سفت کے زردیک جنگ بہتر نہتی ( ملاحظہ ہو کتاب بنراص ۲۳۳)

(ب) سیطفیل ہےان حضرات کے اس مخلصانہ تاریخی اقدام کا اور بیا کیے بہا بتیجہ ہے جنگہ جمل کا جواگر دس ہزار کیا دس لا کھ خون کر کے بھی حاصل ہوتا تو مفت ہی کہا جاتا (ص۱۶۳)

# سندیلوی ایک بهترین جنگی هیرو ( تبصره )

اولاد آدم کی تاریخ میں غالبًا سند یلوی جیسا کوئی جنگی مد براور سیاست دان پیدائبیں ہوا۔ جس نے استحکام حکومت کا بی فلسفد ایجاد کیا ہو۔ اگر بیخقیق تمام سربراہان مملکت تک چہنچا دی جائے تو ممکن ہے جین الاتوای طور پر سند یلوی صاحب کو ہر حکومت کے استحکام کے لئے خانہ جنگی کی اسکیم کا سربراہ بنا دیا جائے۔ ہر حکومت اپنے استحکام کے لئے دشن سے لؤکر ناکام ہورہی ہے لیکن اصل تدبیر سے ہے کہ ہر ملک میں پلک (حزب اختلاف) صدر مملکت سے جنگ وقال شروع کردے تاکہ تخت خوزین کے بعداس حکومت کوالیا استحکام نصیب ہو جائے کہ سند بلوی صاحب کا نام رہتی و نیا تک مصلحین امت نے قائد استحکام کی حیثیت سے زندہ رہے۔

(ب) الله تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ راشد کی خلافت کو اگر اس کے ساتھ جنگ و قال کرنے ہے اسٹھام نصیب ہوسکتا ہے تو بھریا نسخہ خانہ جنگی دوسروں کے لئے کیوں مفید نہ ہوگا۔

(ج) سند بلوی صاحب ہے یہ بھی دریافت کر لیجئے کہ جنگ جمل میں صرف سبائی پارٹی کے افراد ہلاک ہوئے ہیں یا حضرت طلحہ ڈٹائٹ اور حضرت زبیر ڈٹائٹ کے علاوہ بھی پڑار ہا مسلمان شہید ہوئے ہیں ۔ بہر حال سند بلوی صاحب کا نسخہ تیر بہدف ہے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ۔

بہ میں جب ہوں ۔ (۲) جس طرح شیعہ حضرات خلفائے ٹلنہ اور حضرت علی المرتضائی کو آپس میں دخمن قرار دے کر حضرت علی المرتضائی کی محبت کا دم مجرتے اوران کی عظیم شخصیت کو تقیہ وغیرہ کے داغ ہے متہم کر کے اپنے ناوان محب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ای طرح فاصل سندیلوی مجمی حضرت علی المرتضائی کو قرآن کی آیت استخلاف اور آیت تمکین کا مصدات قرار دے کران حَارِجِي فَتنه (طِلدادَل) عَلَيْ حَارِجِي فَتنه (طِلدادَل) عَلَيْ حَارِجِي فَتنه (طِلدادَل) عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

کو خلیفہ راشد اور موعود خلیفہ تسلیم کرتے ہوئے حضرت معاویہ ڈٹاٹٹڑ کو جنگ صفین میں ہے نبعت حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کے اقرب الی الحق مانتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو کتاب ہٰراص ۱۹۹۹)۔ نیز لکھتے ہیں کہ:۔ حضرت علی ڈٹاٹٹڑ کی رائے سے ضرورتھی مگر حضرت معاویہ بٹاٹٹڑ کی رائے اصح بعنی نبیتاً زیادہ صحیحتھی۔ (ایضاً ص ۲۲۰ج۲)

(۲) حضرت معاویہ بھٹا کومعزول کرنے میں مجلت فرمانا حضرت علی ہٹاتھ کی شرع نہیں سیاسی غلطی تھی۔ کیکن اس سے ان کی دینی عظمت میں کوئی فرق آتا ہے نہ ان کے مدبر ہونے پرکوئی حرف۔ وہ معصوم نہ تھے اگر ان سے ایک سیاسی غلطی ہوگئی تو نہ بہلائق توجہ ہے نہ کوئی عیب۔ (اظہار حقیقت جلند دوم ص ۱۹۳)

لیکن خلیفہ راشد کے مقالبے میں اگر کوئی ہے کہددے کہ حضرت معاویہ ﷺ مناطق ہوگئی تو پھرسند ملوی صاحب کے غصہ پر کوئی قابونیس پاسکتا۔ آخراس کی وجہ؟ (۳) حضرت معاویہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

'' دکھن ہنگامی حالت میں خلیفہ ہنت ہو جانے سے انہیں اس کاحق نہیں پہنچا کہ وہ جھے معزول کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کی بیعت ازروئے دستوراس حد تک موجود ہے کہ میں ان کی نصرت کروں اوراس مفسد پارٹی اور خالف اسلام بہودی تح یک کا قلع قمع کردوں جن کی گردنوں پران کا خون ناحق ہاس سے بڑھ کر یہ کہ دستوراسلامی کی حفاظت جے ان سے ایک سے بڑھ کر دیوں و ہات کی بنا حفاظت جے ان شوں نقہی و جو ہات کی بنا پر انہوں نے معزولی کے معالمہ میں حضرت علی ڈاٹٹ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور حق یہ کہ دکوئی دلیل شرمی یا عقلی ایسی نہیں چیش کی جا سکتی جس کی بنا پر ان کے اس رویہ کو لینے کی یا طفتی طور پر خطا کہا جا سکتی'۔ (اظہار حقیقت ص ۱۸۱۳)

یہاں بھی سند بلوی صاحب حضرت معاویہ ڈاٹٹڑ کا موقف بیان کرتے ہوئے استحکام خلافت کا وہی جنگی نسخہ پیش فرمارہ ہیں جواصحاب جمل کے بارے بیس پیش کر چکے جیں۔ چکے جیں۔ بیعنی خلیفہ سابق حضرت عثان جائٹڑ کے دشمنوں اور قاتلوں سے انتقام لینا اور ان کی طاقت کو توڑ نامقصود ہوتو حضرت عثان ذوالنورین کے بعد خدا کے مقررہ کردہ خلیفہ کی طاقت کوتوڑ نامقصود ہوتو حضرت عثان ذوالنورین کے بعد خدا کے مقررہ کردہ خلیفہ

راشد کے تئم کی اطاعت کا انکار کردواگر وہ اپنی اطاعت کے لئے اصرار کرنے تو پھر پوری طاقت سے مقابلہ کروتا کہ دخمن کی طاقت فنا ہو جائے اور پھر آخر وقت تک اس خلیفہ موجود کی مخالفت جاری رکھوتا آئے کہ مجبور ہو کر وہ بھی ان کوخلیفہ تسلیم کرلیں بیانخہ اگر آج بھی ہر مکومت کے ماتحت گورنر آئر مالیں تو اگر اس حکومت کو استحکام حاصل نہ ہو تو سندیلوی حکومت کے ماتحت گورنر آئر مالی تو گوئے کا یہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ ہر حکومت اور ہر صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ واقعی دخمن کو کھلنے کا یہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ ہر حکومت اور ہر گورنر اور ہر جنرل اس سندیلوی جنگی نسخہ کو آئر ما کر دیکھ لے۔ اسلامی تاریخ میں غالبًا سندیلوی جبیل خالیہ دفتی کو تو میں ملا۔

ای تیزی طبع تو برمن باشدی

(۴) سندیلوی صاحب نے حضرت معاویہ کے موقف کوسیح بلکہ اصح ٹابت کرنے کے لئے زیادہ زوراس بات پر دیا ہے کہ خلیفہ شہید کی بیعت ان کی گردن میں تھی اور خلیفہ شہید کی نصرت فرض تھا اور بہی ان کی سخت تلبیس ہے۔ کیونکہ خلیفہ شہید حضرت عثمان ڈائٹڈ کے جانشین من جانب اللہ حصرت علی المرتضیٰ تھے نہ حضرت معاویہ چھٹٹا۔ ہنگا می اورعبوری اورعارضی خلافت اگر حضرت علی خانفز کی تجویز کی جائے پھرتو کسی حد تک پیفلنے قابل قبول ہوسکتا ہے۔ ای لئے سند بلوی صاحب نے مخلف چکر کاٹ کر حضرت علی المرتضٰی کی خلافت کوعبوری اور عارضی ثابت کرنے کی بے سود کوشش کی ہے لیکن حسب تحریر سند بلوی مجھی جب حضرت علی الرتضٰی کی خلافت آیت استخلاف اور آیت حمکین کی مصداق ہے تو انعقاد خلافت کے بعدا ہے ایک لمحہ کے لئے بھی عبوری اور عارضی قرار نہیں دے سکتے اور اس سے سندیلوی قیاسات کی ساری دیوارین منہدم ہو جاتی ہیں۔خلیفہ موعود کی خلافت منعقد ہونے کے بعد حضرت عثان خلیفہ شہید کی بیعت ختم ہو جاتی ہے اور ہرفرویر لا زم ہو جاتا ہے کہ وہ حضرت عثان ذوالنورین کے جانشین خلیفہ را شد وموعود حضرت علی ڈائنڈ کی بیعت کرلیں اور ان کو اولی الامر میں ہے تشکیم کرتے ہوئے ان کی غیرمشروط اطاعت تحرين –البينة اس امر ميں ان كى اطاعت جائز نه ہوگى جوبقينى طور يرخلاف كتاب وسنت ہو۔لیکن کیا سندیلوی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضلی کی طرف ہے حضرت

معاویہ کومعزول کرنے کا تھم خلاف شریعت تھا حالانکہ مودودی صاحب کے جواب میں دو خورتنگیم کر بچے ہیں کہ:۔ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی ٹٹائٹڈ کے نز دیک کسی دوسری مصلحت کی ہا پر انہیں معزول کرنے میں کوئی مضا اقتہ نہ ہو۔ جس طرح حضرت عثمان ڈٹائٹڈ پر انہیں برقرار پر انہیں معزول کرنے میں کوئی مضا اقتہ نہ ہو۔ جس طرح حضرت عثمان ڈٹائٹڈ پر انہیں برقرار رکھنے سے سب کوئی اعتراض واردنہیں ہوتا (اظہار حقیقت جلداؤل حاشیہ سے ۲۲۳)

### سنديلوي صاحب سے ايک اہم سوال

آپ بیلھ بچے ہیں کہ:۔ جنگ جمل کی وجہ ہے ایک حد تک سہائیوں کی طافت فناہو سنی تھی اور بیجھی تتلیم کر بیچے ہیں کہ:۔ جنگ جمل کے بعد بکٹر ت مہاجرین وانصاراور ا کا برصحابہ نے ان کی خلافت تشکیم کرلی تو ان کے نز دیک ان کی ( یعنی حضرت علی طائن کی ) خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت نہ رہی۔ان کا نقطہ نظر بھی اپنی جگہ سیج تھا اس پر بھی شرعا کسی اعتراض کی گنجائش نہیں (اظہار حقیقت جلد دوم ص۱۲س)۔ تو فرماہیئے جب بکٹرت مہاجرین وانصار نے حضرت علی جائٹۂ کی خلافت تسلیم کر لی اوران کی خلافت بھی مستقل ہوگئی۔اور سبائی طافت بھی کافی حد تک فنا ہوگئی اور پیجھی تشکیم کر چکے ہیں کہ امت مسلمہ کے اتحاد کی خاطر حضرت معادیہ ڈٹاٹٹؤنے آخر میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ بھی ترک کر دیا تھا، تو اب حضرت معاویہ ٹاپٹڑنے لئے قرآن کے خلیفہ موعود کی خلافت سلیم کرنے اور ان کی اطاعت کر لینے میں شرعاً کوئی بات مانع رو گئی تھی؟ کیا ان حالات کے بعد بھی قرآن کے خلیفہ موعود کی اطاعت نہ کرنا اجتہادی خطانہیں قرار دی جاسکتی یہاں میجھی کمحوظ رہے کہ اس وقت یقینی طور پر منہیں کہا جاسکتا تھا کہ قرآن میں جن جن حضرات کوخلافت عطا کرنے کا وعدہ دیا گیا ہے اس کا مصداق اس وقت حضرت علی الرتضى ولأثنا بيب ليكن بعدازال چونكه بيه بات واضح ہوگئى كەخلفائے تلمثہ كے بعد حصرے على الرتضی دلفظ ہی بوجہ مہاجر بن اولین میں ہونے کے آیت استخلاف اور آیت حمکین کا مصداق تھے۔ تو جمہور اہل السنت والجماعت كا الى عقيدے براجماع ہو گيا چنانجہ خود سندیلوی صاحب اقرار کرتے ہیں کہ:۔

# د المرجى فتنه (جلراقل) عليه (جلراقل) عليه المواقل) عليه المواقل) عليه المواقل) عليه المواقل) عليه المواقل الم

ہاری حیثیت اور صحابہ کرام کی حیثیت میں زمین وا سان کا فرق ہے۔ حضرت علی کو خلیفت کی میں اسلیم کرناان کے لئے عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جبکہ ہارے لئے اس کی حیثیت عقیدے کی حیثیت عقیدے کی ہے وہ انہیں معزول کرنے یا ان کی خلافت سے اختلاف کرنے کا حق بھی رکھتے تھے جبکہ جمیں بیری حاصل نہیں' (ص ۴۵ جری)

سی سی کے کہ سی ایس میں اس میں اس کے اختلاف کا حق رکھتے ہے لیکن یہ اس بنا کہ سی کے اختلاف کا حق رکھتے ہے لیکن یہ اس بنا کہ جھڑت علی الرتفنی ہی قرآن کے خلیفہ داشد ہیں فرما ہے ! اگر حضرت معاویہ ٹائٹ کو اس وقت یہ یقین ہوجا تا تو کیا پھر بھی وہ حضرت علی الرتفنی کے معزول ہونے کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ وہ معذور تھے لیکن اب جب ہمیں یہ یقین حاصل ہے اور حضرت علی کو خلیفہ داشد تسلیم کرنا ہمارے لئے عقیدے ک حیثیت رکھتا ہے اور اس بنا پر امام غزالی بھی خلفائے اربعہ کو بالتر نیب امام حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم جلد اول کی عبارت کتاب بندا میں پیش کی جا چکی عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم جلد اول کی عبارت کتاب بندا میں پیش کی جا چکی کے اس وقت جھڑے قرار دیا جا سکتا ہے کہ اور اب زیر بحث مسئلہ میں اہل السنت والجماعت کا بہی موقف تھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت حضرت امیر معاویہ سے خلیفہ داشد وموجود کے ساتھ جنگ و قال کرنے میں خطا ہوگئی تھی۔ اس میں حضرت امیر معاویہ شائٹ کی نہ تنقیص ہے اور نہ ہوا دبی۔

## سندیلوی مسلک سے شیعہ اور مودودی نر ہب کو تقویت پہنچتی ہے

سند بلوی صاحب حضرت علی ڈاٹٹو کو خلیفہ موجود ماننے کے باد جود حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے اس مطالبہ کو پیچے قرار دیتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو خلافت سے دستبردار ہوجا کیں اور خلیفہ کا دوبارہ انتخاب کیا جائے اگر اس مطالبہ معزولی خلیفہ کو پیچے قرار دیا جائے تو ان بلوائیوں کے لئے بھی حضرت عثان ذوالنورین کو خلافت سے معزول کرنے کے مطالبہ کا جواز بیدا ہوجا تا ہے۔معزولی کے جواز کے لئے انہوں نے بھی حالات و واقعات ہی جواز بیدا ہوجا تا ہے۔معزولی کے جواز کے لئے انہوں نے بھی حالات و واقعات ہی الزامات کی شکل میں پیش کئے تھے اور مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں ایسے الزامات کی شکل میں پیش کے تھے اور مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت میں ایسے الزامات بیش کر دیے ہیں۔ گوان الزامات کے جوابات صدیوں سے علمائے اہل سقت الزامات بیش کر دیے ہیں۔ گوان الزامات کے جوابات صدیوں سے علمائے اہل سقت

خارجی فننه (جلداؤل) کی کی کارجی فننه (جلداؤل) کی کارجی فننه (جلداؤل) کی کارجی فننه (جلداؤل) کی کی کارجی فننه (جلداؤل) کی کارجی کارجی فننه (جلداؤل) کی کارجی کارکی کارجی کارجی کارجی کارجی کارجی کارکی کارجی کارجی کارجی کارکی کارجی کارجی کارکی کارجی کارجی کارکی کارکی کارجی کارکی کا

دیے رہے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب وہلوی دیکھے وغیرہ اکابرنے بھی دیئے ہیں لیکن مخالفین کی زبانیں تو اب تک کھلی ہوئی ہیں۔

#### قطب مصري

حتی کہ مورودی جماعت کے ممدوح قطب مصری (جس کو بیاوگ شہید کہتے ہیں)
نے بھی محققانہ انداز میں لکھ دیا ہے کہ:۔ (لیکن دراصل بیہ پہلا حادثہ نہ تھااس سے برز
واقعہ حضرت علی بڑائٹو کو موخر کر کے ضعیف العمری کے زمانہ میں حضرت عثمان بڑائٹو کا فلیفہ
بنایا جانا ہے جس کے بتیجہ میں سلطنت کی سنجیاں مروان بن تھم کے قبضہ میں چلی
سنلیا جانا ہے جس کے بتیجہ میں سلطنت کی سنجیاں مروان بن تھم کے قبضہ میں چلی
سنلیا جانا ہے جس کے بتیجہ میں سلطنت کی سنجیاں مروان بن تھم کے قبضہ میں چلی

(۲) مجھے پورا یقین ہے کہ اگر حضرت عمر بڑائٹڑ کا دور چند سال اور باقی رہ جاتا یا شخصین سے بعد تبیر ہے خلیفہ حضرت علی بڑائٹڑ ہوتے بلکہ اگر مسندِ خلافت پر آتے وقت حضرت علی بڑائٹڑ ہوتے بلکہ اگر مسندِ خلافت پر آتے وقت حضرت عثم بین سال کم ہوتی تو بڑی حد تک اسلامی تاریخ کا مضرت عثمان بڑائٹڑ کی عمر جنتی تھی اس ہے بیس سال کم ہوتی تو بڑی حد تک اسلامی تاریخ کا رُخ بدل جاتا (ایعنا ص۲۰۱)

ریمبارتیں میں نے اپنی کتاب "مودودی ندہب" میں بھی تقل کردی ہیں۔ فرمائیا!
علیہ مصری کومودودی جماعت بہت بڑا محقق اور مفسر مانتی ہے حالانکہ وہ بے چارے
قرآن کی آیت استخلاف اور آیت ممکین کوئی نہیں جھتے ، یا سیھتے تو ہیں لیکن اور کسی مرض
میں جتلا ہیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت صدیق
اکبر ڈاٹٹو اور حضرت فاروق اعظم مٹاٹٹو کے بعد حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹو کو خلیفہ بنایا
ہے تو کیا اس کو بیمعلوم نہ تھا کہ حضرت عثان ڈاٹٹو اس وقت بڑھا ہے کی عمر میں ہوں گے
اور وہ نظام خلافت نہیں چلا سیس کے العیاذ باللہ۔ اس تیم کے محققین عقل پرست ہوتے ہیں
ان کی نظر صرف خلا ہری واقعات پر ہے نہ کہ قرآن پر۔ سند بلوی صاحب غور فر ما تیں۔
حالات کے تحت تو معترض بیمی کہ سکتا ہے کہ (العیاذ باللہ) اگر حضرت عثان ڈاٹٹو خلافت

ہونے سے پہلے کیوں فقلت برتی گئی۔ پھر حضرت عثان راہنے کا دوہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی خلافت کا شحفظ کرتے۔ لیکن آپ نے باوجود صحابہ کرام کی خواہش اور مطالبہ کے انہیں بلوائیوں کا مقابلہ کرنے سے روک دیا۔ جس کے نتیجہ میں آپ شہید ہو گئے تو ان سب خرافات کا جواب بہی ہے کہ کوئی مومن بالقرآن حضرت عثان راہنی کی مرکزی پالیسی سب خرافات کا جواب بہی ہے کہ کوئی مومن بالقرآن حضرت عثان راہنی کی مرکزی پالیسی پراعتراض نہیں کرسکتا۔ کیونکہ ان کو حسب وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہل جان کے منصب خلافت پرسر فراز فر مایا تھا۔ بلوائیوں کی طرف سے خلیفہ راشد کی معزولی کا مطالبہ سراسر ناجائز تھا اس لئے خود رسول اکرم مؤلیز کی طرف سے خلیفہ راشد کی معزولی کا مطالبہ سراسر ناجائز تھا اس لئے خود رسول اگرم مؤلیز کی خرص سے عثان ذوالنورین وائنڈ سے ابلور پیشکوئی فرمادیا تھا کہ:۔

یا عشمان لعل الله یُقَمِّصُلَ قَمِیْکا فان اوادوك علی خلعه فلا تخلعه لهم (مشكوة شریف، بحواله ترمذی و ابن ماجه)
"اعثان دُانُوُ امید م كمالله آپ كوایک قیص پیتا كار پی اگراوگ
اس كا تارف كا آپ سے اداده كرين قرآپ ان كی وجہ سے اسے نہ اُتارین"۔

بیر حدیث حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ حدیث میں آمیص سے مراداللہ کی دی ہوئی
خلافت راشدہ ہے۔ حضرت عثان ڈاٹٹ نے جان تو وے دی لیکن خلافت راشدہ سے
دستبردار نہ ہوئے۔ تو گورسول اللہ مُؤٹٹ نے حضرت عثان ڈاٹٹ کوخلافت کی قیص بہنائی
کی ضرورت بھی نہتی کیونکہ جس اللہ تعائی نے حضرت عثان ڈاٹٹ کوخلافت کی قیص بہنائی
تھی ای نے حضرت علی ڈٹٹٹ کو بھی خلافت کی قیص بہنائی تھی تو اس تھم کے تحت حضرت
علی ڈٹٹٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن حضرت علی المرتضلی ڈٹٹٹ کی باری آتی ہے تو سند یلوی صاحب
جو حضرت عثان ڈٹٹٹ کی تعیص اتار نے والوں کی تر دید کرتے ہیں وہ حضرت علی ڈٹٹٹ کی
تیص خلافت آتار نے والوں کی حایت کے لئے میدان میں اُتر آتے ہیں۔ آخراس فرق
کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہزار پہلو سے موشکا فیاں کریں۔ حضرت علی المرتضلی کی معزولی کا
مطالبہ بالکل ہی نا جائز ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ چھانے حضرت علی المرتضلی کی معزولی کا

ے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ ہیں کیا صرف قصاص حضرت عثمان جانٹو کا مطالبہ کیا گیا۔لیکن سندیلوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکمین کے سامنے جوقضیہ پیش کیا گیا تو سر • فہرست خلافت کا مسئلہ تھا (ص۲۷۵ج۲)

صالانکہ امام غزالی مُرَیِّنَدُ اور دوسرے محققین بھی واضح طور پرلکھ رہے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹیڈ سے حضرت معاویہ ڈاٹیڈ کا نزاع خلافت کی وجہ سے نہ تھا۔ اسی لئے سندیلوی صاحب نے امام غزالی مُرِیْتُ کی احیاء العلوم سے جوعبارت پیش کی تو درمیان کی بیعبارت چھوڑ دی جس میں کھاہے کہ:۔ولا مُنازعة من معاویة فی الامامة "حضرت معاویة نبی الامامة" حضرت معاویة بنی الامامة" حضرت معاویہ دی تھا۔"

اس طرز تحقیق کی بنا پرتو ہمارے لئے فاصل سندیلوی صاحب ہے حسن ظن کی کوئی گنجائش ہاتی نہیں رہتی ۔ یہ ہیں حضرت معاویہ جائٹڑ کے نادان حامی۔

(۲) ہم شیعوں کے جواب میں حضرات خلفائے ثلثہ کی خلافت راشدہ کے بہوت کے لئے آیت استخلاف اور آیت جمکین ہی پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ کے وعدے کے مطابق آنخضرت خلاف اور آیت جمکین ہی پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ کے وعدے عملانی آنخضرت خلاف اور حضرت حثان والنورین منصب خلافت پرسر فراز ہوئے ہیں تو ان کی مخالفت خداوند علیم وقد بر کی مخالفت خداوند علی الرتضی کا جوائے کی محضرت علی الرتضی کا ہے۔ لیکن اگر سند بلوی صاحب کی اس بات کو سے قرار دیا جائے کہ حضرت علی الرتضی کا استخاب عارضی تھا دوبارہ استخاب کر انا لازمی تھا اور حضرت علی ڈاٹٹو کو معزول ہوجانا چاہیے استخاب عارضی تھا دوبارہ استخاب کر انا لازمی تھا اور حضرت علی ڈاٹٹو کو معزول ہوجانا چاہیے استخاب عارضی تھا۔ تو بھر شیعداس بات کا جواز کیوں نہیں پیش کر سکتے کہ:۔

(۱) حضرت ابو بمرصدیق کا انتخاب ناجائز تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں ایک سازش کے تحت سید کارروائی کی گئی تھی۔ تو شیعیت کے لئے کیا سندیلوی صاحب نے راستہ انکار علفائے ثلثہ کا کھول نہیں دیا۔ اہل سفت ہزارتا ویلیس کریں شیعوں کے لئے ججت بازی علفائے ثلثہ کا کھول نہیں دیا۔ اہل سفت ہزارتا ویلیس کریں شیعوں کے لئے ججت بازی کی تخلفائے شاخہ کو ہم قرآن کی خلافت موعودہ کا مصداق ثابت کی تخیائش رہے گی۔ لیکن جب خلفائے شاخہ کو ہم قرآن کی خلافت موعودہ کا مصداق ثابت کردیں تر پھر کھمل اتمام تجت ہوجائے گا اور وہی شخص انکار کر سکے گ جو بالکل برقیم ہو۔ یا ان آیا ہے قرآنی پر ایمان ندر کھتا ہوا در رسول ائٹہ خلافی بعد تحریف قرآن کا قائل ہو۔

## د خارجی فتنه (جلدالل) کی دیک (جلدالل) کی دیک دیک کی در دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی در دیک کی دیک کرد کرد کرد که دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کی دیک کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک

ہمرحال جاروں خلفائے راشدین کی حقانیت کومنوانے اوران کی مرکزی پالیسی کومیح قرار دینے کی مرکزی پالیسی کومیح قرار دینے کی بہی ایک قطعی دلیل ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے اپنے قرآنی وعدے کے مطابق منصب خلافت راشدہ پر سرفراز فرمایا ہے۔

### حديث انتباع سنة الخلفاءالراشدين

رسول الله مَالِيَّةُ فِي مَامِانِهُ

مَن يعِش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتى وسنة المخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد (مشكولة شريف باب الاعتصام بالكتاب والسنة . بحواله ترمذى ابو داؤد ابن ماجه)

"میرے بعدتم میں ہے جو محض زندہ رہے گاتو دہ بہت زیادہ اختلاف و کیھے گا پس (اس وقت) تم پر میری سنت (کی انتاع) لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سفت (کی انتاع) لازم ہے۔ (اس کے ساتھ تمسک اختیار کر داور اس کو دانتوں ہے مضبوط بکڑلو)"۔

اس حدیث کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی قرماتے ہیں:۔ '' ومراد بخلفائے راشدین خلفائے اربعہ داشتہ اندو ہر کہ برمیرت ایشال برود و موافق سقت عمل کند تھم ایشال دارد (افعۃ اللمعات جلدادل ص ۱۳۹)۔

، ''اورخلفائے راشدین سے مراد چارخلفاء لئے گئے ہیں اور جو بھی ان کی سیرت کی پیروی کرے اور خلفائے راشدین سے مراد چارخلفاء لئے گئے ہیں اور جو بھی ان کی سیرت کی پیروی کرے اورسنت کے موافق عمل کرے وہ انہی کے تھم میں ہے'' اور علا مدملاعلی قاری حنفی محدث بھی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:۔

قيل هم الخلفاء الاربعة ابوبكر و عمر و عثمان و على رضى الله عنهم لانه عليه الصلوة والسلام قال الخلافة بعدى ثلاثون سنة وقلم التهلي يخلافة على كرم الله وجه. (مرقاة شرح مشكوة جلد اول ص٢٣٢)

"اور (اس حدیث کے تحت) کہا گیا ہے کہ وہ (بعنی خلفائے راشدین مہدیین) خلفائے اربعہ ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی شائش کیونکہ حضور مٹائیڈ کم نے فرمایا میرے بعد خلافت تمیں سال ہو گیا وربیدت حضرت علی کرم اللہ وجہد کی خلافت پرخم ہوجاتی ہے"۔

## حضرت غوث اعظم دلاثني كاارشاد

ادرمقندائے اہل سفت غوث اعظم حضرت سیّدعبدالقادر جیلانی قدس سرۂ بھی انہی حاروں کوخلفائے راشدین قرار دیتے ہیں۔ چنانچیفر ماتے ہیں:۔

وافسل هُوَلاء العشره الابرار الخلفاء الراشدون الاربعة الاخيار وافسل الاربعة ابوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضى الله تعالى عنهم ولِهٰؤلاء الاربعة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثلثون سنة .

"اور عشرہ مبشرہ ابرار میں سے افضل چاروں خلفائے راشدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پہندیدہ ہیں اور ان چار میں سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر تعالیٰ کے پہندیدہ ہیں اور ان چار میں سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عمل ہیں فائڈ اوران چاروں کے لئے مضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی ہیں فائڈ اوران چاروں کے لئے نبی کریم مُلَّدِیْنَا کے بعد خلافت تمیں سال ہے" (غذیة الطالبین)

یہاں بیلحوظ رہے کہ حضرت علی الرتضیٰ کی خلافت کے بعد حضرت حسن رائٹو کی خلافت کے بعد حضرت حسن رائٹو کی خلافت کے ایام کو ملا کرتمیں سالہ خلافت کا مصداق امام حسن کی خلافت کو قر ارتبیں دیا۔ اس لئے کہ ان کی خلافت خلفائے اربعہ کی خلافت کا تنہ ہے۔ جواصل کے مصداق نبیں بن سکتا۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فر ماتے ہیں:۔

''ایام خلافت بقیدایام نبوت بوده است (خلفائے راشدین کی خلافت کا زمانہ بقید زمانہ نبوت تھا'' (ازالۃ الحفاء جلداؤل ص•۱۰) ترجمہ از امام اہل سنت مولا نا عبدالشکور کھنوی بیٹنڈ)۔ چونکہ امام حسن مہاجرین صحابہ بیس سے نبیس ہیں اور قر آن کی آ ہے تمکین

اور آیت استخلاف میں خلافت دینے کا وعدہ مہاجرین صحابہ کے لئے ہے اس لئے آپ کی خلافت برحق ہونے کے باوجود قرآن کی موعودہ خلافت نہیں۔ حدیث کی بیشگوئی میں کسور کا اعتبار نہیں کیا۔ اس طرح حضرت معاویہ ڈٹائٹ بھی بیجہ مہاجرین صحابہ میں شامل نہ ہونے کے قرآن کی موعودہ خلافت کا مصداق نہیں بن سکتے۔ البتہ حضرت حسن کی صلح کے بعد آپ بالا تفاق برحق خلیفہ ہیں۔ رضی الٹہ عنہم اجمعین

بہرحال بیحدیث تفسیر ہے آیت استخلاف اور آیت ممکین کی۔ چونکہ قرآنی خلافت موعودہ ہی سب کے لئے معیاری خلافت ہے۔

جس کی پیروی دوسروں پر لازم ہے۔ اس لئے حدیث سے مراد بھی وہی خلفائے موعودین (چاریار) ہی ہوسکتے ہیں اس حدیث کے حکم کے تحت بھی حضرت علی الرتضیٰ کے طریقہ خلافت کی پیروی حضرت معاویہ دائیڈ پر لاز م تھی کیکن سندیلوی صاحب ان کو حضرت علی الرتضیٰ کے علی الرتضیٰ کے مقابلہ میں لاکرا پنی ناوان دوئی کا ثبوت مہیا کررہے ہیں ۔ واللہ الہادی۔ حضرت شیاہ اسملعیل کا ارشا د

محقق نبیل و جاہد جلیل عارف باللہ حضرت مولانا شاہ استعمال صاحب شہید بھتے ای حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں۔ اس بنا پر علاء امت نے اطاعت امام کو غیر منصوصہ مقام میں صحت قیاس پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کی اطاعت کو باوجوداس کے ضعیف قیاس کے بھی واجب جانا ہے اور اس کے خالف کو اگر چداس کا قیاس امام کے قیاس سے اظہراور قول ہو جا ترجیس رکھا اور اس میں راز کہی ہے کہ اس کا حکم بذات اصول دین ہے ایک اصل ہے اور ادلہ شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے (منصب امامت مترجم اُردو) لیکن سند بلوی صاحب نہ مشاجرات صحابہ کی بحث میں قرآن کی آیت استخلاف و آیت حمکین کو بنیادی صاحب نہ مشاجرات صحابہ کی بحث میں قرآن کی آیت استخلاف و آیت حمکین کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں اور نہ بی وہ اس حدیث کو بیش نظر رکھتے ہیں جس میں خلفائے راشد بن کی سقت (طریقے) کی بیروی کو دومروں پر لازم قرار دیا گیا ہے البتہ وہ قرآن کے خلیفہ موجود حضرت علی کو حضرت معاویہ وٹائڈ کے ساتھ خلافت کی بحث میں مساوی حیثیت دے موجود حضرت علی کو حضرت معاویہ وٹائڈ کے ساتھ خلافت کی بحث میں مساوی حیثیت دے

کرطبع آز مائی کرتے ہیں اور جنگ صفین میں مساوی درجہ سے بھی اوپر مقام دے کر حضرت امیر معاویہ ڈاٹٹ کو بہ نبیت حضرت علی الرتضی اقرب الی الحق کہتے ہیں اور ان کی رائے کو نہ صرف صحیح بلکہ اصح (زیادہ صحیح) قرار دیتے ہیں اور اس طرح وہ خار جیت اور شیعیت دونوں کا دروازہ کھولتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اسمای اصول کی ایک آئینی دفعہ کے تحفظ کے لئے یہ اقدام کیا تھا۔ گویا کہ سند بلوی صاحب کے بزدیک اسمای اصول کی آئین دفعہ ہے کہ قرآن کے خلیفہ موجود وراشد کی اطاعت کے بجائے ان سے جنگ وقبال کیا جائے سبحان اللہ کیا عجیب نہم ہے ۔

اس سادگی ہے کون نہ مر جائے اے خدا اس سادگی ہے کون نہ مر جائے اے خدا اس سادگی ہے کون نہ مر جائے اے خدا اس سادگی ہے کون نہ مر جائے اے خدا

#### ايك شبه كاازاله

قرآن کے موجودہ خلیفہ راشد حضرت علی بھاٹی کوتشلیم کرنے اور حدیث نبوی فعلیہ کھ ہستتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین کا خلفائے تلاہ کی طرح حضرت علی کومصداق قراروینے کے بعداتو یہی لازم آتا ہے کہ حضرت معاویہ بھاٹی کی طرف سے خلافت سے معزولی، دوبارہ انتخاب کا مطالبہ بالکل ناجائز تھا پھراس پرمشزاد یہ کہ آپ نے صرف پنہیں کہ دلیل سے اختلاف کیا بلکہ خلیفہ راشد سے جنگ وقبال بھی کیا۔ تو پھر حضرت معاویہ بھاٹی کے جوشیعہ کھلے نالف بیں ان کی مخالفت کو بھی حقیقت پر بھنی قرار دینا چاہیے لیکن بجائے اس کے اہل السنت والجماعت شیعوں کے مقابلہ بیس حضرت جادیہ نائی کا دفاع کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بہلوسے بھی تنقیص گوارانہیں کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بہلوسے بھی تنقیص گوارانہیں کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بہلوسے بھی تنقیص گوارانہیں کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بہلوسے بھی تنقیص گوارانہیں کرتے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بہلوسے بھی تنقیص گوارانہیں کرتے ۔

الجواب (۱) حضرت علی دانش کا موعود خلیفدراشد ہونا قرآن اور حدیث ہے تا بت ہے لیکن دور صحابہ میں بیانصبوص صحابہ کرام کے چیش نظر نہ تھیں کیونکہ آیت و حدیث میں خلفائے اربعہ کے نام نہیں تھے۔ اس وقت صحابہ کرام نے اجتہاد کی بنا پر اپنا اپنا موقف

اختیار کرلیا۔ اور وہ اس میں معذور تھے بحثیت شرف سحابیت کے ہم حضرت امیر معاویہ دفائظ کے خلوص میں شبہ ہیں گڑ سکتے البتہ میہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی خطا کا صد در ہو گیا تھا اور اس میں نہ کوئی ہے او بی ہے نہ تنقیص شان، کیونکہ اجتہادی خطا پر بھی ازروئے حدیث بخاری ایک گونہ ثواب ماتا ہے۔ تو کارثواب پر ملامت کیونکر جائز: ہوسکتی ہے؟ لیکن بعد میں جب اس امر کی وضاحت ہوگئی کہ آیت وحدیث کا مصداق حضرات خلفائے ثلثہ کی طرح حضرت علی المرتضلی بھی ہیں اس لئے آیت وحدیث کے تقاضا کو بچھنے کے بعدا گرکوئی عالم و فاصل حضرت علی المرتضیٰ کی پالیسی اور طرزعمل پر تنقید و جرح کرتا ہے اور حضرت معاویہ جائٹۂ کوان پر کسی پہلو ہے امرِ خلافت میں ترجیح دیتا ہے اور ان کو جنگ صفین میں اقرب الی الحق کہنا ہے تو وہ یا تو بہت ہی کم قہم ہے یا صد درجے کا ضدی اور متعصب ہے یا اس کے اندر خارجیت کی ظلمت تفس گئی ہے جس کی وجہ ہے اس کی بصیرت زائل ہوگئ ہے ہم کسی ایک مخص یا بارٹی کی غلط محقیق یا نفسانی خواہش کی خاطر قرآن كى خلافت موعوده وراشده كے تحفظ كا فریضہ چھوڑ نہیں سکتے۔ واللّه بیقول المعق وهو يهدي السبيل.

#### موٌ رخ ابن خلدون

مشہور مؤرخ ابن خلدون حضرت علی المرتضی کی خلافت میں اختلاف ہونے کی بحث میں لکھتے ہیں: ۔ نہ کورہ بالا اختلاف پہلے دور کے لوگوں میں تھالیکن دوسرے دور والے بیعت علی دائٹو کی صحت انعقاد پر شفق ستے اور اس پر بھی کہ اب تمام مسلمانوں کو ان کی بیعت کر لینی ضروری ہے اور (حضرت) علی ڈاٹٹو کی رائے درست ہے اور (حضرت) معلی ڈاٹٹو کی رائے درست ہے اور (حضرت) معاویہ ڈاٹٹو اور ان کے ہم نواؤں کی خصوصاً (حضرت) طلحہ ڈاٹٹو و (حضرت) زبیر جائٹو کی رائے درست نبیل ۔ کیونکہ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد (حضرت) علی ڈاٹٹو کی رائے درست نبیل ۔ کیونکہ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد (حضرت) علی ڈاٹٹو کی بیعت تو ٹر دی اور اس پر بھی کہ دونوں فرقوں میں سے کوئی فرقہ کی بیعت تو ٹر دی اور اس پر بھی کہ دونوں فرقوں میں سے کوئی فرقہ بھی گنا ہگا رہیں جیسا کہ جمہتدوں کا تھم ہے دور اول کے اس ایک تول پر دور ٹانی کا

ا تفاق مشہور ومعروف ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون مترجم جلد دوم ص ۳۴)

#### حق حياريار

تحرید خدام اہل سفت '' خلافت راشدہ'' اور''حق چاریار'' کے عنوان واعلان کو روتقریر کے ذریعے ایک خاص مشن کے طور پر پھیلا رہی ہے۔ بعض لوگ'' حق چاریار''
کی اصطلاح پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ اس سے باقی اصحاب رسول اللہ عن پڑا کے صابل لینی یار ہونے کی نئی لازم آتی ہے حالا نکہ تقریباً ایک لا کھ چوہیں ہزار موشین کا ملین حضور خاتم انتہین عالمین خور نے ایک لازم آتی ہے حالا نکہ تقریباً ایک لا کھ چوہیں ہزار موشین کا ملین حضور فاتم انتہین عالی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ چاریارے فات راشد ہی جار فاقت راشدہ وی چار فاقت راشدہ کے اعلان کے جواب ہیں'' چاریار'' لیکا اجا تا ہے عطافر مائی ہے۔ اس لئے خلافت راشدہ کے اعلان کے جواب ہیں'' چاریار'' لیکا اجا تا ہے اور قرآن کی خلافت راشدہ کا مصداق صرف بھی چار خلفاء ہیں جیسا کہ ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم ناتوتو می صاحب بھی ہے نے اپنی کتاب'' ہدیۃ الشیعہ'' ہیں چاریار تی حضرت مولانا محمد قاسم ناتوتو می صاحب بھی ہے نے اپنی کتاب' ہدیۃ الشیعہ'' ہیں چاریار تی کے عنوان سے ان کومتاز کیا ہے۔ ( ملاحظہ ہو کتاب ہذا صوبہ )

حضرت حسن کو برحق خلیفہ ہیں اور ان کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ ڈٹائڈ بھی خلیفہ برحق ہیں اور ان کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ ڈٹائڈ بھی خلیفہ برحق ہیں اور ان کورشد و ہدایت کی وجہ سے تو خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن کی مراد کے تحت ان کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ خلافت راشدہ مہاجرین اولین کے ساتھ مختص ہے اور حضرت حسن اور حضرت معاویہ ڈٹائڈ دونوں مہاجرین ہیں سے نہیں ہیں۔

#### خلفائے راشدین جارہیں (امام اہل السنّت)

الم الم الله السنّت حضرت مولانا عبد الشكور صاحب للصنوى المنظمة الني كتاب فلفائ راشدين " فلفائ آخر ميس خاتمة الكتاب كے تحت لكھتے ہيں:۔ " بعض علائ كرام نے خلفائ راشدين ميں حضرت على الرتضلى المنظن المنظم كرويا كه حضرت المام حسن والله المنظم كرويا كه حضرت المام حسن والله المنظم كي خلافت صرف جهد ماه ربي بھرانہوں نے خود

ہی خلافت کی باگ حضرت امیر معاویہ ڈاٹھ کے ہاتھ ہی دے دی اورخود بھی ان سے بیعت کرلی۔ اور حضرت معاویہ داٹھ اگر چہ صحالی رسول ہونے کے سبب سے صاحب فضائل ہیں اور ان کے بعد پھر مسندِ خلافت کو کوئی صحابی نصیب نہیں ہوا۔ مگر بایں ہمدان کو خلفائے راشد ین ہیں شار کرنا خلاف شخص ہے۔خلافت راشدہ کے لئے جن اوصاف کی ضرورت ہے وہ اوصاف میں میں ہیں جاتے اور حضرت معاویہ جاتے سوائے جماعت مہاجرین کے اور کسی ہیں نہیں پائے جاتے اور حضرت معاویہ جاتے ہیں ہیں جی راشدہ کے ایک جاتے اور

## جاريار (مفتی اعظم مند)

(۲) امتیازی اور موعود و خلافت راشده کی بنا پر ان خلفائے اربعہ کے لئے "
" چار یار" کی اصطلاح تو قد کی ہے چنانچہ (۱) سکندر نامہ فاری (جودین ورسگاہوں میں فارس نصاب کی آخری کتاب ہوتی تھی ) میں حضرت نظامی عنجوی کیائیے فرماتے ہیں:۔
فرماتے ہیں:۔

به از گوهر جال نارش کم نا خوانی چار یارش کم نا خوانی چار یارش کم (ب) بدائع منظوم فاری (دری کتاب) تصنیف ۱۱۲۳ هیس ہے:۔ شکر دیگر که آیم جساب از محبان آل و ہم اصحاب سے

بخصوص آل چہار عضر دین خلفائے رسول حق بیقین

(ج) ''نام حق'' تصنیف ۱۹۳ ه میں حضرت شرف الدین بخاری میشید تحریر - . . .

فرماتے ہیں:۔

شکر حق را که پیشوا داریم پیشوائے چول مصطفے داریم امت اُدو دوست دارے ایم دوستدار چہار یار دی ایم

(كليات الداديه)

ایک صدی پہلے اکابر دیوبند کے مرشد اعلیٰ امام چشتیہ شیخ المشارُخ حصرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی بھٹھ نے اپنے اشعار میں چار یار کی نشائد ہی فرمائی تھی چنانچہ فرماتے ہیں:۔

> چار یار اس کے ہیں چاروں خاص حق ساری امت پر وہ رکھتے ہیں سبق ہیں ابوبکر و عمر و عثان علی دوست پیغیر کے اور حق کے ولی

### شابی سکوں پر جاریار

۔ تی سلاطین اسلام کوعقیدہ خلافت راشدہ اور کلمہ اسلام وایمان لا الہ الا الله کھرسول الله کے تحفظ کا اتنا دینی احساس تھا کہ انہوں نے اپنے شاہی سکوں پر درمیان ہیں کلمہ طبیعہ اور اردگر د ابو بکر ڈاٹنؤ، عمر دلائنؤ، عثمان دلائنؤ، علی دلائنؤ چاروں خلفائے راشدین کے نام کندہ کئے تھے، چنا نچہ جلال الدین اکبر بادشاہ کا سکہ بھی ای طرح کا ہے۔ جس پر دوسری طرف اس کا نام اورس اا 9 مے کندہ ہے۔ آئین اکبری ہیں اکبر بادشاہ کے سکہ کے متعلق کھا ہے:

سکے کے دوسری طرف وسط میں کلمہ طیبہ اور اِنَّ اللّٰہ یسوزق من پیشاء بغیر حساب لکھا ہوا ہے اور چارول اطرف حضرات چاریار ٹھائٹی کے اسائے گرای کندہ ہیں (آ کمین اکبری جلد اوّل ص ۱۰۱) علاوہ ازیں شاہجہان بادشاہ کے سکہ پرجھی بھی کلمہ طیبہ اور چاریار کے نام کندہ ہیں اورصفدر حیات خان صغیر کی مؤلفہ کتاب ''عہدمغلیہ مع دستاویز ات ''ص ۲۵۳ مرلکھا ہے:۔

کہ شیر شاہ سوری کے دور میں سکوں پر دونتم کی زبان کے الفاظ کندہ ہوتے تھے۔ ایک طرف فاری اور دیونا گری رسم الخط میں بادشاہ کا نام، سن اور ٹکسال کا نام ہوتا تھا۔ دوسری طرف درمیان میں کلمہ ہوتا تھا۔ تی العقیدہ ہونے کے باعث کلمہ کے چاروں طرف خلفائے راشدین کے نام کندہ ہوتے تھے۔

(۳) الل السنّت والجماعت كى مساجد مين بيشعر لكيف كارواج چلا آ رہا ہے \_ ترجم اغ و مسجد و محراب و منبر المجد الموجم منبر البو بر دفائظ و عمر دفائظ و مدر دفائظ

اس میں بھی خلفائے اربعہ کی خلافت راشدہ کی نشاندی پائی جاتی ہے۔ درنہ اصحاب ویارانِ رسول مُنافِیْلُم کی تعدادتو تقریباً ایک لا کھ چوہیں ہزار ہے۔

#### حق سب بار رہائیں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام اصحاب و یاران رسول منافظ جب برحق ہیں توحق سب
یار کہنا جا ہے۔ حق چار یار کہنے سے مید فاطفہی ہوتی ہے کہ باتی اصحاب برحق نہیں ہیں۔
الجواب(۱) بیٹک تمام اصحاب و یارانِ رسول سُلِقظ برحق ہیں۔ لیکن ہم حق چار یارتو فلافت نہیں ملی۔ اور کو دھزت فلافت راشدہ کے جواب میں کہتے ہیں اور ہر صحابی کو خلافت نہیں ملی۔ اور کو دھزت حسن ڈاٹٹو بھی برحق خلیفہ ہیں اور ان کی صلح کے بعد بالا تفاق حضرت معاویہ ڈاٹٹو بھی برحق فلیفہ ہیں اور ان کی صلح کے بعد بالا تفاق حضرت معاویہ ڈاٹٹو بھی برحق فلیفہ ہیں اور ان کی صلح کے بعد بالا تفاق حضرت معاویہ ڈاٹٹو بھی برحق فلیفہ ہیں اور آن حکیم کی آیت فلیفہ ہیں۔ عظافت عطاکر نے کا

# خارجی فتنه (جلدازل) کی چیک میلاندل) کی چیک میلاندل کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کارجی فتنه (جلدازل) کی کاربی کاربی کی کاربی کاربی کاربی کاربی کی کاربی کاربی

وعدہ فرمایا ہے۔ اور مہاجرین صحاب ہمیں سے صرف چار حضرات ہی کو خلافت مل ہے۔

یعنی امام الخلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین اور
حضرت علی الرتضلی بڑائیے۔ چونکہ ان خلفائے اربعہ کی خلافت نصرف آئی خلفائے اربعہ کی ہے۔

ہے۔ اس لئے دراصل معیاری خلافت راشدہ موعودہ صرف آئی خلفائے اربعہ کی ہے۔

مابعد کے خلفاء کے لئے بھی ان کی خلافت اسپنے آپ درجہ میں ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ انہی

پار حضرات کی خلافت راشدہ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ''اصلی است از اصول

وین' (بعنی اصول دین میں سے ایک اصل ہے) قرار دیتے ہیں۔ اس لئے قرآن ن

میں موعودہ خلافت راشدہ کے جواب میں نہیں سب یار کہنا مناسب ہے نہی چھیار۔

بلکہ اس کا صحیح عنوان حق چار یار ہی ہے۔ اور اسی بنا پر صدیوں سے بہ چاریار کی اصطلاح جلی آ رہی ہے۔

(۳) چونکہ حق چار پار کہنے ہیں رافضیت اور خار جیت دونوں کا ابطال ہوتا ہے۔اس لئے رافضیت کی طرح خوارج بھی اس کے خلاف میں اور زیادہ تریزیدی گروہ ہی حق چار یار کا مخالف ہے۔لیکن سیح العقیدہ سی مسلمان حق چار یار کا مخالف نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس اعلان حق ہے تو اس کا ایمان تازہ ہوجا تا ہے۔

(٣) اہام اہلسنت حضرت مولانا عبدالشكور صاحب لكھنوى نے تو ايك رسالہ بنام المحتوق جاريار، كى كھلى جمايت فرمائى ہے۔ چنانچہ آيك مشہور تى واعظ مولانا محمد اكرم شاو صاحب المعروف قطبى شاہ صاحب نے اپنے تبلينى دورے اور بعض شيعہ علاء ہے مناظرہ كى رودادا پنا ايك رسالہ بنام "حق چاريار، بيں لكھ كر ما بناسہ النجم كھنؤ بيں اشاعت كى كى رودادا پنا ايك رسالہ بنام "حق چاريار، بيں لكھ كر ما بناسہ النجم كھنو بيں اشاعت كے لئے بيجى تھى تواس پرامام ائل السنت مولانا كاكھنوى نے خوشى كا اظہار كرتے ہوئے يہ لكھا تھا كہذا ہے تا چيز مدير النجم نے اپنے اخيرى سفر پنجاب بيں مولوى صاحب موصوف سے درخواست كى تھى كہ اپنے تبلينى دورول كے حالات النجم كے لئے بھيج ديا كريں۔ الحمد للله موصوف نے درخواست كى تھى كہ اپنے تبلينى دورول كے حالات النجم كے لئے بھيج ديا كريں۔ الحمد للله موصوف نے درخواست كى تھى كہ اپنے تبلينى دورول كے حالات النجم كے لئے بھيج ديا كريں۔ الحمد للله موصوف نے درخواست كو تبول فر مايا ( النجم كھنؤ كرئے الثانى ١٣٣٧ )

( سم) بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ اگرحق جاریار کہنا سمجھے ہےتو پھرشیعوں کی

(٣) کیکن آج کے پُرفتن دور میں جہاں خلافت راشدہ کا انکار کیا جارہا ہے۔ وہاں کلمہ اسلام میں بھی ردافض نے اضافہ کر کے اصلی کلمہ اسلام کو ناتھ کلمہ قرار دے دیا ہے۔ اب شیعہ فرقد کے لوگ بیکلمہ پڑھتے ہیں؛ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وظلیفت بلافسل اور کلمہ کے اس تیسری جز کا اعلان وہ اپنی اذافوں میں بھی کرتے ہیں۔ حالا نکہ شیعہ کتب حدیث میں بھی نہ بیکلمہ اسلام وایمان سے ثابت ہے اور نہ اذال چونکہ رافضی تین خلفائے راشدین کا انکار کرتے ہیں اور خارجی چوشے خلیفہ راشد حضرت علی الرفضی تین خلفائے راشدین کا انکار کرتے ہیں اور خارجی چوشے خلیفہ راشد حضرت علی الرفضی کا اور سنی چاروں کونص قرآنی کے تفاضا کے تحت خلفائے راشد مین مانے ہیں اور الرفضی کا اور سنی چاروں کونص قرآنی کے تفاضا کے تحت خلفائے راشد ہیں ماہیت بڑھ گئی ہے۔ اس کئے خلافت راشدہ واور حق چاریار بلند کرنے کی توفیق عطافر مائی ہے۔ خدا م انان تو حید۔ یا اللہ مدد۔ اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ضلافت واشدہ حق چاریار بازے جانے ہوں ویکوں، ویکوں ویکوں، ویکوں، ویکوں، ویکوں، ویکوں، ویکوں، ویکوں ویکوں، ویکوں ویکوں، ویکوں ویک

حَلَّ خَارِجِي فَنَنَهُ ( طِلَمَادُلُ) عِنَى حَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلْ

سوز و کیوں ،سکوٹر وں اور سائیکلوں پر بھی حق چاریار وغیرہ کی پلیٹیں دور دور تک اپنا جلوہ خق وکھا رہی ہیں۔ چاریار کو برحق خلفائے راشدین مانے والوں کا ایمان جذبہ حق چاریار کے اعلان سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے قلب وروح میں ایمانی تازگی پیدا ہو جاتی ہے البتہ رافضی اور خارجی فرہنیت رکھنے والے حق چاریار سے گھیراتے ہیں اور وہ لوگ بھی حق چاریار کو پہند نہیں کرتے جو اِن حضرات کو خلفائے راشدین مانے کے باوجود معیار حق نہیں مانے بلکہ ان پر تنقید و جرح کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، چنانچہ ملاحظہ ہو مودود دی صاحب کی کتاب" خلافت و ملوکیت"۔

#### احرار رضا كاراور جياريار

لکھنؤ میں تحریک مدیے صحابہ کے سلسلہ میں مشہور شاعرا حرار مرزا غلام نبی جانیاز لکھتے ہیں :۔ یو پی مجلس احرار نے مرکز کے مشورے پرتحریک سول نافر مانی شروع کردی اور ۱۰ جولائی ۱۹۳۱ء کو ذمہ دار احرار کارکن مدیح صحابہ پڑھ کر گرفتار ہونا شروع ہو گئے۔ احرار رضا کارحب ذیل شعر پڑھتے اور انہیں گرفتار کرلیا جاتا ہے۔

وه ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر چار یار

(كاردانِ احرار، ج٢،٩٥٣، مرتبداز جاز نباز مرزا)

اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیافت علی خان مرحوم نے بھی مدرج صحابہ کے حق میں یو پی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے اس شعر کا حوالہ دیا تھا (ملاحظہ ہوتح کی مدرج صحابہ از مظہر علی اظہر) یہ ہے تاریخی اہمیت جاریاری معلوم نہیں ، اعلان حق جاریار سے مولانا سندیلوی کیا اثر لیتے ہیں۔

حضرت على المرتضلي والنيئة كحق وصواب يربهونے يردلائل كاخلاصه

مشاجرات سحابہ مُتَالَقُمُ کی بحث میں ہندہ نے ضروری تفصیل کے ساتھ مولا نامحد اسخق سندیلوی کے استدلالات واعتراضات کا تجزیبہ کرکے اہل حق کے خلاف ان کے مسلک

توقف کا جمہور اہل سقت کے خلاف ہونا ثابت کر دیا ہے آخر میں جمہور اہل السنّت والجماعت کے مقبول اللہ السنّت والجماعت کے مقبول مسلک کی تا ئید میں ندکورہ دلائل کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے تا کہ اہل فہم وانصاف حضرات اس کے مطالعہ سے صحیح متیجہ اخذ کر سکیں۔ وہا تو فیقی الا باللہ باللہ علیہ تو کلت والیہ اُنہیہ

### حضرت على والنفؤك فضائل مخصوصه

(۱) بچین سے بی آتخضرت نافظ کے زیرسایہ پرورش پانے کی نعمت نصیب ہوئی (۲) وعویٰ نبوت کے بعد بچول میں سب سے پہلے رسول اللہ نافظ پر ایمان لانے والے جوں میں سب سے پہلے رسول اللہ نافظ کے زیر تربیت رہ ہیں جی زندگی میں رحمت للعالمین نافظ کے زیر تربیت رہ ہیں (۳) اسلام کے بعد بھی کی زندگی میں رحمت للعالمین نافظ کے زیر تربیت رہ ہیں (۳) حضرت علی مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ ججرت کے موقع پر رسول اکرم نافظ نے آپ کواپ بستر پرسلایا اور کفار نے جو امانتیں آئخضرت نافظ کے پاس رکھی ہوئی تھیں ان کا واپس کرنا حضرت علی نافظ کے سپر دفر مایا (اورخو در فیق یار جاں فار، یار غار حضرت ابو بکر صدیق یار جاں فار، یار غار کی یہ ابو بکر صدیق نافظ کو جگھم خداوندی مدینہ منورہ تک کے لئے منتخب فر مایا اور یارِ غار کی یہ رفاقت میں شاخت کی رفاقت نہ رہی بلکہ آپ حضور خاتم النہین نافظ کے پہلے یار مزار بھی رفاقت میں میں دفاقت قیامت تک کے لئے نصیب ہوگئی۔

(۵) حضرت علی المرتفعی والفظات المحاب بدر میں سے بیں جن کو دوسرے اصحاب پر فضیلت حاصل ہے (۲) حضرت علی المرتفعی سوائے تبوک کے، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، خیبر، فنخ مکہ وغیرہ تمام مشاہد میں حضورا کرم مُلَّفِیْنَ کے ساتھ رہے ہیں اور سفر تبوک کے موقع پر بھی خود آل حضرت مُلِیْنَ نے آپ کو مدینہ منورہ میں بطور نائب قیام کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس عارضی نیابت سے خلافت ثابت نہیں ہوتی جس کو خلیفہ بلافصل دلیل بنایا جا سکے (۷) حضرت علی المرتفعی اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے صورہ فنخ کی آیت لقد دضی اللہ عن المومنین ادیبایعونگ تحت الشجر کہ الایقہ میں اپنے راضی ہونے کا قطعی اعلان فرمادیا ہے۔ (۸) غزوہ خیبر میں آئخضرت مُلِیْنَ نے میں ایک رہے داختی ہوئے کی آیت لقدی دضی اعلان فرمادیا ہے۔ (۸) غزوہ خیبر میں آئخضرت مُلِیْنَ نے میں ایک رہے داختی ہوئے کی آیت کے مارت میں ایک المومنین ادیبایعونگ تحت الشجر کے اللہ عن المومنین دی نے داختی ہوئے کی آئے میں ایک کو تا میں ایک المومنین ادیبایعونگ تحت الشجر کے اللہ عن المومنین دینے داختی ہوئے کی آئے میں المومنین ادیبایعونگ تحت الشجر کے المیت میں ایک کو تا کھیں اعلان فرمادیا ہے۔ (۸) غزوہ خیبر میں آئے خضرت میں ایک کو تا کھیں اعلان فرمادیا ہے۔ (۸) غزوہ خیبر میں آئے خضرت میں ایک کو تا کھیں ایک کو تا کھیں اعلان فرمادیا ہے۔ (۸) غزوہ خیبر میں آئے خضرت میں ایک کو تا کھیں ایک کو تا کھیں ایک کو تا کھیں ایک کو تا کو تا کہ میں ایک کی کورن کی کیا کہ کو تا کھیں ایک کو تا کو تا کو تا کیا تا کی کو تا کا تا کی کو تا کی کو تا کو تا کھیں ایک کیا کیا کی کورن کو کے کا تام کورن کیا کی کورن کورن کی کے کیں کورن کی کورن کی کورن کورن کورن کی کورن کورن کی کورن کی

حراجي فتنه (جلدادّل) کي حکوات کي ان کارجي فتنه (جلدادّل) کي حکوات کي ان کارجي فتنه (جلدادّل)

آپ کوخصوصیت سے علم عطافر ماکرآپ کے متعلق اللہ اور اس کے رسول مُلَّیِّماً کے بحب ہوئی (۹) حضرت محبوب ہونے کا اعلان فر مایا اور حضور کی دعاسے آپ کوعظیم فٹخ نصیب ہوئی (۹) حضرت علی المرتضی مجاہدین فٹخ مکہ بیس ہے ہیں۔اس موقع پر رسول پاک مُلِیَّا نے آپ کوخصوص علی المرتضی مجاہدین فٹخ مکہ بیس ہے ہیں۔اس موقع پر رسول پاک مُلِیُّا نے آپ کوخصوص طور پر ہتوں کو تو ز نے کا حکم دیا (۱۰) حضرت علی المرتضی ان اصحاب عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں جن کوخصوصی طور پر بینشان اللہ تعالی کی رضا اور جنت کی بشارت ملی ہے۔

عشرہ مبشرہ کے اساء مبارکہ سے ہیں:۔

(۱) حضرت ابو بکر صدیق (۲) حضرت عمر فاروق (۳) حضرت عثمان ذوالنورین (۴) حضرت علی الرتضلی (۵) حضرت طلحه (۲) حضرت زبیر (۷) حضرت سعد بن الی وقاص (فاتح ایران) (۸) حضرت عبدالرحمٰن بن عوف (۹) امین امت حضرت ابو عبیده بن الجراح (۱۰) اور حضرت سعید بن زبید نگانینها جمعین -

(۱۰) حضرت فاروق اعظم ولانظ نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کے لئے عشرہ مبشرہ میں سے چھاصحاب کی شور کی قائم فرمائی ان میں حضرت علی ڈائٹٹا بھی ہیں۔ چٹانچہ ارکان شور کی حسب ذمل ہیں:۔

(۱) حضرت عثمان فوالنورین (۲) حضرت علی الرتضی (۳) حضرت طلحه (۳) حضرت طلحه (۳) حضرت روم (۳) حضرت روم (۳) حضرت عبدالرحن بن عوف (۲) حضرت سعد بن البی وقاص شائیر ان میں سے سوائے حضرت عثمان شائیر اور حضرت علی شائیر کے باتی حضرات وتشہر دار ہو گئے اور انتخاب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے سپر دہوا آپ نے خور وقکر اور چھان بین کے بعد خلافت کے لئے حضرت عثمان فوالنورین کو منتخب فر مایا اور حضرت علی المرتضی شائی شائیر نے بعد خلافت کے لئے حضرت عثمان فوالنورین کی بیعت کر لی۔

(۱۱) ابن سبا منافق (بہودی) کی سازش کے تحت بلوائیوں نے خلیفہ راشد حضرت عثمان ذوالنورین کو شہید کر دیا۔ ان نازک حالات میں باصرار حضرت علی الرتضلی نے خلافت قبول فرمائی ۔ لیکن حضرت عثمان کے قاتلین کے قصاص کے مطالبہ کی بنا پرصحابہ کرام میں اختلاف بیدا ہو گیا۔ جس کے نتیجہ میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے معرکے

پیش آئے۔ان دونوں جنگوں میں سبائیوں ، بلوائیوں کی سازشیں کام کر دہی تھیں۔ جنگ جمل کے بعد تو حضرت علی الرتضلی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ میں مصالحت ہوگئی اور بکثر ت مہاجرین وانصار نے حضرت علی جاٹڑا کی بیعت کرلی۔

چنانچ سندیلوی صاحب خود بیشلیم کرتے ہیں کہ:۔

جنگ جمل کے بعد بکٹرت مہاجرین وانصار اور اکابر صحابہ نے ان کی خلافت تسلیم کرلی تو ان کے نزدیک (بعنی حضرت علی رائٹرڈ کے نزدیک) ان کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت نہ رہی۔ ان کا نقطہ نظر بھی اپنی جگہ بھی تھا اس پر بھی شرعا کسی اعتراض کی تنجائش نہیں (اظہار حقیقت جلد ۲ ص ۱۳۳)

علاوہ ازیں آیت استخلاف اور آیت تمکین کا مصداق تسلیم کرنے کے بعد مانا پڑتا ہے کہ جھٹرت علی الرتضلی کی خلافت شروع سے ہی من جانب اللہ مستقل تھی اور ایک لحد کے لئے بھی آپکا دورخلافت عبوری نہ تھا۔لیکن حضرت معاویہ ہاٹا تھا ہے بعد بھی حضرت علی دائٹھ نے اس کے بعد بھی حضرت علی دائٹھ کی خلافت سیمیں نہ کی۔ بلکہ شرائط پیش کرتے رہے۔

چنانچه خودسند بلوی صاحب لکھتے ہیں:۔

ابن عساکر کی منقولہ بالا روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ ڈاٹٹا کے ساتھ شام
کی ببلک کی یہ وفا داری اور جان شاری دیکھ کر حضرت جریر ڈاٹٹؤ بہت متاثر ہوئے اس کے
بعد حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر حضرت علی مجھے شام اور مصر دونوں کا گورز بنا نامنظور کرلیں
اور یہ بھی منظور کرلیں کہان کے بعد کسی کی بیعت میرے اوپر واجب نہ ہوگی تو میں ان کی
بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے بھی فلا ہرہے کہ وہ خلافت کی کوئی خواہش نہ رکھتے تھے
بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے بھی فلا ہرہے کہ وہ خلافت کی کوئی خواہش نہ رکھتے تھے۔ مصر کا
بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے بھی فلا ہرہے کہ وہ خلافت کی کوئی خواہش نہ رکھتے تھے۔ مصر کا
اضافہ انہوں نے کیوں کیا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۱۹)

(تبسرہ) سندیلوی صاحب حضرت معاویہ کی حمایت بیں اتنے غالی ہو چکے ہیں کہ ان کی سوچ پر پر دہ پڑجا تا ہے۔ فرمائیۓ! اگر حضرت معاویہ ڈٹاٹٹڈ نے یہ مطالبہ کیا ہے تو ہم تو بحثیت صحابی ہونے کے ان کے حسن ظن قائم رکھیں گے۔ لیکن عام لوگ اس مطالبہ سے

کیا نتیجہ نہ نکالیس سے کہ حضرت معاویہ اقتدار پرست سے (ب) وہ خواہ مخواہ خلیفہ را شرکو تھے۔
میں کرنا چاہتے تھے (ج) اگر خلیفہ کی اطاعت کے لئے ماتحت اولی الا مر (گورز) اس تیم کی شرطیس لگانا شروع کر دیں تو خلیفہ وقت کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے۔ کیا اس سے دوسرے دکام کے لئے نافر مانی کا دروازہ نہیں کھلتا۔ سند بلوی صاحب بیچارے اس بحث میں نا جائز طرفداری کرنے کی وجہ ہے اشنے مخبوط الحواس ہو تھے ہیں کہ وہ الیمی باتیں لکھتے ہیں جس سے الٹی حضرت معاویہ مثالث کی پوزیشن بحروح ہوتی ہے۔

یہ ہیں حضرت معاویہ دائی کے نادان دوست۔علاوہ ازیں کیاسند بلوی صاحب آئی
بات سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے کہ جب حضرت علی المرتفنی ڈائی نے شروع ہی ہیں
حضرت معاویہ دٹائی کوصوبہ شام کی گورزی ہے معزول کردیا تھاتو کیا وہ اب سیاسی رشوت
دے کر حضرت معاویہ کوراضی کرنے کی کوشش کرتے۔ کیا یہ وہ کی حضرت علی الرتفنی نہیں
جن سے اللہ تعالی نے بیعت رضوان کے سلسلہ میں اپنے راضی ہونے کا اعلان کی ہواتھا۔
یہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوعنہ کا مصداق بوجہ مساقبت ادر مہاجرین اولین میں ہونے کے اور
حضرت معاویہ ٹائیڈ تو وَالَّذِیْنَ النَّبَ عُو هُم ہو باخسان کے طبقہ میں تھے۔ جن کے لئے
اللہ تعالی نے راضی ہونے کے لئے بیشرط لگائی ہے کہ وہ مہاجرین وانصار کی حسن اسلوب
سے بیروی کریں۔

سند بلوی صاحب! اگر آپ کے نزدیک نص قر آنی کی اتباع کوئی حیثیت ہے تو کمٹر ت مہاجرین وانصار کی بیعت کرنے کے بعد حضرت معاوید ڈٹٹٹؤئر بیلازم نہ تھا کہ وہ بھی اختلاف ترک کرکے خلیفہ موعود حضرت علی المرتضلی کی غیر مشروط اطاعت تبول کر لیتے لیکن سند بلوی صاحب تو اسلام کی اس بنیادی اور اصولی دفع کی طرف آتے ہی نہیں اور ادھراُدھرگھوم گھام کروفت گذارتے ہیں ۔ پس چہ باید کرد۔

حضرت معاويد والنفؤ كوحضرت عثمان والنفؤن كيول معزول ندكيا

مردودی صاحب کے جواب میں سندیلوی صاحب ایک حدیث سے استدلال

حضرت عثمان نے اس حدیث ہے مجھ لیا ہوگا کہ خود نبی کریم طاقیا کا منتا مبارک ہیے تھا کہ حضرت معاویہ کوا میرشام مقرر فرمایا جائے۔اس لئے آپ نے بھی انہیں اس منصب ہے معزول کرنے یا ان کا تبادلہ کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ فلاہر ہے کہ جس شخص کوخود آتا ہے دوعالم مالیا تی اس مالیا ہے کہ جس شخص کوخود آتا ہے دوعالم مالیا تی امیر بنانا پہند نہیں فرمایا۔حضرت عثمان کی کیا مجال تھی کہ انہیں اس ہے معزول کرنے کا خیال بھی دِل میں لاتے۔ (اظہار حقیقت جلداول س۲۲۳)

#### حضرت على المرتضلي كي معزولي كامطالبه كيونكر جائز تها؟

ای استدلال کی بنا پر اہل سقت کامؤ قف سے کہ اگر رسول اکرم مٹائیلم کو حضرت معاوييه بنافظ كااميرشام بنيتا بيندتها اورحصرت عثان الانتفاان كومعزول كرينه كالضوربهي نهيس سريحة بخصتوجب آيت استخلاف وآيت تمكين كاخودسند بلوي صاحب حضرت على النَّهُ لا كو مصداق قرار دیتے ہیں اور جس کا مطلب حضرت صدیق اکبر جائٹٹا کی خلافت کی حقانیت کے لئے میہ بیان کرتے ہیں کہ گویا اللہ تعالی نے خود ہی حضرت ابو بکرصدیق جائٹۂ کوخلیفہ مقرر کیا تھا تو اس طرح ماننا پڑے گا کہ خلفائے ثلثہ کے بعد حضرت علی الرتضلی کا خلیفہ بنتا خود اللہ تعالیٰ کو پیند تھا اور گویا کہ اس نے خود ہی اینے آپ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اب سندیلوی صاحب رب انعلمین کو حاضر و ناظر جان کر جواب دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے بپندیدہ ،موعودہ اورمقرر کردہ خلیفہ راشد حضرت علی الرتضنی کوخلافت ہے معزول ہونے کا مطالبہ کرنے کا کسی کوئن پہنچ سکتا ہے۔اور کیا سندیلوی صاحب اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ الہٰذا ماننا پڑے گا کہ گواس وقت حضرت معاویہ ڈاٹٹا معذور تنصحنگف حالات کے چیش نظر انہوں نے بیدمطالبہ کردیا (اور آخر میں اس مطالبے ہے بھی رستبردار ہو گئے تھے) کیا ازردے نص قرآنی پیمطالبہ درحقیقت بالکل نا جائز تھا۔ تمر دورصحا بہ گزرنے کے بعداب بھی جوسندیلوی صاحب حضرت معاویہ ڈٹائٹا کے اس مطالبہ کونچے قرار دے رہے ہیں وہ نص قرآنی کا مقابلہ کررہے ہیں۔اس سے بڑھ کربھی کوئی حضرت معاویہ ٹاٹٹا کا نادان

#### روست بوسکتا ہے؟ دوست بوسکتا ہے؟

حضرت معاویہ رفاظ اگر صحالی ندہوتے اور پھر مجہندہونے کی وجہ سے ان کا اختلاف بلکہ جنگ وقال اجتہادی خطا بلکہ جنگ وقبال اجتہاد پر بمنی ندہوتا تو پھر ان کا تھم اور تھا۔ کیکن اس کو ان کی اجتہادی خطا بھی نہ قرار دیا جائے تو نص قرآنی کے نقاضا کی اتباع اور نافر مانی میں کیا فرق باتی رہ جاتا ہے؟ کچھ تو عقل وانصاف سے کام لینا جائے۔

#### صحابه كرام كے مختلف مواقف

حضرت علی المرتضی پڑائٹڈ کی خلافت اوران کی تائید ونصرت کرنے نہ کرنے میں صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے جس کے متعلق علامہ ابن تیمید بھٹٹ کی عبارتیں سندیلوی صاحب نے بیش کی بیں جن برگزشتہ اوراق میں بحث ہو چکی ہے۔ مزید اطمینان کے لئے اکابراسلام کے حسب ذیل ارشادات ملاحظ فرمائیں۔

#### حضرت مجد والف ثاني مينية

( مکتوبات امام ربانی جلد ثانی طبع قدیم ص۵۳ کتوب نمبر ۳۷)

ا کابراہل سنت کے نز دیک (اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول فر ما ٹیمی ) باہمی جھکڑوں اورلڑا ئیوں میں صحابہ کرام کے تین گروہ ہوئے ہیں۔ایک گروہ نے اپنی دلیل واجتہاد کی بنا

" پر حضرت علی بڑائٹا کا حق پر ہمونا معلوم کرلیا۔ دوسرے گروہ نے اپنی دلیل واجتہاد کی بنا پر حضرت علی بڑائٹا ہے اختلاف رکھنے والوں کا حق پر ہمونا معلوم کیا۔ اور تیسرے گروہ نے اس میں تو قف اختیار کیا اور دلیل کی بنا پر کسی ایک جانب کو ترجیج ند دے سکے۔ پس پہلے گروہ کے لئے اپنے اجتہاد کی بنا پر حضرت امیر بڑائٹڈ (علی ) کی نصرت واجب ہوگئی۔ اور دوسرے گروہ پر حضرت امیر کے تخالف جانب نصرت واجب ہوئی کیونکہ ان کے اجتہاد کا بہی تفاضا تھا اور تیسرے گروہ پر توقف لازم ہوا کیونکہ وہ اپنے اجتہاد و دلیل کی بنا پر کسی کو ترجیج نددے سکے (اس لئے وہ کسی کی نصرت نہیں کر سکتے تھے)۔ پس صحابہ کرام کے ہرسہ گروہ نہددے سے اجتہاد کی بنا پر عمل کیا۔ اس لئے کسی کو ملامت کرنے کی گئوائش نہیں اور ند کسی پر طعن کرنا مناسب ہے۔

· (ب)اس کے بعد حضرت مجد دفر ماتے ہیں: ۔

کیکن جمہور اہل سقت بدلیلے کہ برایشاں ظاہر شدہ باشد برانند کہ حقیت در جانب
امیر بودہ و گالف اوراہ خطارا پیودہ لیکن این خطاچوں خطائے اجتہادی است از ملامت و
طعن ووراست (الیضا ص ۵۳) لیکن جمہور اہل سقت اس دلیل کی بنا پر جواُن پر ظاہر جو کُل
ہے بیمسلک رکھتے ہیں کہ حق حضرت علی جھٹے کی جانب تھا اور آپ کے مخالف راہ خطا پ
علے ہیں ۔لیکن ان کا اختلاف چونکہ اجتہاد پر جن ہے اس لئے اس خطاکی وجہ سے ان پر
طعن و ملامت نہیں کی جاسکتی ۔

#### امام نووي رُمُالِقَهُ كاارشاد

فضائل صحاب ومشاجرات صحاب كى بحث شرى امام نووى قرمات بين :-واما على رضى الله عنه فخلافته صحيحة بالاجماع وكان هو الخليفة فى دقته لاخلافة لغيره واما معاوية رضى الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجبة ، واما الحروب التبي جرت فكانت لكل طائفة شبهة لا اعتقدت تنصويب انفسها بسببها وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم و غيرها ولم يخرج شيء من ذللث أخَذًا منهم من العبدالة لانهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل مِن الـدِّمبآء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحدٍ منهم واعلم ان سبب تلك الحروب ان القضا يا كانت مشتبهه فلشدة اشتبيا همما اختلف اجتهادهم وصارو ثلاثة اقسام قسم ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في هذا الطرف وان مخالفه باغ فوجب عليهم لصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفة التاخر عنه مساعدة امام العدل في قتال البغاة في اعتقاده و قسم عكس هولاء ظهر لهم بالاجتهاد ان الحق في الطرف الاخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهرلم ترجيح احمد البطرفيين فباعتبزل الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب قبح حقهم لانبه لا يحل الاقدام على قتال مسلم حتى ينظهر لم ترجيح احد الطرفين فاعتزل الفريقين وكان هـذا الاعتـزال هـو الـواجـب في حقهم لانه لا يحل الاقدام عملى قتمال مسلم حتى يظهر انه مستحق لِذلك و لو ظهر لهولآء رجحان احد الطرفين وانه الحق لما جازلهم التاخر عن نصرته في قتال البغاة عليه فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهـذا اتـفـق اهـل الـحـق ومـن يعتدبه في الاجماع. على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم اجمعين.

(نووى شرح مسلم جلد ثاني ص٢٤٢ كناب فضائل الصحابة)

اور بالا جماع حضرت علی ڈائٹڑ کی خلا فت سمجھے ہے اور اپنے رفت میں وہی خلیفہ منظے۔ اور آپ کے موااور کسی کی خلافت نہ تھی اور حضرت معاویہ جافؤاعادل ، فاضل اورشریف صحابہ میں ہے ہیں ۔مگر جوجنگیں آپس میں لڑی تھی ہیں تو ان میں ہراکیک گروہ کو ایک شبدلائق تھا جس کی وجہ ہے وہ اپنے آپ کوصواب پر ہونے کا اعتقادر کھتے تھے اور سب صحابہ عادِل ہیں اور جنگوں وغیرہ اختلا فات میں تاویل کرنے والے ہیں۔ اوران میں ہے کوئی چیز بھی ان میں ہے کسی کو (صفت) عدالت ہے خارج نہیں کرتی کیونکہ دہ مجتبد ہیں۔انہوں نے ان مسائل میں جواجتہاد ہے تعلق رکھتے ہیں ای طرح اختلاف کیا ہے جس طرح ان کے بعد کے مجہزرین نے قصاص وخون وغیرہ کے مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ اور اس اجتہادی اختلاف کی وجہ ہے ان میں ہے کسی کے لئے نقص لا زم نہیں آتا۔ اور جاننا جاہیے کہ ان جنگوں کا سبب بیہ ہوا کہ بخت اشتباہ کی وجہ سے حالات و متعاملات مشتبہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کے اجتہار میں اختلافات ہیدا ہو گیا اور وہ تین گروہ بن صحے۔ایک فریق وہ تھا جن پرایخ اجتهاد کی وجدے بیظاہر ہوا کہت اس طرف ہے اور اینے اعتقاد میں انہوں نے جس کو باغی قرار دیا تھا اس سے قال کرنا داجب تھا۔ پس انہوں نے ایسا کیا۔اورجس کی بیرحالت ہواس کے لئے باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ا مام عادل کی مدد سے چیچے ہٹتا حلال نہیں ہے۔اور ایک کروو ان کے برعکس تھا۔ان براینے اجتہادی وجہسے مینظا ہر ہوا کہ حق دوسری طرف ہاس کئے اس کی مدد کرنا اور اس کے خلاف جو ہاغی ہے اس کے خلاف اڑنا واجب ہے۔ اور تیسری قسم ان صحابه کی تھی کہ ان پر قضیہ (معاملہ ) مشتبہ ہو گیا۔ اور اس ہیں وہ جیران رہ گئے اور دونوں میں ہے کسی طرف ترجیح ویناان پر نے کھل سکا۔اس لئے انہوں نے فریقین سے علیحد کی اختیار کی اور ان کی سے علیحد کی ( کتارہ

کشی ) ان کے حق میں واجب بھی۔ کیونکہ جب تک یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ وہ جنگ کرنے کا اقدام کرنا علال جنگ کرنے کا اقدام کرنا علال بنیں ہے۔ اوراگر ان حضرات کے لئے کسی ایک طرف ترجیج دینا) اوراس کا حق پر ہونا واضح ہوجاتا تو ان کے لئے ان کی نصرت سے ہاتھ تھینج لینا اوراس کے کئے بالنقابل ہا غیول سے جنگ نہ کرنا جائز نہ ہوتا۔ پس تمام صحابہ اس بارے میں معذور ہیں۔ اس لئے تمام اہل حق کا اوران کا جن کے اجماع میں اعتبار کیا جاتا ہے اس امر پر اتفاق ہے کہ ان کی شہادتیں اور روایتیں قابل قبول ہیں جاتا ہے اس امر پر اتفاق ہے کہ ان کی شہادتیں اور روایتیں قابل قبول ہیں اور ان کی عدالت کامل ہوئے۔

مندرجہ بالا عہارت سے ٹابت ہوا کہ صحابہ کرام کے نتین گروہوں نے اپنے اپنے اپنے اجتہاد پر عمل کیا ہے۔ اس لئے کوئی بھی ان میں سے قابل ملامت نہیں۔ سب عادل عادل حضرت علی بھٹی سے قابل ملامت نہیں۔ سب عادل عادل حضرت علی بھٹڑئی تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے اور کوئی خلیفہ نہ تھا۔

اگرامام نو وی ڈمٹشنے کی صرف یہی عبارت ہوتی تو سندیلوی صاحب حسب عادت اس سے توقف کا مسلک نکال لیتے۔لیکن امام نو وی نے اس کے باد جود جمہور اہل سفت کے مسلک کی بھی وضاحت کردی کہ:۔

> وكان على رضى الله عنه هو الحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب اهل السنة .

ایضاً جلد ثانی کتاب الفنن ص ۳۹۰) ''اوران جنگول میں حضرت علی میں شخط ای حق وصواب پر تھے، یکی اہل سقت کا نمر ہب ہے''۔

۱۲\_ حسب حدیث نبوی: ب

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

(مشكوة شريف)

فلفائے اربعہ حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹو، حضرت عمر فاروق ڈاٹٹؤ، حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹؤ، حضرت عثان ذوالنورین ڈاٹٹٹو، حضرت علی المرتضی ڈاٹٹٹواس حدیث کا اصل مصداق ہیں۔جبیبا کہ شارعین حدیث علامہ ملاعلی قاری محدث حنی اور شیخ عبدالحق صاحب محدث وہلوی نے اس کی وضاحت کردی ہے۔

## شاه استعيل شهبير دخلقهٔ كاارشاد

اس حدیث کے تحت حضرت شاہ استعیل شہید میشنی فرماتے ہیں:۔

استباط بین سلت سے بین کہ تد من بوست سے معلوم ہوا کہ حضرت علی الراتفنی چونکہ معنورت علی الراتفنی چونکہ موجود خلیفہ راشد ہے اس کے اجتباد کی پیروی لا زم تھی اوران کا اجتباد ہی بوجہ سنت نبویہ کا تھم رکھنے کے میچ تھا۔ اس کے خلاف کو تھجے نہیں قرار دے سکتے ۔ لیکن معنویہ دائش کی خطا چونکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معنویہ دائش کی خطا چونکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معنویہ دائش کی خطا چونکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معنویہ دائش کے آپ پر طعن کرنے کی معرویہ دائش کی خطا جونکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معرویہ دائش کی دائش کے ان کی خطا جو نکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معرویہ دائش کے آپ پر طعن کرنے کی معرویہ دائش کے ان کرنے کی دائش کی خطا جو نکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر طعن کرنے کی معرویہ کی خطا جو نکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر دائش کی دیا ہے دوران کی خطا جو نکہ اجتباد پر جنی ہے اس کے آپ پر دوران کی دیا ہے دیا ہو تھا ہو نکہ کی خطا جو نکہ کے دوران کی دیا ہو تھا ہو نکہ کیا ہو تو کہ کے دوران کی دیا ہو تھا ہو نکل کے دوران کیا ہو تو کہ کے دوران کی دوران کرنے کی دوران کی دوران کیا ہو تھا ہو تھا ہو تو کہ دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کیا ہو تھا ہو تو کی دوران کی د

منجائش ہیں ہے۔

## حضرت علی رہائی کا طریق عمل خوارج اور باغیوں کے احکام کاماً خذ ہے(امام اعظم مینید)

علامه ملاعلی قاری محدث حسنی فرماتے ہیں:۔

وقال ابو حنيفه لولا على الله الما يعرف السيرة في الخوارج (شرح فقه اكبر)

"امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت علی جائٹا نہ ہوتے تو خوارج کے بارے ہیں کوئی طریقہ نہ معلوم سکتا"۔

علاوہ ازیں امام غزالی فرماتے ہیں:۔اورسب سے اول بدتاتیوں سے حضرت علی نے مجاولہ کا ڈھنگ نکالا۔ کہ حضرت ابن عہاس ڈاٹٹو کو خارجیوں سے بحث کرنے کو بھیجا اور انہوں نے ان سے بی تقریر کی کہتم اپنے امام کی عقوبت کے خواہاں کیوں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ اس نے قال کیا اور قیدی اور غذیمت ہم کو خدوی۔ حضرت ابن عباس ڈاٹٹو نے فرمایا کہ بیام کفار کی لڑائی میں ہوتا ہے۔ بھلا بیتو بتاؤ کہ اگر حضرت عاکثہ ممل کی لڑائی میں قید ہوجا تیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصہ میں پڑجا تیں تو کیا تم ان سے جمل کی لڑائی میں قید ہوجا تیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصہ میں پڑجا تیں تو کیا تم ان سے جمل کی لڑائی میں قید ہوجا تیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصہ میں پڑجا تیں تو کیا تم ان سے جمل کی لڑائی میں قید ہوجا تیں اور وہ تم میں سے کسی کے حصہ میں پڑجا تیں تو کیا تم ان سے بین خارجیوں نے جوابی لوٹھ یوں سے کرتے ہو حالانکہ نصر قرآنی کی روسے تمباری ماں بین خارجیوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہیکھی نہ ہوتا۔ غرض کہ اس مجاد لے سے دو ہزار بین خارجیوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہیکھی نہ ہوتا۔ غرض کہ اس مجاد لے سے دو ہزار آدی آپ کی اطاعت میں آگئے۔ (غراق العار فین ترجمہ احیاء العلام جلدا ول ص

الرتضلی کے ثابت ہوتے ہیں اور خلفائے اسلام نے بھی بُغاۃ کے احکام حضرت علی الرتضلی دلافیز کے ارشاد ممل ہے اخذ کئے ہیں۔

اورعلامہ قاضی ابو بھر بھات فرماتے ہیں۔

اور حضرت عثمان کی تفتید شہید ہوئے تو تمام روئے زمین پر حضرت علی خاتا ہے زیادہ مستحق خلافت اپنے وقت اور موقع میں ان کے سپر د ہوئی اور خدا ، ند تعالیٰ کو جو مجھے منظور تھا ان کی زبانی احکام اور علوم بیان فر مائے اور حضرت عمر فاروق ہی تو تو تھی منظور تھا ان کی زبانی احکام اور علوم بیان فر مائے اور حضرت عمر فاروق ہی تو تو تا ہو تا اور اہل قبلہ کی جنگ اور ان کی سجھے اور ان کے علم کا اظہار ہوا کہ آپ نے ان کو وقوت دی ان سے بحث کی اور جب تک جنگ شروع نہ ہوگئی آپ ان کی طرف نہ بڑھے ۔ نہ جنگ میں ابتدا کی اور آ واز دی کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے اور تھم دیا کہ بھا کئے والے کا پیچھا نہ کیا جائے ۔ زخمی کو تل نہ کیا جائے ۔ کسی عورت پر حملہ نہ کیا جائے ۔ ان کا مال غنیمت نہ لوٹا جائے ۔ اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کا پیچھا نہ کیا اور تھم دیا کہ بھا گئے والے کہ کہ اور تھم دیا کہ بھا جائے ۔ بہاں تک کہ اور تھم دیا کہ بھا جائے ۔ بہاں تک کہ اور تھم دیا کہ بھا ہے کہ اگر حضرت علی بڑھنے کی ہیں جنگ نہ ہوتی تو جمیس باغیوں سے جنگ ایک طریقہ بی معلوم نہ ہوتا (العوامم من جم ص ۱۳۱۱)

سنديلوي صاحب كى الني حال

لین مولا نامحمرالحل سندیلوی مشاجرات سحابی بحث میں حضرت علی الرقضی کو بحثیت امام وقت مرکزی اور بنیادی حیثیت نبیس دیتے اور وہ اس طرح بحث کرتے ہیں جس سے حضرت علی الرقضی کا منصب خلافت راشدہ موجودہ مجروح ہوتا ہے۔ چنانچہ کلھتے ہیں:۔ حضرت علی الرقضی کا منصب خلافت راشدہ موجودہ مجروح ہوتا ہے۔ چنانچہ کلھتے ہیں:۔ واقعات پر نظر کرنے ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ ( ایعن صفین ) میں حضرت معاوید اقرب الی الحق سے کیونکہ انہوں نے تاب امکان جنگ کوٹا نے کی کوشش کی حضرت معاوید ہی کوشش کی اور فوج کشی حضرت معاوید ہی کی اور فوج کشی حضرت معاوید ہی کی طرف سے ہوئی ( اظہار حقیقت جلد اص ۵۵)

(ب) زیادہ سے زیادہ ہے کہا جائے گا کہ جب حضرت علی نے لٹکرکشی کی تو انہوں نے بھی مقابلہ کیا (ایعنا حاشیہ ۱۸۸)

اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اصل مرکزی شخصیت حضرت معاویہ ڈاٹنڈ کی تھی۔ جس کی وجہ سے حضرت علی جائٹا کی کشکر کشی ان کے خلاف سیجے یا بہتر اقدام نہ تھا۔ حالانکہ خلیفہ راشد موعود حضرت علی الرتضی ہیں اور حضرت معاویہ چانٹیزان کی اطاعت ہے بظاہر منحرف ہیں تو ان حالات ہیں حضرت علی الرئضنی دانٹنانے خدا کی دی ہوئی خلافت موجود ہ کے تحفظ کے لئے حضرت معاویہ رہائٹۂ کو بیعت کی دعوت دی۔ لیکن جب انہوں نے بجائے اطاعت کے الٹا آپ کے معزول ہونے اور دوبارہ امتخاب ہونے کا مطالبہ کیا تو حضرت على راين خرآن كے حكم فيضاً تبلوا الدي تبغي پرمل كيا يعني امام كے خلاف جو بغاوت کرنے والے ہیں ان سے رجوع الی الحق ہونے تک قمال کرو۔ اب سندیلوی صاحب ہی فرمائیں کہ ان سے یاس آیت استخلاف کے تقاضہ ونص کے مقابلہ میں کونسی نص موجود ہے جس کی بنا پر آ پ حضرت علی دیکٹنا اور حضرت معاویہ ڈکٹنز کی اس جنگ میں بجائے علی الرتضٰی مٹائٹڑ کے حضرت معاویہ مٹائٹڑ کواقر ب الی الحق قرار دے رہے ہیں۔ (۲) قاضی ابو بکر بن عربی کی مندرجہ بالاعبارت میں (جس میں فرمایا ہے کہ حضرت علی دفائظ کی اس جنگ میں ہے باغیوں کے احکام معلوم ہوئے ہیں) یہ بھی ہے کہ:۔ جب تک جنگ شروع نه ہوئی۔ آپ (لیعنی حضرت علی ڈاٹٹز) ان کی طرف نہ بڑھے،

نہ جنگ میں ابتدا کی۔ ۳۔علاوہ ازیں باغیوں کے ساتھ جنگ کرنے میں امام کے لئے اقدام کرنا بھی جائز ہے۔ چنانچہ قاضی شاءاللہ صاحب مفسر دمحدث پانی پتی لکھتے ہیں۔

وان لم يبدوا ذلك وتحيّزوا للقتال مجتمعين هل لنا قتالهم بُداءً.

"اور اگر وہ نہ رکیس اور لڑائی کے لئے آمادہ ہول اجتماعی حیثیت ہے تو ہمارے لئے ان سے جنگ کرنے میں ابتداء کرنا (مجمی جائز ہے) اور حضرت

علی جائز نے اس جنگ میں ابتدا بھی نہیں کی اور اگر خود اقد ام فر مایا ہے تو رہ بھی جائز ہے۔

### حضرت علی طالفهٔ پر تنقیداور بر بد کی تا ئید

جنگ جمل وصفین کے بارے میں سندیلوی صاحب واضح طور پرحضرت علی الرتضلی کی خلافت موعودہ کی پالیسی پرتنقید کر رہے ہیں اور ان کی طرف اجتہادی خطا کی نسبت کرتے ہیں۔ چنانچہ کیکھتے ہیں:۔

اما تصویب القتال سے جومضمون شروع ہوتا ہے اس کاتعلق در حقیقت صرف حضرت علی دی تفظیف ہے۔ جملے کا مطلب میہ ہے کہ آل محترم نے جواصحاب جمل واسحاب صفین سے جنگ کرنے کا فیصلہ فر مایا میہ موصوف کی اجتہادی غلطی تھی۔ گراجتہادی غلطی صرف اس حد تک ہوئی کہ آل محترم نے ترک اولی فر مایا۔ اولی مید تھا کہ جنگ نہ کرتے گر محترم نے ترک اولی فر مایا۔ اولی مید تھا کہ جنگ نہ کرتے گر محدود جواز سے سجاوز نہیں فر مایا بعنی قال کا اقدام شرعاً جائز تھا گر خلاف اولی تھا۔

(اظهار حقیقت جلد دوم ص ۴۲۸)

ترک اولی کواجتہادی خطا قرار دینا سند بلوی صاحب کی کم قبی ہے۔ کیونکہ ترک اولی جواز کی صدیعی ہوتا ہے۔ اور کسی جائز کام کوغلط نہیں کہہ سکتے اور وہ خود بھی یہ لکھ ہے جی کر آ پ کا یہ اقدام کشکر کشی شرعاً جائز تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سند بلوی صاحب کو حضرت علی دو آٹو کی اجتبادی غلطی کسی نہ کسی ورج سے ثابت کرنے میں لطف آتا ہے۔ لین آگر حضرت معاویہ دائو کی طرف اجتہادی غلطی کی نسبت کوئی کردے تو ان کی ملامت سے وہ خضرت معاویہ دائو کی طرف اجتہادی غلطی کی نسبت کوئی کردے تو ان کی ملامت سے وہ زیج نہیں سکتا۔ مندرجہ جملہ اصا تصویب القتال پہلے بھی زیر بحث آ چکا ہے۔
(ملاحظہ ہو کتاب بنوائیں)

ابسند بلوی صاحب کی بیزید کے بارے میں پالیسی ملاحظہ ہو۔ جناب مولا ناغلام یجیٰ صاحب ہزاروی ﷺ سابق صدر المدرسین جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم نے فسق بیزید کے مسئئے میں مولا ناسند بلوی سے تحریری بحث کی تھی ۔ اور اس

# را المحل فتنه (جلدات ) کی ده الله کی در الله

سلیلے میں واقعہ حرہ پیش کیا تھا جس میں اہل مدینہ کو یزیدی فوج نے ظلم وستم کا نشانہ بنایا تھا۔ تو اس سے جواب میں سند بلوی صاحب نے فرمایا:۔

تیسرے الزام کے متعلق عرض ہے کہ اس میں شیعہ راویوں اور مورخوں نے جھوٹ اور مبالغہ آرائی ہے کام لے کر رائی کا بہاڑ بنایا ہے۔ ور ندانصاف کی بات یہ ہے کہ نش بغاوت فرو کرنے کے لئے فوج بھیجنا کوئی جرم نہیں اور بحثییت سلطان بزید کا فریضہ اور حفاظت ملّت کے لازم تھا۔ (غیر مطبوعہ خط محررہ ۲۲جادی الا ولی ۱۳۹۵ھ)

فرمائے! اگر قرآن کے موعودہ اور اللہ تعالیٰ کے مقرد کردہ خلیفہ راشد حضرت علی الرفض اپی خلافت کے تحفظ کے لئے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر مخالفین کے خلاف ملک و ملت کے تحفظ کے لئے شیر کرتے ہیں ( اوراز خود حملہ میں پہل بھی نہیں کرتے ہیں ( اوراز خود حملہ میں پہل بھی نہیں کرتے ہیں اور اخری ملد اشر نخعی کی سازش ہے ہو جا تا ہے ) تو سند بلوی صاحب اس پر ناپیند بدگی کا ظہار کرتے ہیں لیکن جب بزید کی شخصیت زیر بحث آتی ہے تو اس کی نشکر کشی کو شخفظ ملت کے فریشہ پرمحول کر دیتے ہیں اور اس کے اس اقدام کی پوری پوری تا مُد کرتے ہیں۔ جس کے تیجہ میں بڑاروں مسلمانوں کی جا نیں ضائع ہوئیں اور مجد نبوی میں نہ افران ہوگی نہ نماز۔ اور خالفین کی بغاوت فرو کرنے کا فریضہ ادا کرتے ہوئے بعدازاں بیزیدی فوجوں نے خانہ کعبہ پرحملہ کرتے حضرت عبداللہ بن زبیر بڑھٹو کو حرم شریف میں شہید کرکے کئے واٹ کی بردہ کی بردہ کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے دور کرتے ہوئے میں شہید کرکے کئے واٹ کی بردہ کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے میں شہید کرکے کئے کا خوالے کی بردہ کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کو جس کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کی بردہ واری ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی بردہ کو کرتے ہوئے کرتے ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے۔ بعدا کرتے ہوئے کرتے

امام احمد بن حنبل حظالة برچوٹ

مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت وملوکیت میں اپنے دور میں حضرت علی جانیؤ کو افضل الصحابہ اور احق بالخلافت ٹابت کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل میں ہیں۔ پیش کردی تو سند بلوی صاحب جوش میں آ گئے اور جواب میں بول ارشادفر مایا کہ:۔ شہادت فاروق اعظم میں ہے بعد حضرت عثمان میں آئے بعد امت میں سب سے

زیادہ مستحق خلافت سمجھے جانے سے بہلازم نہیں آتا کہ اس سے کئی سال بعد بھی جب کہ حالات میں بہت دوررس تبدیلیاں ہو چکی تھیں وہ ویسے ہی مقبول ہوں اورعوام وخواص خالات میں بہت دوررس تبدیلیاں ہو چکی تھیں وہ ویسے ہی مقبول ہوں اورعوام وخواص نہیں اسی طرح سب سے زیادہ مستحق خلافت سمجھتے ہوں (ایضاً اظہارِ حقیقت جلدماص اسم)

(ب) حاشیہ میں مودودی صاحب کا بیقول لکھ کر کہ:۔ امام احمد بن طبل کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی ڈائٹڑ سے بڑھ کرکوئی خلافت کے لئے احق نہ تھا۔ فرماتے ہیں جناب والا امام معدوح تو اس وقت بھی پیدائبیں ہوئے تھے۔ ان کا قول اس دور کے آراء کا ترجمان کیسے سمجھا جاسکتا ہے اوراس کا کوئی اثر اس دور کی امت پر کیسے پڑسکتا ہے۔

سندیلوی صاحب سے پوچھنے کہ آپ جواس سلسلے میں کمبی چوڑی بحث فرمار ہے ہیں اور حضرت علی جانٹؤ اور حضرت معاویہ جانٹؤ کے مابین جنگ و قال پر کھلا تبھر و کر رہے ہیں۔کیا آپ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کے دور خلافت میں دہاں موجود تھے کہ آپ کے لئے تحقیق و تبصره كرنا تو جائز بلكهضردري ہوگیا۔لیکن امام احمد مجتبدا گرتبسره فرمائیں تو ان كاپیچق اس کئے نہ مسلیم کیا جائے کہ وہ اس دور میں تو خود نہ تھے۔صدیوں بعد کی پیدائش ہیں کیا سندیلوی صاحب امام غائب کی طرح وہاں لوگوں کی نظروں سے غائب رہ کران حالات (جنگ وقبال) کا مشاہرہ فرمارہ ہتھے۔(ب)علاوہ ازیں سندیلوی صاحب نے جو پیہ لکھا ہے کہشہا دت فاروق اعظم ڈٹائٹڈ کے وقت تو حصرت علی ڈٹاٹٹؤشور کی کے چھار کان میں حضرت فاروق اعظم ولاثنؤ كى طرف ہے استحقاق خلافت رکھتے تھے اور حضرت عثمان ولائنؤ کے منتخب ہونے کے بعد بھی حضرت علی ڈٹاٹڈ خلافت کے زیادہ حقدار تھے کیکن بعد میں حالات کی تبدیلی کی وجہ ہے وہ احق بالخلافت نہیں رہے ہوں گے۔ تو یہ بات وہ محقق کہد سکتا ہے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔لیکن جس مسلمان کا بیدیقین ہے کہ آیت استخلاف کے وعدہ کے مطابق اللہ تعالی نے حضرت علی بھائٹا کو خلفائے ٹلانڈ کے بعد جو منصب خلافت موعودہ عطا فرمایااس کی وجہ ہے آپ کا اپنے دور میں احق بالخلافہ ہونا ہی تھا۔ گر سندبلوی صاحب ہاوجود حضرت علی شائلا کو آیت استخلاف کا مصداق قرار دینے کے اس قرآنی استدلال کومشاجرات محابه کی بحث میں بالکل برداشت نہیں کر سکتے اور کوشش یہی

کرتے ہیں کہاہیے دور میں حضرت علی الرتضلی کا احق بالخلافہ ہونا دورِ حاضر کے اہل سفتہ پر مضتبہ ہوجائے ۔مولانا موصوف دراصل کسی مرض سے مغلوب ہیں اور قابل رحم ہیں۔

#### عقیدہ خلافت راشدہ اصولی ہے یا فروعی

سواہل السنّت والجماعت کے نزدیک نفس خلافت کا مسکد فروق مسائل سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اصولی مسائل سے لیکن خلفائے اربعہ امام التخلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثان ذوالنورین اور حضرت علی المرتضلی بٹائیٹر کی خلافت چونکہ قرآن حکیم کی ایک عظیم پیش کوئی پرجن ہے اور حسب آیت استخلاف اور آیت تمکین ان حضرات کی خلافت حق تعالی کے وعدہ کے مطابق قائم ہوئی ہے۔ ( کداگران کوان آیات کا مصداق قرار نہ دیا جائے تو پھران آیات مبارکہ کی صحت ثابت نہیں ہوسکتی اس لیے کا مصداق قرار نہ دیا جائے تو پھران آیات مبارکہ کی صحت ثابت نہیں ہوسکتی اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (متونی ۲ کااہ کی ارشاوفر ماتے ہیں۔

درین زمانه بدعت تشیخ آشکار شد و نفون عوام به شهادت ایشان متشر بگشت واکشر الله این اقلیم در اثبات خلافت خلفائ راشدین رضوان الله تعالی علیم اجمعین شکوک بهم رسانید ندلا جرم نورتوفیق اللی در دل این بندهٔ ضعیف علی رامشر درج و مبسوط گردانید تا آشکه بعلم الیقیل وانسته شد که اثبات خلافت این بزرگواران اصلی است از اصول و بن تا وقتف که این اصل را محکم نگیرند نیج مسئله از مسائل شریعت محکم نشو در برا که اکثر ادکاے که در قرآن عظیم ندکورشده مجمل است بدول تفییرسلف صالح بکل آل نتوان رسید ...... وقد وه مسئف در بن امور بخلفائ راشدین است و تمسک ایشان با ذیال خلفاءا۔

اس زمانہ میں بدعت تشیع (شیعیت) آشکار ہوگئی ہے اور عام لوگوں کے دل ان کے شہبات سے متاثر ہو گئے ہیں اور اس ملک کے اکثر لوگ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمعین کی خلافت کے ثبوت میں شک کرنے گئے ہیں۔ لہذا تو فیق اللی کی روشن تعالیٰ علیہ ماجمعین کی خلافت کے ثبوت میں شک کرنے گئے ہیں۔ لہذا تو فیق اللی کی روشن میں اس بندہ ضعیف کے ول میں ایک علم پیدا کیا جس سے یقین کے ساتھ معلوم ہوا کہ

خلافت ان بزرگوں کی ایک اصل ہے اصول وین ہے۔ جب تک لوگ اس اصل کو مفہوط نہ پوگ ہے۔ جب تک لوگ اس اصل کو مفہوط نہ پوگ ہیں گئے ویک مسئلہ مسائل شریعت ہے۔ مفہوط نہ ہوگا۔ کیونکہ اکثر احکام جوقر آن تکیم عظیم میں نہ کور ہیں مجمل ہیں بغیر تغییر سلف صالح کے ان احکام کاحل نہیں ہوسکتا اور اکثر حدیثیں خبر واحد ہیں شرح کی مختاج ہیں۔ بغیر اس کے کہ سلف کی ایک جماعت ان کو روایت کرے اور جبہتہ بن ان سے استنباط کریں۔ قابل تمسک نہیں ہوسکتیں اور نہ بدوں ان بزرگوں کی کوشش کے کہ متعارض حدیثوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ ای طرح تمام فنون دینیہ مشل علم قرات و تفسیر وعقا کہ وسلوک کے بغیر اقوال ان بزرگوں کے کسی اصل کی ہوتا تر وائم نوبی رہ مختاج وار انہی کے وائمن اور ہے۔ اور انہی کے وائمن کو مشہوط پیڑا ہے قرآن کا جمع ہونا اور قرات شاذہ سے قرات متواترہ کا اختیاز بانا خلفائے راشد مین می کوشش پر من ہے اور عہدہ قضاء کے فرائض اور حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق پر مرتب ہیں (لہذا) جوشخص اس اصل کے حدود اور احکام فقہ وغیرہ انہی خلفاء کی تحقیق ہوں دینے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کیا ہوں کی کوشش کی ک

(ازلة الخفاء جلداول مترجم ص ٩٠٨ ترجمه امام الل السنّت مولا ناعبدالشكور لكصنوى)

حضرت شاہ صاحب وہلوی کی مندرجہ عبارت تھرہ کی بختائ نہیں۔ گویا کہ آفاب آ مدولیل آ فاب کا مصداق ہے۔ اگر فاضل سندیلوی اپنی علمی انا نیت ہے آ زاد ہوکر غور فرما ئیں تو چاروں خلفائے راشدین کا فقہی اور اجتبادی مقام ان پرواضح ہوجائے اوروہ حضرت علی الرتضی کی مرکزی پالیسی (جس کا خصوصی تعلق جنگ جمل و جنگ صفین سے حضرت علی الرتضی کی مرکزی پالیسی (جس کا خصوصی تعلق جنگ جمل و جنگ صفین سے ب) کوفکہ وہ قرار دے کر آپ کے اجتباد کوخت وصواب اور حضرت امیر معاویہ التاقیق سے اجتباد کوخت وصواب اور حضرت امیر معاویہ التاقیق سے اجتباد کوخت اور قابل کے برتش اپنی اس تحقیق سے رہوع کرلیں۔ جو انہوں نے حضرت علی الرتضلی کے تقابل میں حضرت امیر معاویہ دائشتا رجوع کرلیں۔ جو انہوں نے حضرت علی الرتضلی کے تقابل میں حضرت امیر معاویہ دائشتا

۔ (۱) وہ نہ تو حضرت علی بڑگٹڑ کی اطاعت سے کلیتۂ منحرف تھے نہ ان کی خلافت کے منکر یہ وہ صرف اپنی معزولی کے مسئلہ میں ان کی اطاعت واحب نہ بچھتے تھے۔ان کی سے

رائے آئین اسلام کی ایک مدل و مبر ہن تشریح پر ببنی تھی۔ جسے کسی طرح غلط نہیں کہا جا سکتا۔ (اظہار حقیقت جلد اص ۱۷۸)

(ب) یہاں تو لکھا ہے کہ:۔معزولی کے مسئلہ میں ان کی اطاعت واجب نہیں سیجھتے ۔لیکن دوسری جگہ لکھتے ہیں:۔اس صورت میں تکلم خلیفہ کی تغییل ضروری بلکہ جائز بھی نہیں (ص وری)

(تبسرہ) حالانکہ معاملہ برعکس ہے۔ آئین اسلام کی مدل ومبر ہن تشریح تو حصرت علی الرتضلی ہی کر سکتے ہتھے کہ اللہ تعالی نے خلفائے ثلاثہ کے بعد خلافت راشدہ کے لئے چن الرتضلی ہی کر سکتے ہتھے کہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے ثلاثہ کے بعد خلافت راشدہ کے لئے چن لیا تھا۔ جن کے متعلق خود رسول اللہ منگائی ہے بھی ارشاد فر مایا تھا اقسط کے حد عملی (بعضاری) بعنی تم میں سے سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والے علی دلائی ہیں۔

۳) ککھتے ہیں:۔حضرت علی ٹاٹٹؤ کی رائے سیجھے ضرورتھی ۔گرحضرت معاویہ ٹاٹٹؤ کی رائے اصح لیعنی نسبتا زیادہ صحیح تھی (ایسا جلد۳س ۲۲۰)

(۳) وا تعات پر نظر کرنے ہے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ (لیعنی صفین ) میں حضرت معاویہ ڈاٹٹوڈا قرب الی الحق تھے (ایضاً ص۵۵)

(۳) حضرت معاویه کومعزول کرنے میں عجلت فرمانا حضرت علی رافظ کی شرعی نہیں سیاسی غلطی تھی (ص۱۹۳)

سند بلوی صاحب کی اس میم کی عبارتیں گذشته تفصیلی بحث میں حسب موقع درج کی جا بھی ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ فاضل سند بلوی نے حصرت علی المرتفئی اور حضرت امیر معاویہ ڈائٹو کو معزول کرناضج تھا یا نہ ۔ اور حضرت معاویہ ڈائٹو کو معزول کرناضج تھا یا نہ۔ اور حضرت علی ڈائٹو کا انتخاب عارضی تھا یا مستقل اور دوبارہ انتخاب خلیفہ ہونا چا ہے تھا یا نہ ۔ اور حضرت امیر معاویہ ڈائٹو کی نہیں۔ جس کے نتیجہ میں جنگ صفین کا معرکہ پیش آیا) حضرت امیر معاویہ ڈائٹو کی شخصیت کو آیٹیت ایک عظیم سیاسی مدبر کے پیش نظر رکھا ہے۔ اور حضرت علی المرتفظی کی شخصیت کو آیٹیت ایک عظیم سیاسی مدبر کے پیش نظر رکھا ہے۔ اور حضرت علی المرتفظی کی شخصیت کو آیٹیت ایک عظیم سیاسی مدبر کے پیش نظر رکھا ہے۔ اور حضرت علی المرتفظی کی شخصیت کو آیٹیت ایک عضرت ایک بزرگ صحالی کی حیثیت سے دیکھا ہے اور اس طرف سے تخصیص بند کر لی ہیں کہ حضرت علی المرتفظی کے خصوص فضائل کیا ہیں اور خاص کر ان کو

خلافت اور حکمرانی اور سیاسی اور انتظامی البلیت و قابلیت اور علم واجتهاد کا کتنا بلند مقام عاصل تفاکه بیم و حکیم خدائے برتر نے ان کوخلفائے ثلاثہ کے بعد امت کی قیادت کے لئے منتخب فرما کرایئے قرآنی وعدہ کے مطابق ان کوخلافت راشدہ کاعظیم منصب عطافر مایا۔

اگر بالفرض به نسبت حضرت علی الانتهٔ کے رب العالمین کے علم میں حضرت معاویہ جاتمۂ کی شخصیت خلافت نبوت کے لئے زیارہ اہل ہوتی تو وہ خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کو چوتھا غلیفه موعودمقرر کرتا۔ اورسند بلوی صاحب کی مج بحثی کی بنیاد بھی یہی سج فہمی ہے۔اگریہی طريقه بحث آيت استخلاف اورآيت تمكيين كونظرا نداز كركے حضرات خلفائے ثلاثة حضرت صديق اكبروحضرت فاروق اعظم اورحضرت عثان ذوالنورين كيمتعلق اختياركيا جائے تو وہاں بھی قیاس آ رائیاں چل سکتی ہیں۔ چنانچے شیعہ علماء وجہتدین نے بھی ای تتم کے اوہام و وساوی کی بنا پر خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں کے انکار کی تنجائش نکالی ہے۔ سندیلوی صاحب شیعہ کنریچر کا مطالعہ کریں تو انہیں نظر آئے گا کہ ان کے سامنے حضرت علی الرتضلی جائٹ کی ا کے عظیم شخصیت ہے جومعصوم بھی ہیں اور انبیائے سالقین میٹھاسے انصل بھی ہیں ان کے نزد یک منصب امامت بھی منصب نبوت و رسالت سے افضل ہے۔ اس لئے وہ اس مفروضہ کی بنا پر آیت انتخلاف اور آیت تمکین کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی روش ابو الاعلیٰ مودودی نے حصرت عثان ڈلائڈ کی خلافت کی بحث میں اختیار کی ہے کہ انہوں نے رطب و یاس روایات کوتو پیش نظر رکھا ہے لیکن اس طرف سے آئٹھیں بند کر لی ہیں کہ حضرت عثمان ز والنورین طائفۂ قر آن کےموٹودہ تبسرے خلیفہ ہیں اور اپنے دور ہیں سب ے زیادہ معاملات خلافت اور امور مملکت کے مجھنے کی المیت رکھتے ہیں۔ان کی خلافت کی پالیسی پر تنقید و جرح کرنا گویا کہ اللہ تغالیٰ کی طرف سے ان کے منتخب خلیفہ راشد کے انتخاب پر تنقید و جرح کرنا ہے اور یہی طریق بحث سندیلوی صاحب نے حضرت علی المرتضلی کی خلافت کے سلسلہ بیں اختیار کیا ہے جس کو وہ اپنے زعم میں ایک علمی وشرعی تحقیق سمجھ رے ہیں۔واللہ الهادی

خارجی فتنه (جلداتل) کی چیک کارجی فتنه (جلداتل) کی دو کارجی فتنه (جلداتل) کی دو کارجی فتنه (جلداتل) کی دو کارجی

#### د فاع خلفائے *راشدین*

اہل السنّت کے اجماعی عقیدہ کے مطابق حضرات خلفائے اربعہ بترتیب خلافت ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ان کی خلافت کا استحقاق بھی اسی ترتیب پر بنی ہے۔اب اگر کوئی مخص حضرت عثمان ذ والنورین کوحضرات سیخین ( حضرت صعدیق اکبر جائیزا وحضرت فاروق اعظم پڑٹنز) پر ازروئے خلافت فوقیت دیتا ہے تو ہم حضرت ذوالنورین کی شرعی عظمت کو محفوظ رکھتے ہوئے ولائل سے اس کا جواب ویں گے۔ ( البیتہ جز وی فضیلت اس ے منتثل ہوگی ) ای طرح اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضلی کی ( ازرو کے خلافت وامامت ) ہے سنتی ہوگی ) ای طرح اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضلی کی ( ازرو کے خلافت وامامت ) خلفائے ثلاثہ اور خصوصاً شیخین پر برتری کا قائل ہے تو ہم حصرت علی المرتضٰی کی شرعی عظمت کوملحوظ رکھتے ہوئے واائل ہے اس کی تغلیط کریں گے( البتہ جزوی فضیلت اس ہے منتقل ہوگی )۔ حالانکہ خلفائے اربعہ کے ہاہمی تفاضل اور استحقاق خلافت ہیں اشتہاہ بھی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ رپہ چاروں خلفا ءمہا جرین اولین میں سے ہیں۔ بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ بدر واحد وغیرہ مشاہر خیر میں شریک ہیں ۔ (حضرت عثمان کوبھی بدر کی غنیمت میں سے حصہ دیا گیا تھاا درحضرت علی المرتضلی بھی بھکم رسول مظافیۃ ہی سفر تبوک میں تشریف نہیں لے گئے ) جاروں عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔اور جاروں آیت استخلاف وآیت ممکین کا مصداق ہیں۔ یہی چار یارحدیث تعلیم بسنتی وسنة الخلفاءالراشدین المهر بین کی مراد ہیں۔ (۲)ای اصول کے تحت اگر کوئی مخص دور خلافت مرتضوی میں (ازروئے سیاست و خلافت ) حضرت امیر معاویه براتیجهٔ کی برتری کا قائل ہوگا تو ہم حضرت علی المرتضٰی اوران کی موغودہ خلافت کا اپنا نمزہبی فریضہ بچھتے ہوئے پورا پورا دفاع کریں گے۔ حالانکہ خلفائے اربعه کی ندکوره خلافت میں حضرت معاویہ رٹائٹؤشر کے بھی نہیں ہیں اور اس میں کوئی اشتباہ تجھی واقع نہیں ہوسکتا۔ البتہ یہاں بھی ہم حضرت معاویہ ٹائٹؤ کی شرعی عظمت کا پورا پورا تحفظ کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ تا کہ کسی پہلوسے ان جلیل القدر صحالی والنظ کے بارے میں کسی پہلے ہے کوئی تنقیص وتو ہین لازم نہ آئے۔ اور حضرات اکابر اہل ستت

ہے بہی طرز شخفین اختیار فرمایا ہے۔ اور حضرت معاویہ ڈٹاٹٹا کی طرف اجتہادی خطامنسوب کرنے سے بغیر کوئی جارہ بھی نہیں ہے۔ اور حسب تول سندیلوی کسی محاب کی طرف اجتہادی غلطی منسوب کرنے میں کوئی ہے اور حسب تول سندیلوی کسی محاب کی طرف اجتہادی غلطی منسوب کرنے میں کوئی ہے اولی بھی نہیں ہے۔

( ملاحظه مواظهار حقيقت جلد دوم ص ٢٥٠ م)

اسی طرح حضرت امام حسن ہو گئو کی صلح کے بعد جب حضرت معاویہ جھڑو کو بالا تفاق تمام ملت اسلامیہ نے خلیفہ تسلیم کرلیا تواب اگر کوئی محض (خواہ کسی بھی لباس میں ہو) حضرت معاویہ ہوں گئو کی محضیت کو مجروح کرے گا (جیسا کہ فرقہ شیعہ کے بعد مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہے) تو ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کی بنا پر حضرت معاویہ ہو گئو کا پورا پورا دفاع کریں گے ۔جیسا کہ بندہ نے اپنی کتابوں ''مودودی مذہب'' اور علمی محاسبہ وغیرہ میں یہ فریضہ ادا کیا ہے۔

#### حكمين كافيصلها وربيك وفتت دوخليفه

سندیلوی صاحب نے واقعہ تحکیم پر مفصل بحث کی ہے۔ جس ہیں حضرت علی المرتضی
کی طرف سے حضرت ابوموی اشعری واقعہ اور حضرت معاویہ رفائظ کی طرف سے فات محمر
حضرت عمرو بن العاص واقت حکم ( ثالث ) مقرر ہوئے تھے۔ فاضل سندیلوی اس بارے
میں اپنی تحقیق یہ بیش کرتے ہیں:۔

(۱) دونوں حضرات (بیعنی حضرات علی بی شوات معلی جائٹو و حضرت معاویہ جی شوات کے درمیان متنازعہ فیدامور دو تھے۔

ا یحضرت عثمان ہی تا تلوں یا بالفاظ دیگر سبائی پارٹی کا معاملہ۔حضرت معاویہ ان سے قصاص اور اس پارٹی کی قوت تو ڑنے کا مطالبہ کررہے تھے اور حضرت علی ہی تنظامی مطالبہ کو یورا کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

۳۔ دوسرا مسکلہ خلافت کا تھا۔حضرت علی ہڑٹٹٹان سے بیعت اور اپنی خلافت کوتشکیم سرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور حضرت معاویہ ڈٹٹٹٹٹان کی خلافت کو ہنگای اور عبوری

سمجھتے تھے۔ اور ان کے انتخاب کے طریقہ کوسیج طریق انتخاب نہ سمجھتے تھے اور دوبارہ انتخاب واستصواب کا مطالبہ کررہ ہے تھے حکمین نے حصرت معاویہ ڈاٹٹو کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ خلیفہ کے انتخاب جرید واستصواب رائے اور قصاص کا مطالبہ ترک کر دیں اور ان مسائل میں فریق نہ رہیں اور حضرت علی ڈاٹٹو کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ حضرت معاویہ ڈاٹٹو کے مسائل میں فریق نہ رہیں اور حضرت کی ڈاٹٹو کے مطالبے سے دستبر دار ہو جا کیں۔ کویا فریق کی حیثیت سے وہ بھی ترک کر دیں۔ روایت کے مطالبے سے دستبر دار ہو جا کیں۔ کویا فریق کی حیثیت سے وہ بھی ترک کر دیں۔ روایت کے آخری جملے اس چیز کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔

حضرت ابوموی وحضرت عمر و بن العاص دونوں اس بات پرمتفق ہو جاتے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹا و حضرت معاویہ ڈاٹٹا کے درمیان متنازعہ فیہ امور غیر جانبدار جماعت صحابہ ڈاٹٹا کے میں دکردیئے جاتے ہیں۔ اور وہ جو فیصلہ فرما کیں اس پر فریقین ممل کریں۔ فاہر ہے کہ درنوں حضرات ہیں ہے کون خلیفہ ہے؟ فاہر ہے کہ درنوں حضرات ہیں سے کون خلیفہ ہے؟ یاکس کی خلافت کو باتی رکھا جائے۔ اور کے معزول کیا جائے؟

پھراس معاملے کو جماعت صحابہ کے سپر دکرنے کے کیامتنی ؟اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو معاملہ جماعت صحابہ کے سپر دکیا گیا وہ انہی نزاعی امور پرمشمل تھا جن کا تذکرہ ہم نے مندرجہ بالاسطور میں کیا ہے۔ اس کے بعد نمبر ہم کے تحت سند بلوی صاحب لکھتے ہیں:۔ حضرات حکمین نے امور متنازعہ بین الفریقین کا کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ جو فیصلہ بھی ہوا وہ فیر جانبدار صحابہ کا تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۹۲،۳۶۱)

۲۔ اس نے بعد سندیلوی صاحب قرائن وشواہد کی روشی ہیں فرماتے ہیں۔ ان قرائن ہے آ فناب نصف النہار کی طرح روشن ہو گیا کہ دوسرا اختال غلط اور پہلا ہی صحیح ہے۔ یعنی اجتماع اور بہلا ہی صحیح ہے۔ یعنی اجتماع اور میں اکابر صحابہ نے مطے کر دیا تھا کہ دونوں حضرات صدود سعینہ میں خلیفہ کے منصب پر فائز ہوں اور ملک دونوں کے درمیان تقتیم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ فریقین اپنے اپنے مطالبات سے دستم ردار ہوجا کمیں۔ تاکہ خانہ جنگی اور مسلمانوں کی خون ریزی کا سلسلہ بند ہواور اخوت ومصالحت کی فضا پیدا ہو۔ (ایضاً ص ۲۹۹)

#### الجواب

ا۔ یہاں ہمیں اس سے بحث نہیں کہ مندرجہ بالا فیصلہ حکمین نے کیا تھا یا غیر جانب
دار اکا برصحابہ نے۔ البعثہ سندیلوی صاحب کے اس بیان کی بنا پر ہمارا سوال ہے ہے کہ وہ
غیر جانب دار صحابہ کون تھے اور تقریم ان کی تعداد کتنی تھی؟ کیونکہ سندیلوی صاحب خود
میسلیم کر بھے ہیں کہ:۔
سیسلیم کر بھے ہیں کہ:۔

جنگ جمل کے بعد بکٹرت مہاجرین وانصار اور اکابر صحابہ نے ان (لیمنی حضرت علی ڈاٹٹو) کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید علی ڈاٹٹو) کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استعواب کی خلافت مستقل ہوگئی اور مزید استعواب کی ضرورت نہ رہی (ج۲ص ۱۳۳) جب بکٹرت مہاجرین وافسار نے حضرت علی ڈاٹٹو کی بیعت کر لی تھی تو غیر جانبدار صحابہ تو بہت قلیل تعداد میں رہ گئے ہوں گے۔ حالا تک سند بلوی صاحب یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ:۔

یا در رکھنا جاہیے کہ ان لڑائیوں میں صحابہ کرام کی اکثریت غیر جانبدار رہی اور ان حضرات کی تعداد سینکڑوں ہے متجاوز تھی۔ (صاص

الم فاضل سند یلوی غیر جانبدار صحابه کاموقف بیان کرتے ہوئے علامه ابن حزم کی کتاب "الفصل فی الملل والاهواء والعجل" کی عبارت پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
اس نقل کے علاوہ غیر جانبدار صحابہ کی غیر جانبدار کی خوداس بات کی برہان چلی ہے کہ ان کا مسلک اس مسئلہ میں توقف ہی تھا۔ فریقین میں کسی کووہ غلطی پرنہیں سیجھتے تھے۔ عام طور پر بید حضرات اے" قال فتن کے نام ہموسوم کرتے تھے۔ جس کا مطلب ہی عام طور پر بید حضرات اے" قال فتن کے نام ہموسوم کرتے تھے۔ جس کا مطلب ہی بیہ ہے کہ وہ فریقین کے بارے میں صواب و خطاکا کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور مسئلہ ان پرمشتبہ ہوگیا۔ (ایضا عس ۱۳۳۱)

فرمائے۔ غیرجانب دار حضرات پر جب مسئلہ مشتبہ ہو گیا تھا اور فریقین کے درمیان وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے تھے (اور اس سلسلے میں بندہ نے س ۲۳۳ پرامام نو وی اور حضرت مجدد الف ٹانی کی عبارتیں بھی پیش کر دی ہیں۔ چنانچے حضرت مجد دفر ماتے ہیں۔

اور تیسرے گروہ پر تو قف لازم ہوا کیونکہ وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر کس کوتر جج نہ دے سکے ۔ اہام نووی نے فرمایا کہ ۔ تیسر کو تسم ان صحابہ کی تھی کہ ان پر تضیہ (معاملہ ) مشتہ ہو گیا اور اس بیس وہ جیران وہ گئے اور دونوں ہے کسی طرف کو ترجے ویٹا ان پر نہ کھل رکا اس لئے انہوں نے فریقین سے علیحد گی اختیار کی اور ان کی بیا پر فریقین میں فیصلہ کرنا تبول میں واجب تھی ۔ تو اب ان حضرات نے کس دلیل کی بنا پر فریقین میں فیصلہ کرنا تبول فرمایا۔ اگر ان کو اس قضلہ کرنا تبول فرمایا۔ اگر ان کو اس قضلہ کر تا تبول فرمایا۔ اگر ان کو اس قضلہ کی تحقیق ہوگئی تھی تو وہ غیر جانبدار نہ رہے ۔ اور اگر اس وقت تک معاملہ مشتبہ تھا تو بھر وہ کیونکر فیصلہ کرنے والے قرار دیئے جاسکتے ہیں ۔ فیصلہ تو تحقیق حال برجنی ہوتا ہے نہ کہ اشتہ او حال پر۔

سر بیک وقت دوخلیفوں (اماموں) کی موجودگی تو خوارج کے فرقہ کرامیہ کا مسلک ہے نہ کہ اہل سقت کا چنانچ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت پر پیش کی جا پیکی ہے کہ:۔
فیقالت طائفة انبه اصام وان معاویة امام وانه یجوز نصب
امامین فی وقت اذا لم یمکن الاجتماع علی امام واحدو
ہذا یحکی عن الکوامیة وغیرهم.

(منهاج السنة جلدا ص١٣٣)

'' پس ایک گروہ کا قول ہے کہ حضرت علی ڈٹاٹڈ بھی امام بھے ادر حضرت معاویہ ڈٹاٹڈ بھی اور جب سمی ایک امام پر اتفاق نہ ہو سکے تو بیک وقت دو امامول کا تقرر جائز ہے۔اور بیقول کرامیۃ وغیرہ سے منقول ہے''۔

معلوم ہوا کہ بیابل سقت کا مسلک نہیں ہے اور اس وجہ سے سند بلوی صاحب نے جہال اٹل سقت کے مسلک بیان کئے ہیں وہال اس مسلک کا ذکر نہیں کیا۔ ملاحظہ ہوا ظہار حقیقت جلد دوم ص ۱۲۴۰ اور کتاب ھذا ہیں بھی یہ بحث گزر چکی ہے۔

اب سوال ہیہ ہے کہ بیک وقت دوخلیفوں کے تقرر کے جواز کا مسلک اہل سفت کا نہیں۔ تو سندیلوی صاحب کس بنا پر غیر جانبدار صحابہ کے فیصلہ کی تحسین کر رہے ہیں۔ اگر بیس۔ اگر یہ فیصلہ کی تحسین کر رہے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ کی تعسین کر وہانب دار صحابہ کے بیصلہ کی فیصلہ بیندیدہ ہے تو اہل سفت نے بیمسلک کیوں اختیار نہیں کیا؟ اگر جانب دار صحابہ کے بیمسلک کیوں اختیار نہیں کیا؟ اگر جانب دار صحابہ کے

اس فیصلہ میں ان حضرات ہے اجتہادی غلطی کا صدور ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ توقف کا مسلک غیر جانبدار صحابہ کی طرف منسوب کر کے اس کوقوی ترین اور پہندید ومسلک قرار و بیتے ہیں اور اس کوآپ جمہورائل سنت کا مسلک بتاتے ہیں۔ ایں چہ بوالجبیست سمے۔ قاشی ابو بکر بن عربی بھیلیٹ فرماتے ہیں :۔

> وقبال ابن استحق . في حديث يرويه معاويه . اذا كان في الارض خليفتان فاقتلوا احدهما .

(احكام القرآن جلد رابع ص١٤٢٢)

ابن آمخی نے حضرت معاویہ فیڈن سے مردی آیک حدیث بیان کی ہے کہ:۔
جب ملک میں دوخلیفہ ہوں تو ان میں سے ایک کوئل کردو۔ (ب) ایشا فرباتے ہیں:۔ قال مالٹ اذا ہویع للامام للانام فقام علیہ اخوانہ قوتلوا اذا کان الاول عللاً (ایضاً احکام القرآن ص ۲۲۱) امام بالک فرباتے ہین کہ جب ایک امام کے علاگا (ایضاً احکام القرآن ص ۲۲۱) امام بالک فرباتے ہین کہ جب ایک امام کے نیم جانبا امام بعت کرلی جائے تو پھراس کے خلاف اس کے بھائی گھڑے ہوجا کیں تو اگر بہلا امام عادل ہو تو ان کے ساتھ لڑائی کرو'۔ فرمایے آپ کی تحقیق کے مطابق اگر غیر جانبدار صحابہ کا مندرجہ فیصلہ سے ہو وہ حدیث ندکور کے خلاف ہے اور امام مالک کے مسلک کے مسلک کے مسلک کے خطرت معاویہ نائنڈا اپنی جگہ تو یہ ان حضرات کی حضرت علی دی تھا تھ ہیں اور حضرت معاویہ دی تھگہ تو یہ ان حضرات کی اجتمادی نائنگا اپنی جگہ تو یہ ان حضرات کی اجتمادی نائنگا دی جگہ تو یہ ان حضرات کی اجتمادی نائنگا دی جگہ تو یہ ان حضرات کی اجتمادی نائنگا دی تا ہے۔

### حضرت معاویہ خالفۂ کس کے جانشین تھے

علاوہ ازیں ہمارا سوال ہے کہ خلفائے اربعہ تو بالتر تیب ایک دوسرے کے جانشین ہوئے ہیں اور حضرت عثمان ذوالنورین کے جانشین حضرت علی المرتضی تھے۔لیکن حضرت علی ہڑتی کی موجودگی میں اگر حضرت معاویہ ڈاٹٹو کوخلیفہ شلیم کیا جائے تو سندیلوی صاحب فرمائے کہ وہ کس کے جانشین تھے۔حضرت علی ڈاٹٹو کے جانشین تو قرار نہیں ویئے جاسکتے اور

حضرت عثمان دلائوں کے بھی نہیں بن سکتے۔ کیونکہ حضرت عثمان ڈلائوں کے جانشین حضرت علی ڈلور بین تو حضرت عثمان دلائوں کی شہادت اور حضرت معاویہ ڈلائوں کی خلافت سے پہلے اس درمیانی عرصہ میں حضرت معاویہ ڈلائوں کس کے جانشین تھے سوج کر جواب دیں (حق چاریار دلائوں) ۵۔ مندرجہ فیصلہ کی پہلی جز صحیح ہے بعنی یہ کہ حضرت معادیہ ڈلائوں قصاص کے مطالبہ سے دست بردار ہو جا کمیں اور دوبارہ استخاب کا مطالبہ نہ کریں۔ لیکن یہ دوسری جر محیح نہیں ہے کہ حضرت علی ڈلائوں حضرت معاویہ ڈلائوں سے اپنی بیعت کے مطالبہ سے دستبردار ہو جا تمیں ( کویا فران کی حیثیت سے وہ بھی مطالبہ ترک کردیں۔

قرآنی فیصلہ کیاہے

سند بلوی صاحب کے تمام پیش کردہ قیاسات وقر اکن کا ایک ہی مسکت جواب ہے اور وہ یہ کہ حضرت علی الرتفنی خلفائے ثلاثہ کی طرح آیت استخلاف اور آیت کیمین کا معمداق اور موجودہ خلیفہ ہیں۔ چنانچے سند بلوی صاحب خود بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت علی دائن کی خلافت بھی آیت استخلاف و آیت تھمکین کی مصداق ہے۔ یعنی حضرات خلفائے ملی دائن کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا وعدہ آیت منظاف کے استخلاف میں فرمایا عمیا ہے۔ اور آس محترم کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا وعدہ آیت استخلاف میں فرمایا عمیا ہے۔ اور آس محترم کی خلافت بھی اللہ تعالی کی مرضیہ اور پہندیدہ خلافت تھی جیسا کہ آیت سمکین سے سمجھ میں آتا ہے (جواب شافی عن اللہ تعالی کی مرضیہ اور پہندیدہ خلافت تھی جیسا کہ آیت سمکین سے سمجھ میں آتا ہے (جواب شافی عن اللہ تعالی کی مرضیہ اور پہندیدہ خلافت تھی جیسا کہ آیت سمکین سے سمجھ میں آتا ہے (جواب شافی عن ا

۲۔سندیلوی صاحب نے حضرت صدیق اکبر دلائٹڑ کی خلافت کی حقانیت کو آیت استخلاف سے ثابت کرتے ہوئے لکھا ہے:۔

اس لئے آمر کوبصورت وعدہ ذکر فرمایا گویا بیہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس کام کے حکم کے ساتھ ہم اس کی تو نیق خاص بھی تہہیں دیں گے۔اور تہباری گرانی کریں گے تا کہ تم سے غلطی نہ ہو۔ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم سے کوئی غلطی اس معاسلے ہیں نہ ہوگی اور تہبارا انتخاب بالکل صحیح انتخاب ہوگا۔ (غیر مطبوعہ مضمون می محدد ند ۱۳۹۳ھ) سندیلوی صاحب کے اس مضمون کی بحث پہلے گذر چکی ہے۔

ب۔ گویا کہ صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم منطقی کے بعدتم خلیفہ کا انتخاب کرنا۔ ہاری تو فیق خاص تمہاری رفیق ہوگی اور بیرنظام خلافت ہمارا موعودہ اور بیندیدہ نظام خلافت ہوگا۔ (ایصاص۵)

ج-اسی مضمون کے ص۳ پرسندیلوی صاحب کاعنوان میہے:۔

نص قرآنی سے خلافت صدیقی کا جموت۔ اور چونکہ فاضل سندیلوی حضرت علی ہے ہے ہیں۔ اس لئے (تفاوت مرتبہ کے باوجود)
کوبھی آبت استخلاف کا مصداق قرار دے چکے ہیں۔ اس لئے (تفاوت مرتبہ کے باوجود)
حضرت علی دلائن کی خلافت کے لئے بھی آبت استخلاف سے وہی امور ٹابت ہوں گے جو
حضرت صدیق اکبر کے لئے ٹابت ہیں یعنی ہے کہ:۔ حضرت علی دلائن کی خلافت نص قرآنی
سے ٹابت ہے۔ آپ کا انتخاب بھی بالکل صحیح تھا اور وعد و خداوندی کے مطابق اس میں کوئی
غلطی واقع نہیں ہوئی اور حضرت علی دلائن کا نظام خلافت بھی اللہ تعالی کا موجودہ اور پہندیدہ
نظام خلافت تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس قرآنی وعدے اور فضلے کے بعد بھی اگر سندیلوی صاحب کا بیہ انظریہ ہے کہ(ا) حضرت معاویہ اللہ تا کا اللہ تے کہ (ا) حضرت معاویہ اللہ کا حالات کے تحت یہ مطالبہ تیج تھا کہ حضرت علی اللہ کا خلافت سے دستبردار ہوجا تمیں اور دوبارہ آزادانہ انتخاب کرایا جائے۔

(۲)ان کے لئے حالات کے تحت قرآن کے موعود و خلیفہ کا معزولی کے سلسلہ میں تعلم ماننا جائز بنی نہ تھا۔

" (۳) بجائے تھم ماننے کے حضرت علی الرتضلی ہے جنگ و قبال کرنا جائز تھا خواہ وہ و فاعی ہی ہو۔

(۳) جنگ جمل کے بعد بکثرت مہاجرین وانصار کے بیعت کرنے کے باوجود بھی حضرت معاویہ ڈاٹٹو کا بیعت نہ کرنا سیح تھا۔

(۵) حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ منتخب کرنے کے باوجود بھی ان کے دور خلافت میں حکمین یا غیر جانب دار صحابہ کا بیہ فیصلہ سیحی تھا کہ حضرت علی الرتضلی ڈاٹٹو کی طرح حضرت معاویہ ڈاٹٹو بھی اپنی حبکہ مستقل خلیفہ ہیں۔ (اگر چہ وہ مہاجرین صحابہ ہے بھی نہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آیت خمکین میں خلیفہ بنانے کا اعلان فرمایا ہے ) اگر حضرت علی المرتضٰی کو آیت خمکین اور آیت استخلاف کا مصداق قرار دینے ، آپ کی خلاف تنص قرآنی ہے ٹابت ہونے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مشل حضرت صدیق آ کبر کے حضرت علی المرتضٰی کا اللہ کی توفیق ہے جے انتخاب خلافت ہونے کے باوجود ہجی سند بلوی صاحب حضرت معاویہ مخافظ اور ٹالٹ حضرات کے موقف کو سیح مانتے ہیں تو بھی سند بلوی صاحب حضرت علی المرتضٰی کو آیت حمکین بھی میں کوئی باکنہیں ہے کہ سند بلوی صاحب حضرت علی المرتضٰی کو آیت حمکین اور آیت المرتضٰی کو آیت حمکین الرتضٰی کو آیت حمکین اور آیت استخلاف کا مصداق قرار دینے ہیں مخلص نہیں ہیں۔

حضرت على المرتضلي بثاثثة كاايثار

(۵)حضرت علی المرتضلی نے تحکیم کی تجویز تبول کر کے بیٹا بت کر دیا کہ آپ تفریق نہیں جا ہے تھے آپ خلوص اور لگہیت کا پیکر تھے اور خلیفہ موعود کو ایسا ہی ہونا جا ہے ۔لیکن جہاں تک آپ لیک قبول کر سکتے تھے آپ نے کی ۔ تکر جب ٹالث حضرات نے ان کے مقابلہ میں حضرت معاویہ رہائڈ کو بھی اپنے دائرہ منصب خلافت پر فائز کر دیا تو آپ نے اس کوشلیم نہیں کیا۔اور آپ یہ فیصلہ قبول بھی نہیں کر سکتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کواس معاملہ میں خود ہی استفامت عطا فرمائی۔ اور ان ہے اس سلسلہ میں خطائے اجتہادی کا صدور بھی نہیں ہونے دیا۔ کیونکہ اگر آپ بھی برضا ورغبت اس فیصلہ کوقبول فرما لیتے تو پھر الله تعالی کا وعدہ صحیح ٹابت نہ ہوسکتا تھا۔ کیونکۂ فلافٹ کا وعدہ صرف مہاجرین صحابہ سے تھا اور حضرت معاویه پرافشهٔ مهاجر صحالی نه تنهے اور وعد و خداوندی کا مصداق اینے اینے دور میں خلفائے اربعہ بین ہے ایک ہی خلیفہ تھا نہ کہ دو دو۔ اگر دو پرخلافت مرتضوی میں حضرت امیر معاویه دلانلا کی خلافت کوچیج قرار دیا جاہے تو پھرشیعوں کے عقیدہ امامت وخلافت کا بهمي جواز پيدا ہوجا تاہے اور حضرت صدیق اکبر چانٹئا، حضرت فاروق اعظم چانٹئا اور حضرت عثمان ذ والنورين ولفنزك دورخلافت ميں حضرت على الرتضلي ولفنز بھي امام وخليفه برحق قرار ديئے جاتئے ہیں اور ان کاکلمہ اسلام اور از ان میں خلیفہ ببلا فصل کا اضافہ واعلان

(۱) حکمین کے فیصلہ کے غلط ہونے کی آنخضرت ملائے آئے جو پیشگوئی فرمائی ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء متن فاری جلد دوم میں جس کا ذکر فرمایا ہے (جس کی بحث کتاب میں گذر پچی ہے) وہ حق تعالیٰ کے وعدہ تر آن کی روشیٰ میں بالکل سیجے ہے۔ البتہ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مخصوص میں بالکل سیج ہے۔ البتہ ہمیں حضرات معاویہ رقائق کو فقیہ و مجتبد قرار دیتے ہوئے خطا ہے بلند شان کے چش نظر اور حضرت معاویہ رقائق کو فقیہ و مجتبد قرار دیتے ہوئے خطا ہے اجتہادی ہے زائد اور کوئی تھم لگانے کاحق نہیں پہنچتا اور خود سند یلوی صاحب کے اجتہادی۔

''کسی صحالی کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت ہے ادبی ٹیبیں''۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۵ سے)

حضرت معاویہ دی اور دوسرے حضرات صحابہ ان حالات میں معذور ہے اور ہے بھی الموظ رکھیں کہ حضرت معاویہ دی اللہ انسان اختلاف حضرت عثان و والنورین والنہ کا قصاص لینے اور نہ لینے پر بھی تھا۔ چنانچے امام غزالی اور دوسرے محققین نے یہی فرمایا ہے جیسا کہ امام غزالی کی عبارت (احیاء العلوم ہے) کتاب ہذا میں نقل کی جا چکی ہے۔ لیکن اب سند بلوی صاحب حضرت علی المرتفظی کو آیت استخلاف اور آیت استخلاف اور آیت استخلاف کی مصداق سلیم کرنے کے بعد معذور نہیں ہیں۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر آیت استخلاف کی نص قرآنی کے نقاضے کو مجروح کررہے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کی تعلیم میں واضح طور پر خلافت موجودہ کا ذکر کرکے مسئلہ خلافت کے بارے ہیں جن فتنوں کا دروازہ بند کیا تھا۔ (جو) اپنے اپنے دائرہ میں رافضیت ، خار جیت اور مودود و بی کی طرح ہیں۔ کا دروازہ بند کیا تھا۔ (جو) اپنے اپنے دائرہ میں رافضیت ، خار جیت اور مودود و بیں۔ اظہار حقیقت یا اختفائے حقیقت

وراصل ان کی کتاب اظهار حقیقت نہیں بلکہ اخفائے حقیقت ہے۔ ان کا رسالہ

حراجي فتنه (جلدالال) علي حيات ( المدالال) علي المالال) علي المالال) علي المالال) علي المالال) علي المالال

"جواب شانی" نهیں بلکہ ناصافی ہے۔ بظاہر انہوں نے رق شیعیت اور رق مودودیت کا عنوان قائم کیا ہے۔ لیکن اس کی آٹر میں وہ ردستیت کررہے ہیں اور حضرت علی الرتضٰی کی قرآنی خلافت کو مشتبہ بنارہے ہیں۔ اور اہل سقت کے دلول سے سلف و خلف محققین اہل سنت کا اعتماد اٹھارہے ہیں۔ واللہ الہمادی۔

### توقف کا مسلک کمزورترین مسلک ہے

سند یلوی صاحب کھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے بیرسالک ہیں جو حضرت علی المرتضی دائے اور دوسرے صحابہ کرام کے درمیان واقع ہونے والے مشاجرات کے ہارے میں اکابرعلائے اہل السنت کی مختلف جماعتوں نے اختیار فرمائے ہیں۔ راقم السطور کے میں اکابرعلائے اہل السنت کی مختلف جماعتوں نے اختیار فرمائے ہیں۔ راقم السطور کے مزد یک ان مسالک میں قوی ترین مسلک پہلا یعنی مسلک تو قف کا ہے۔ کیونکہ یہان صحابہ کرام کا مسلک ہے جو ان حوادث کے وقت موجود اور غیر جانبدار تھے۔ وہ واقعات کے مشاہد تھاں کے ساتھ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ شریعت و مزائ شریعت کی واقفیت و معرفت مشاہد تھاں کے ساتھ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ شریعت و مزائ شریعت کی واقفیت و معرفت تعفیم فی الدیس اور فہم و بھیرت کے اعتبارے صحابہ کرام کا جو درجہ و مرتبہ ہے وہ کی دوسرے امتی کو نصیب نہیں ہوسکتا۔ اس لئے انہوں نے جو مسلک اختیار فرمایا اس کو اختیار کرنا ہمارے لئے سب سے بہتر ہے۔ (اظہار حقیقت جلد دوم ص کے میں)

#### الجواب

(۱) سند بلوی صاحب بھی جمیب وغریب محقق ہیں۔انہوں نے ''مسلک توقف''کو قوی ترین اور پسند بیرہ مسلک قرار دینے کی وجہ بیہ بیان کی ہے کہ:۔ بیرصحابہ کرام کا مسلک ہے۔ ہرگز ہے۔ اس پر ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا تمام صحابہ کرام کا بیرمسلک ہے۔ ہرگز نہیں۔مشاجرات کے بارے میں توصحابہ کرام کے تمین گروہ تھے۔
ا۔حضرت علی ڈائڈ اوران کے تبعین
۲۔ نضرت معاویہ ڈائڈ اوران کے تبعین

آگر صحابہ ہونے کی وجہ سے تو تف کا مسلک قوی ترین ہے تو دوسرے دونوں مسلک بھی چونکہ صحابہ کرام کے ہیں اس لئے وہ بھی قوی ترین ہونے چاہئیں۔خدا جانے فاصل سند بلوی کو کیا ہوگیا ہے ج

### مجھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

۲۔ بیکک صحابہ شریعت و مزاح شریعت سے واقف تھے اور امت میں تفقۃ فی الدين اورفهم وبصيرت كے اعتبار ہے ان كابرا درجہ ہے۔ليكن كيا توقف كا مسلك اختيار كرنے والے صحابہ ہى تفقة فى الدين ركھتے تھے يا دوسرے سحابہ كرام بھى اور پھراگر معياريهي ہے تو ان صحابہ كرام ميں حضرت على المرتضلي كو تفقه في الدين ميں انتيازي مرتبہ حاصل تقا۔ چنانچے خودرسول الله مَنْ ﷺ نے بھی آپ کے متعلق اقعضا کھ علی (بخاری) فر مایا۔علاوہ ازیں جن کوئلیم و تحکیم خدائے قدیر نے حسب دعدہ منصب خلافت راشدہ پر فائز فرمایا ہے خلافت راشدہ کے مسائل حل کرنے کے لئے ان کے تفقہ فی الدین وغیرہ کا درجہ بہنسبت دوسرے محابہ کرام کے اعلیٰ ہونا جاہیے۔ (اگر چیہ فاصل سندیلوی کو بیٹا پہندہو) سو۔ تو قف کی بحث میں پہلے عرض کیا گیا ہے کہ جن صحابہ کرام نے فریقین میں سے تخسى كاساتهة تبين ديا-ان پربيه معامله مشتبه وگيا تھا اور وہ اپنے اجتہاد كى بناپركوئى فيصله نه كر سکے تھے اور اس وفت کے پیچیدہ حالات میں وہ معذور تھے۔لیکن بعد از ال جب کہ بیہ حقیقت منکشف ہوگئی کہ حضرت علی المرتضلی ڈاٹنٹا ہی قرآن کے موعودہ چو تھے خلیفہ تھے۔ تؤ اب تو نقف کا مسلک ہمارے لئے قوی ترین مسلک نہیں قرار دیا جاسکتا۔ سندیلوی صاحب ا تنا بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس مسلک میں حقیقت حال واضح ہی نہ ہو کیا اے بھی قوی ترین اور پہندیدہ مسلک قرار دے سکتے ہیں۔اوراگرمسلک توقف اختیار کرنے والے علائے اہل سنت کا مطلب ہیہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے واقعات نہ بیان کئے جا کیں۔ کیونکہ اس سے ناواقف لوگ صحابہ کرام کے کسی نہ کسی فریق سے بدظن ہو سکتے ہیں۔تو پیرجدا امر ہے اور میکسی فریق کی طرف اجتهادی خطامنسوب کرنے سے متعارض بھی نہیں ہے۔جیسا کہ پہلے اس پر تبصرہ کیا جاچکا ہے۔ بہرحال تر دوو تذبذ ب والا مسلک قوی ترین نہیں بلکہ کمزور ترین مسلک ہے اس کے جمہورالل سنت نے اے اختیار نہیں کیا۔

علامہ ابن حزم نے بھی باو جود صحابہ کرام سے تو قف کا مسلک نقل کرنے کے اپنی تحقیق بہی کھی ہے کہ حضرت علی بڑا تھا مصیب تھے اور فریق ثانی سے اجتہا دی تنظی کا صدور ہوا تھا اور اس مسئلہ کی نوعیت بھی اس طرح ہے جس طرح سندیلوی صاحب نے تکھا ہے کہ دور سحابہ بیں مسئلہ کی نوعیت بھی اس طرح ہے جس طرح سندیلوں صاحب نے تکھا ہے کہ دور سحابہ بیں مجھا جاتا تھا۔ لیکن کہ دور سحابہ بیں مجھا جاتا تھا۔ لیکن دور سحابہ بی سمجھا جاتا تھا۔ لیکن دور سحابہ بی تھا جاتا تھا۔ لیکن دور سحابہ بی تھا جاتا تھا۔ لیکن دور سحابہ سے گزر نے کے بعد خلفائے ثلاثہ کے بعد حضرت علی ڈاٹٹو کی افضلیت پر اٹل سقت والجہاعت کا اجماع ہوگیا۔

## کل مجہدمصیب کا مسلک بھی مرجوح ہے

حفرت علی المرتضی اور حضرت امیر محاوید و التفایش سے دونوں کو جنگ صفین وغیرہ میں مصیب قرار دینا (کر دونوں کا اجتہادی خاا دران میں ہے کئی سے بھی اجتہادی خطاکا صدور نہیں ہوا) مرجوح ہے۔ جس کی بحث کتاب ہذاص ۱۳۲۵ پر گزرچکی ہے۔

۲ خصوصاً بیامر قابلِ غور ہے کہ جب حب وعدو قرآنی حضرت علی المرتضی والتفای و والتفای والتفای و والتفای

ابل سنت کے نزدیک بیک دفت دوخلیفہ کا تقرر جائز نہیں ہے۔ اورا گرائل سنت کے نزدیک جھنرت معاویہ کا اجتہادی جھنے ہوتا تو وہ بیک دفت دوخلیفہ کے تقرر کو کیوں ناجائز قرار دیتے۔ قوی ترین مسلک حضرت علی دانٹی کے مصیب اور حضرت معاویہ کے مخطی ہونے کا ہے۔ مخطی ہونے کا ہے

مندرجه بالانتجره کے تحت جب مسلک تو قف کمزور ترین اورکل مجتبد مصب ہونے کا

مسلک مرجوح قرار پاتا ہے تونشلیم کرنا پڑے گا کہ متاخرین کے جس مسلک کوسندیلوی صاحب نے اپنے جذباتی مرض سے مغلوب ہوکر:۔

درحقیقت بالکل غلط، بے دلیل بلکہ خلاف دلیل قرار دے رہے ہیں (ملاحظہ ہو اظہار حقیقت جلد دوم ص ۲۱۱س)

وہی در حقیقت رائ ترین، تو ی ترین اور مقبول ترین مسلک ہے۔ کونکہ یہ مسلک خرا ن مجید کی آ بت استخلاف و آ بت مملین برخی ہے۔ چنا نچہ حب وعدہ خداوئدی جب حضرت علی المرتضی کا استخاب مجیح تھا ، ان کی خلافت موجودہ تھے۔ ان کی موجود گی بین اولین بیس ہونے کے اسپنے دور بیس وہی ایک وجود و داشد خلیفہ تھے۔ ان کی موجود گی بیس نہ کوئی اور خلافت کو چیلنج کر سکتا تھا۔ ان کی اور خلافت کو چیلنج کر سکتا تھا۔ ان کی خلافت یعین اللہ تعالی کی پہندیدہ خلافت تھی اور نہی آ بت استخلاف کی نقی کا تقاضا ہے۔ تو خلافت یعین اللہ تعالی کی پہندیدہ خلافت تھی اور نہی آ بت استخلاف کی نقی کا تقاضا ہے۔ تو کل صاحب عقل والفیانی عالم حضرت علی المرتضی کو آ ب آ بت استخلاف و آ بت تملین کا مصدات قرار دینے کے بعد فریق تانی کو مصیب قرار نہیں دے سکتا۔ جنہوں نے دوبارہ کا مصدات قرار دینے کے بعد فریق تانی کو مصیب قرار نہیں دے سکتا۔ جنہوں نے دوبارہ استخاب کا مطالبہ کیا ہے۔ خلیفہ موجود و دعفرت علی المرتضی سے جنگ و قال تک نوبت آئی کے جاور آخر وقت تک آ پ کی خلافت تسلیم نہیں گی۔ بلکہ خلیفہ موجود کی موجود گی میں اپنی جداگانہ کو خلافت قائم کی ہے۔ البتہ حضرت معاویہ چونکہ جیل القدر صحالی ہیں۔ جداگانہ کو خلافت قائم کی ہے۔ البتہ حضرت معاویہ چونکہ جیل القدر صحالی ہیں۔ جداگانہ کو خلافت قائم کی ہے۔ البتہ حضرت معاویہ چونکہ جیل القدر صحالی ہیں۔ جداگانہ کی خلافت قائم کی ہے۔ البتہ حضرت معاویہ چونکہ جیل القدر صحالی ہیں۔ جداگانہ کی خلافت قائم کی ہے۔ البتہ حضرت معاویہ چونکہ جیل القدر صحالی ہیں۔

<sup>•</sup> اہام حسن بڑاتھ کا ایٹار: اٹل سنت و لجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت اہام حسن رضی اللہ عند کی ملے کے ابعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عند امام برحق ہیں اور بیس رسول پاک سرور کا تنات سلی اللہ مان مصلح کی اس عظیم پیشکو لگ نے تیجہ میں نصیب ہوئی ہے۔ ان ابعدی هذا سینڈ لعل اللّٰہ ان مصلح بعد بہیں المفتنین العظیم تین میں المسلمین (صحیح بعدل ی) بیمرایا (حضرت حسن) مردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں ہیں سلم کراد ہے گا ) اس سے حضرت حسن کی بھی خصوصی فضیلت ثابت ہوئی ہے اور امام حسن کا یہ بڑا ایٹار ہے ور نہ اگر حضرت حسن سلم کرکے اپنی غلافت حضرت معاویہ سے برد نہ کرتے اور مقالے میں ہے ور نہ اگر حضرت معاویہ کے بعد حاصل ہو کیں۔

اہل سفت کے نزدیک مجتبد ہیں۔ انہوں نے میداختلاف کسی نفسانی خواہش کی بنا پرنہیں کیا۔ البتہ اس بارے ہیں ان سے اجتبادی غلطی ہوگئ ہے جس میں وہ معذور ہیں اور اس پر بھی ان کوایک اجر ملے گا۔ لیکن نص قرآنی کے مقابلہ میں ان کی اجتبادی خطا ماننے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اجتبادی خطا کی ان کی طرف نسبت کرنا ہے اور اجتبادی خطا کی ان کی طرف نسبت کرنا ہے اور اجتبادی خطا کی ان کی طرف نسبت کرنا ہے اور اجتبادی خطا کی ان کی طرف نسبت کرنا ہے اور اجتبادی اور نہ اس کی وجہ سے ان پر طعن و ملامت کرنے کا کوئی جواز مل سکتا ہے۔ رضوان الشاعلیہم اجمعین

جمهورابل سقت كامسلك

اس مسلک کو بلا دلیل اورخلاف دلیل قراردے کرصرف متاخرین کا مسلک قراردینا سندیلوی صاحب کی کم فہمی یا ناجائز ضد و تعصب کا بھیجہ ہے ورنہ یہ جمہور الل سنت کا پہندیدہ مسلک ہے۔ متقد بین بھی عموماً یمی مسلک رکھتے تھے۔ اور متاخرین و متقد مین کے مسلک مین کوئی نعارض نہیں ہے چنانچ محققین الل سنت کے ارشادات حسب ذیل ہیں:۔ امام عبدالقا ہر بغدادی جنانچ

امام عبدالقاہر مینیڈ بغدادی متوفی ۳۲۹ھ عقائد اہل سنت کے بیان میں فرماتے ہیں:۔

وقى الوا بامامة على في وقته وقالوا بتصويب على في حُروبه بالبصره وبالصِفِّين وينهر وان .

(الفَرق بين الفِرق ص٣٣٣. طبع بيروت)

''اوراال سنت والجمناعت اس بات کے قائل ہیں کہ اپنے وقت میں حضرت علی امام تھے اور جمل صفین اور نہروان کی جنگوں ہیں آپ صواب پر تھے'' (۲) امام موصوف رحمہ اللہ لکھتے ہیں:۔

اجمع اصحابنا على ان عليًا رضى الله عنه كان مصيباً في أنسال اصحب الجمل وفي قتال اصحاب معاوية بصفين. وقالوا في الذين قاتلوه بالبصرة انهم كانوا على الخطأ.

وقالوا في عائشة وفي طلحة والزبير انهم اخطنوا ولم يفسقوا لان عائشة قصدت الاصلاح بين الفريقين فغلبها بنوضية وبنوا الازد على رأيها فقاتلوا عليًا فهم الذين فسقوا دونها.

راصول الدین عربی ص ۲۸۹ ناشو مکتبه عنهانیه (جامعه اشرفیه) لاهور)

"اور جهارے اصحاب کا اس پر اجماع ہے کہ اصحاب جمل اور اصحاب
معاویہ تاکنو کے ساتھ جنگ کرنے میں حضرت علی جن تراصواب پر متھے اور بھرہ
میں جن لوگوں نے آپ سے جنگ کی ہے وہ خطا پر متھے اور وہ حضرت
عائشہ جن لوگوں نے آپ سے جنگ کی ہے وہ خطا پر متھے اور وہ حضرت
عائشہ جن لوگوں نے آپ سے جنگ کی ہے وہ خطا پر متھے اور وہ حضرت
خائشہ حضرت طلحہ ڈائٹو، حضرت زبیر جائش کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں
نے خطا کی ہے لیکن فاس نہیں ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کا ارادہ فریقین میں سلح
کرانے کا تھا۔ آپ کی رائے پر ہوضہ اور ہو الاز د غالب آگئے تھے ہیں
انہوں نے حضرت علی ڈائٹو، ہے جنگ کی الہذا وہ فاس ہیں نہ کہ حضرت عائشہ
صد نہ جائش''

## (٢) علامه ابن حزم اندلى مُعَاللة

علامہ این حزم اندلسی مینید متوفی ۳۵۷ه (جن کی عبارت سندیلوی صاحب نے اپنی تا ئید میں چیش کی ہے )تحریر فرماتے ہیں:۔

فبهذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامته وانده صاحب الدحق وان له اجرين اجو الاجتهاد واجو الاصابة وقطعنا ان معاوية ومن معه مخطئون مجتهدون ماجورون اجراً واحداً (الفصل في الملل والنحل ص الا ماجورون اجراً واحداً (الفصل في الملل والنحل ص الا "پس اس بنابر بم يقين ركح بي كه معزت على بناتوا به به ادبر بن سواب بريس اورا بري المامت مح بادر بري شادرا به كا اور بري ما وراجر بي المامت مح بادر بري شادرا به كا اور بري ما المراجم ال

یفین رکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ جھٹٹ اور ان کے ساتھی جمہتد ہیں اور خطا کرنے والے ہیں اور (خطاکی وجہ سے بھی) ان کوایک اجر ملے گا''

### (٣) امام ابواسخق اسفرائني راشك

امام ابوالحسن اشعری متوفی چندسال و ۳۳۰۰ هے شاگر دامام ابواسخق اسفرائنی بینید متوفی ۱۸مه ه فرماتے ہیں:۔

فانه اى التخاصم والنزاع والتقاتل والدفاع الذى جرى بينهم كان عن اجتهاد قد صدر من كل واحد من رؤوس الفريقين ومقصد سانغ بكل فرقة من الطائفتين وان كل المصيب فى ذلك واحدهما وهو على رضوان الله عليه ومن والاه والمخطى هو من نازعه وعاداه غير ان للمخطى، فى الاجتهاد اجراً وصواباً خلافاً لاهل الجفاء والعناد فكل ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على ما صح مما جرى بين الصحابة الكرام وجب حمله على وجه ينفى عنهم الذنوب والآثام.

"اس لئے کہ جونزاع وجدال اور دفاع وقال صحابہ دلائیڈ کے درمیان پیش آیا
دہ اس اجتہاد کی بنا پر تھا جو فریقین کے سرداروں نے کیا تھا اور فریقین بیس
ہے ہرایک کا مقصدا چھا تھا اگر چہاس اجتہاد بیس برحق فریق ایک ہی ہے اور
وہ حضرت علی ڈٹٹڈ اور ان کے رفقاء ہیں۔ اور خطا پروہ حضرات ہیں جنہوں نے
حضرت علی ڈٹٹڈ اور ان کے رفقاء ہیں۔ اور خطا پروہ حضرات ہیں جنہوں نے
حضرت علی ڈٹٹڈ کے نزاع وعداوت کا معاملہ کیا البتہ جو چوتھا فریق خطا پر تھا
اسے بھی ایک اجر و تواب ملے گا۔ اس عقیدہ میں صرف اہل جفاء وعناد ہی
انتہاف کرتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات کی جوجیح روایات
ہیں ان کی بھی اس میں تشریخ کرنا واجب ہے جو ان حضرات کی جوجیح روایات
ہیں ان کی بھی اس میں تشریخ کرنا واجب ہے جو ان حضرات سے گناہوں
ہیں ان کی بھی اس میں تشریخ کرنا واجب ہے جو ان حضرات سے گناہوں
ہونے الزام کو دُور کرنے والی ہو۔ " (بحوالہ مقام صحابہ صبح والعلوم دیو بند)
شفیع صاحب۔ صاحب تغییر معارف القرآن ۔ سابق مفتی دارالعلوم دیو بند)

(ب) نیزامام اسفرا کمنی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں:۔

وقد انفق اهل المحق ان المصيب في تلك المحروب والتنازع امير المومنين على من غير شلث الخوروب والتنازع امير المومنين على من غير شلث الخ "اوراس بات يرائل حق كا اتفاق ب كران جنگول بيس حق بلاشر حضرت على والله المحمد المنافق على والله كران منافق الخ (الينامقام صحاب س ١٠٠)

علاوہ ازیں امام ابوانحق اسفرائینی نے مشاجرات کے بارے میں صحابہ کرام کے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے جس میں تیسرے گروہ کے متعلق فرماتے ہیں:۔

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضيئة فلم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين واعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم.

"صحابہ کی ایک تبیسری جماعت دہ تھی جس کے لئے پچھ فیصلہ کرنامشکل تھااور اس پر بیدواضح نہ ہوسکا کے فریقین میں سے کس کو ترجیح دے۔ یہ جماعت فریقین میں سے کس کو ترجیح دے۔ یہ جماعت فریقین سے کنارہ کشی ہی واجب فریقین سے کنارہ کشی ہی واجب محقی" (ایفنامقام صحابی ۱۰۸)

ثابت ہوا کہ امام اسفرا کمنی کے نز دیک توقف جمہور الل سفت کا مسلک نہیں بلکہ حضرت علی کامصیب ہوتا اہل سفت کامتفق علیہ مسلک ہے۔

(نوٹ) ندکورونتیوں حضرات جن کا مسلک نقل کیا گیا ہے بینی امام عبدالقاہر ، علامہ ابن حزم اورامام ابواسخق اسفرائینی ، امام غزالی سے متفقرم (پہلے) ہیں۔

### (۱۲) امام غزالی پشک

جیۃ الاسلام امام غزالی بھٹھ متونی ۵۰۵ ھی عبارت جوسند بلوی صاحب نے پیش کی تھی اس پر بحث گذر چکی ہے اور حضرت مجدد الف ٹانی شخ احد سر ہندی بھٹھ نے تصریح کی تھی اس پر بحث گذر چکی ہے اور حضرت مجدد الف ٹانی شخ احمد سر ہندی بھٹھ نے تصریح کی ہے کہ امام غزالی بھٹھ محمد حضرت معاویہ ٹاٹھ کی اجتہادی خطا کے قائل شھے چنا نچہ فرماتے ہیں:۔

وكتبُ القوم مشحونة بالخطاءِ الاجتهادي كما صرّح به الامام الغزالي والقاضي ابوبكر وغيرهما-

(مکتوبات امام ربانی جلد اوّل مکتوب نمبر ۲۳۹) "اوراال سقت کی کتابیں خطائے اجتہادی کے قول سے بھری ہوئی ہیں جیہا کہ امام غزالی میشد اور قاضی ایو بکر بن العربی میشد نے اس کی تصری کی ہے"

## (۵) قاضى ابو بكرين العربي وشالله

امام غزالی نے شاگرد قاضی ابو بکر بن العربی متونی ۳۵۳ ہفر ماتے ہیں:۔اوریہ جو اُن میں جنگ ہوئی تھی دو تقطعی معلوم ہادراس کا اس سبب سے ہونا بھی معلوم ہاور یہ بھی معلوم ہادر میں جنگ ہوئی تھی دو تقطعی معلوم ہادراس کا اس سبب سے ہونا بھی معلوم ہادر یہ بھی معلوم ہے کہ اس معاملہ میں حق حضرت علی جو تھا کی طرف تھا۔ کیونکہ خون کے مطالبہ کرنے والے کا میرحق نہیں ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے اوراگر مدی کو قاضی پر شک ہوتو اس سے مطالبہ کرنے والے کا میرحق نہیں ہوجا تا کہ اس کے خلاف بغاورت کرے بلکہ حق کا اس سے مطالبہ کرے۔ اگر فیصلہ اس کے حق میں ہوجائے تو فیہا ورنہ خاموش رہے اور صبر کرے (العواصم من اگر فیصلہ اس کے حق میں ہوجائے تو فیہا ورنہ خاموش رہے اور صبر کرے (العواصم من القواصم مترجم اُردوس ۲۵۳ مالیفنا متن عربی حس ۱۲۵ مطبوعہ سبیل اکیڈمی لا ہور) نیز قاضی الورکر بن عربی فرماتے ہیں:۔

فتقرر عند علمآء المسلمين وثبت بدليل الدين ان عليًا رضى الله عنه كان اماماً وانّ كل من خرج عليه باغ.

(احكام القرآن جلدرابع ص١٤١٨)

"اور علما واہل اسلام کے نزدیک ہے ہات مقرر اور دینی دلیل سے ٹابت ہے کے کہد ہے کا بت ہے کہد ہے گئی دلیل سے ٹابت ہے کہد کے حضرت علی ڈائٹو بی امام مضے اور جس کسی نے بھی آپ کے خلاف خروج کیا ہے باغی منتے"۔

(انوت) بيعبارت پهليجي زير بحث آچکي هـ- (ملاحظه دوكتاب بزاص٢٩٢)

## (۲)حضرت غوث أعظم

عوث اعظم حضرت الشیخ السید عبدالقادر جیلانی حنبلی قدس سرۂ متوفی رہیج الثانی ۱۱ ۵ ھ عقا کدالل السقت والجماعت کے بیان میں فرماتے ہیں:۔

وكمان اماماً حقًّا الى ان قتل خلاف ما قالت الخوارج انه لم يكن اماماً قط تبًّا لهم . واما قتاله بطلحة والزبير وعائشة ومعاوية فقدنص الامام احمد رحمه الله على الامساك عن ذلك وجميع ما شجر بينهم من منازعة منافرة وخمصومة لان الله تعالىٰ يزيل ذلك من بينهم بوم القيمة كما قال عزّوجل وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ الْحُوانَا عَلْى سُرُرٍ مُتَقْبِلِيْنَ . ولان عليًّا كان على الحق في قتالهم لانه كان يعتقد صحة امامته على ما بيّنا من اتفاق اهل الحل والعقد من المصحابة على امامته وخلافته فمن خرج من ذللث بعد وناصبه حربًا كان باغياً خارجاً على الامام فجاز قتماليه ومن قاتله من معاوية وطلحة والزبير طلبو اثار عثمان خليفة حق المقتول ظلماً والذين قتلوه كانوا في عسكر على فكل ذهب الى تماويل صحيح فاحسن احوالنا الامسياك من ذلك وردّهم الى اللّه عزّوجلٌ . واما خلافة معاوية بسن ابي سفيان فثابتة صحيحة بعد موت على وبعد خلع الحسن بن على رضى الله عنهما نفسه عن الخلافة وتسليمها الى معاوية (غنية الطالبين)

ر حضرت علی ولائل شہید ہونے تک امام برخل تھے۔ بخلاف خوارج کے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ امام (حق) نہ تھے۔ ان کے لئے ہلاکت ہے۔ اور آپ کے حضرت ملحہ ولائلۂ حضرت زبیر ولائلۂ حضرت عائشہ شاہیا اور حضرت معادیہ دلائڈ کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں امام احمہ بھٹھیانے تصریح کی ہے کہان حضرات کے مابین جونزاع اورلڑائی جھکڑا ہوا ہے ان کو بیان نہیں کرنا جاہیے کیونکہ اللہ تعالی تیامت کے دن ان کی باہمی کدورت کو دور کردے گا۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ''ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں مے اور وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھتے والے آپس میں بھائی بھائی ہوں سے اور اس بنا پر کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ ان سے قبال کرنے میں حق پر تھے کیونکہ آپ اپنی امامت سیجے ہونے کا اعتقادر کھتے تھے اس بنا پر کہ (جبیہا ہم نے پہلے بیان کیا ہے) کہ آپ کی امامت وخلافت پر اہل حل و عقد صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا۔ پس اس کے بعد جس نے آپ کے خلاف خروج کیا ہے اور آپ کے ساتھ جنگ قائم کی ہے وہ امام کا باغی اور خار جی تھا اس کئے اس کے ساتھ قبال کرنا جائز تھا۔اور حضرت معاویہ،حضرت طلحہ وحضرت ز بیر نے جو آپ سے جنگ کی ہے تو وہ خلیفہ برحق و مظلوم (حضرت عثان دفائنًا) کے قصاص لینے کی بنا پر کی تھی اور جن لوگوں نے حضرت عثان کو شہید کیا تھاوہ حضرت علی ڈٹائنڈ کے لٹنکر میں تھے۔ پس ان میں سے ہرا یک نے (اینے اجتہاد میں) تاویل سیجے اختیار کی ہے۔ پس ہمارے لئے سب ہے بہتر سیہ ہے کہان کا ذکر ندکر میں اور ان کا معاملہ اللہ عز وجل کے حوالے کر دیں اور حصرت علی پڑٹائڈ کی وفات اور حضرت حسن بن ابی طالب بڑٹٹر کی اپنی خلافت سے دستبر داری اور حضرت معاویہ کے سپر دکرنے کے بعد حضرت معاویہ بن الی سفیان کی خلافت ٹابت اور سی ہے'۔

مندرجہ عبارت میں حضرت سیّر جیلائی بھتا کا بیلکھنا کہ حضرت علی امام برحق ہے اور حضرت طلحہ وٹائٹو، حضرت زبیر رٹائٹو، حضرت عاکشہ وٹائٹا اور حضرت معاویہ وٹائٹو سے قال کرنے میں جق پر ہتھے'' اور پھر یہ لکھنا کہ'' حضرت علی وٹائٹو کی وفات اور حضرت حسن وٹائٹو کی مخاص جی سے میں جس پر سینے 'اور پھر یہ لکھنا کہ'' حضرت علی وٹائٹو کی وفات اور حضرت حسن وٹائٹو کی صلح ہے کہ اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے کہ اس محاویہ وٹائٹو کی خلافت سی حضرت معاویہ وغیرہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور حضرت علی وٹائٹو کی خلافت کی خلافت کے اس قال میں حضرت معاویہ وغیرہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے اور حضرت علی دٹائٹو

ی موجودگی میں حضرت معاویہ کی فلافت سیجے نہ تھی اور مشاجرات وقال کے واقعات کے زرنہ کرنے کو اچھا سیجھنے سے بدلازم نہیں آتا کہ حضرت سیّد جیلانی بھاتیہ تو تف کے قائل سیھے۔ اگر آپ کا مسلک تو قف کا ہوتا تو پھر آپ بید کیوں فر ماتے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت معاویہ کی خلافت بعد وفات حضرت علی وسلح حضرت حسن سیم تھی رع مرحض وقت و ہر نکتہ مقامے دارد

## (٤) امام نووى ميالية

شارح سيح مسلم امام كى الدين النودى مِيناته متوفى ١٢٥ هفرمات بين: \_ وكان عملى رضى الله عنه هو المحق المصيب فى ذلك الحروب هذا مذهب أهل السنة.

(نووی کتاب الفتن ، جلد دوم ص ۱۹۹۰) "اوران جنگول میں حضرت علی جانٹوائی حق وصواب پر متھے۔اہل سقت کا یہی نم جب ہے'۔

#### (۸)صاحب بدابير

صاحب ہداریہ میلا نے حصرت علی دافات کوحق وصواب پر ماننے کی وجہ سے حضرت

# ح خارجی فتنه (جلدادل) کی حیک الله کی کارجی فتنه (جلدادل) کی کی دیدادل)

معاویہ بڑائی کو سلطان جائز قرار دیا ہے اور یہاں جور سے مراد حضرت معاویہ بڑائی کی خطائے اجتہادی ہے۔اوراس کی مفصل بحث کز رچکی ہے۔(ملاحظہ ہو کتاب ہذاص ۱۱س)

#### (٩) امام ابن بهام ومنالف

شارح ہدایہ امام ابن ہمام میکھی متوفی ا۸۹ سے نئے القدیر پرشری الہدایہ میں مندرجہ عبارت کی شرح میں صاحب ہدایہ کے بیان کردہ مسلک کی تائید کی ہے۔ علاوہ ازیں مندرجہ عبارت کی شرح میں صاحب ہدایہ کے بیان کردہ مسلک کی تائید کی ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی کتاب المسایرہ میں بھی حضرت علی الرتضی کی خلافت کے متعلق فیرمایا ہے:۔ واقیف قد ملی المسلوک لا واقیف قد میں المسلوک لا المسلوک لا المسلوک المسلو

"اور اہل حق کا اس امریرا تفاق ہے کہ حضرت علی مٹائٹ کے ایام خلافت میں حضرت معاوید مثانثۂ بادشاہوں میں ہے تھے نہ کہ خلفا و ہے "۔ .

یہاں اجتہادی خطا کی بنا پر بی حضرت معادیہ کو ملک قرار دیا گیا ہے نہ کہ خلیفہ۔اور امام ابن جمام کے نز دیک اہل حق کا بیشغق علیہ عقیدہ ہے۔ ابن جمام پریٹیوں کی عبارت پر بحث گذر چکی ہے۔ (ملاحظہ ہو کتاب ہذاص ۱۹)

### (١٠) امام ابن تيميه ميناند

امام این تیمید متوفی ۱۸ کے مشاہرات محابہ کی بحث میں قرماتے ہیں:۔
والدیس قال لموہ لا یخلو إما ان یکونوا عصاة او مجتهدین مخطنیس او مصیبیس وعلی کل تقدیر فهذا لا یقدح فی ایمانهم ولا یمنعهم الجنة (منهاج السنة جلد دوم ص۲۰۵)
"اور جن لوگول نے حضرت علی می شاش ہوا کہ وہ اس مال سے خالی شہیں کہ یا تو وہ گنبگار ہیں یا مجتمد ہیں خطا کرنے والے یا صواب کو پائے والے داور بہرصورت بیام اُن کے ایمان میں خرابی کا باعث نیس ہوا والن کے ایمان میں خرابی کا باعث نیس ہے اور ان کے حدال کے دیس کے جنت میں جانے کے لئے انع نہیں ہے"۔

#### اس کے بعدای سلسلہ میں لکھتے ہیں:۔

ولهذا اتفق اهل السنة على انه لا تفسق واحدة من الطائفتين وان قالوا في احداهما انهم كانوا بغاة لانهم كانوا متاولين مجتهدين والمجتهد المخطىء لا يكفر ولا يفسق. متاولين مجتهدين والمجتهد المخطىء لا يكفر ولا يفسق. "اوراى وجه المستحت كاال بات پراتفاق بكران وفول كروبول مين سے كوئى بحى قائل نيس به اگر چه وه ايك دوسرے كے بارے بيل ميں سے كوئى بين كوئك وه بجتهد بين اور تاويل كرنے والے بين اور بحق في ديا فر بوتا ہے نہ قائل ".

اس سے بیٹابت ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ کے زدیک جمہور اہل سنت کامسلک توقف
کانہیں ہے اور نہ کسل مہجتہ مصیب گاہے بلکہ وہ فریقین میں ہے کئی ایک کے
بارے میں خطائے اجتہا دی کے قائل ہیں اور اس کو اہل سنت کامنفن علیہ عقیدہ قرار دینے
ہیں اور گو ابن تیمیہ نے یہاں حضرت علی دائٹو کے مصیب ہونے کی تضری نہیں کی لیکن
آپ کا مسلک بی ہوگا۔ کیونکہ امام غزالی کی ہوئے فرمایا ہے:۔ ولگھ یہ نہیں الی تخطنة
علی دو تحصیل اصلا (احیاء العلوم باب العقائد) "اور کی صاحب علم نے بہیں
کہا کہ دھرت علی دائٹو ہے اس بارے میں اجتہادی علمی ہوگئ تھی علاوہ ازیں ابن تیمیہ معضرت علی کو حدیث ہولئ والی الطائفتین بالحق کا مصداتی قرار دیتے ہیں (منہاج المنہ کی علامہ ابن تیمیہ کی مندرجہ عبارتوں کی بحث پہلے گزریکی ہے۔

(ملاحظه وكماب بذاص ٢٢٦)

#### (۱۱) حافظ ابن كثير عظية

مفسر ومحدث ومؤرخ حافظ ابن کثیر الدمشقی متوفی ۱۳۳۷ ه مشاجرات صحابه کی بحث میں حدیث اولی الطائفتین بالحق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ وان اصبحاب عملی اگذنبی البطائفتین الی الحق و هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة ان عليا هو المصيب وان كان معاوية مجتهداً وهو ماجور ان شآء الله ولكن علياً هو الامام فله اجران (البدايه والنهايه جلدے ص ٢٨٠ طبع بيرون) "اورائ صديث ے ثابت ہوتا ہے كه دونول كروہوں ميں سے حضرت على تُلَاثُوُ زيادہ حق پر سے اور اہل السنت والجماعت كا يكى ندہب ہے كه حضرت على تُلَاثُوُ زيادہ حق پر سے اور اہل السنت والجماعت كا يكى ندہب ہے كه حضرت على تُلَاثُوُ والي المام على تُلَاثُو الي المام الله المام على الله الله الله على المرحضرت على تُلَاثُون الى وقت محمورت كى وجه سے (ايك) اجر ملے كا مرحضرت على تُلَاثُون الى وقت كے امام على الى الى كودواجر لميں كئا۔

یہاں حافظ ابن کثیر نے واضح طور پر حضرت علی ٹائٹٹؤ کے مصیب ہونے (اور حضرت معاویہ کے قطی ) ہونے کواہل السنت والجماعت کا مذہب قرار دیا ہے۔

### (۱۲) حافظ ابن حجر عسقلانی عظامیته

مشہور محدث شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی بیشاہ متوفی ۵۲ کے فرماتے ہیں:۔

وذهب جمهور اهل السنة الى تصويب من قاتل مع على لا منتال قوله تعالى وَإِنْ طَانِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا الأية وفيها الامر بقتال الفئة الباغية وقد ثبت ان من قاتل عليًا كانوا بغاة وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على انه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولون اجتهدوا فاخطؤوا. وذهب طائفة قليلة من اله لا السنة وهو قول كثير من المعتزلة ان كلاً من الطائفتين مصيبٌ وطائفة الى ان المصيب طآئفة لا بعينها.

(فتح الباري جلد١٣٠ كتاب الفتن ص٥٨)

"اورجمہور اہل السنت كا مسلك يہ ہے كہ جو حضرت على النائز كے ساتھ ہوكر لڑنے والے بيں وہ صواب پر بتھے كيونكہ انہوں نے اس آيت پر عمل كيا تھا ''اگر موشین ہیں ہے ددگروہ آئیں ہیں اڑ پڑیں تو ''اوراس آیت ہیں باغی
گروہ کے ساتھ جنگ کرنے کا تھم ہے۔اور تحقیق سے بات نابت ہو پچک ہے
کہ جنہوں نے حضرت علی جائی ہے لڑائی کی ہے وہ باغی تھے اور سے حضرات
(یعنی جمہوراہل السنت والجماعت) باوجود حضرت علی جائی تھے اور سے حضرات
صواب پر قرارو ہے ہے اس امر پر بھی شفق ہیں کہ جنہوں نے ان سے جنگ
کی ہے وہ قابل ندمت نہیں ہیں۔ بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا جس
میں ان سے خطا ہوگئی۔ اور اہل السنت میں سے ایک قلیل گروہ کا سے مسلک
میں ان سے خطا ہوگئی۔ اور اہل السنت میں سے ایک قلیل گروہ کا سے مسلک
گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ان میں سے بلاتھیں ایک گروہ صواب پر ہے''
مافظ ابین حجر عسقلانی نے بھی جمہور اہل السنت کا مسلک فریق نانی کی اجتہادی خطا
حافظ ابین حجر عسقلانی نے بھی جمہور اہل السنت کا مسلک فریق نانی کی اجتہادی خطا

## (۱۳) حافظ ابن حجر مکی دخلطی

كاقرارديا ہے۔

المحد ث الفقيد فافظ المن تجركي بيتم مريد متوفى ١٥٩ هـ ١٩٤٣ ه قرمات بين المحد ث الفقيد فافظ المن تجركي بيتم مريد والجماعة ان ما جرى بين معاوية وعلى رضى الله عنهما من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية معاوية يعنى في النح الافة للاجتماع على حقيقتها لِعَلِيّ معاوية يعنى محرقة ص ١٢٩)

"اور اہل السنت والجماعت كابيعقيدہ ہے كه حضرت معاويہ بنا تظاادر حضرت على على الشخط كے درميان جوجئليس ہوئى ہيں وہ حضرت على كى خلافت كے بارے ميں زاع كرنے كى وجہ ہے نہ تھيں كيونكہ جيسا كه گذر چكا ہے كہ حضرت على كى فلافت كے بادے ميں زاع كرنے كى وجہ ہے نہ تھيں كيونكہ جيسا كه گذر چكا ہے كہ حضرت على كى فلافت كے برحق ہونے براجماع ہے"

اس کے بعد البی مشاجرات کے سلسلہ میں بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں:۔

ومن اعتقاد اهل السنة والجماعت ايضاً ان معاوية رضى الله عنه لم يكن في ايام على خليفة وانما كان من الملوك وغاية اجتهاده انه كان له اجر واحد على اجتهاده واما على فكان له أجران اجرٌ على اجتهاده واحد على اصابته.

(ايضاً ص١٢٩)

"اوراعتقادال السنت والجماعت میں ہے بیکی ہے کہ حضرت معاویہ ہائیں، حضرت علی دیائیں، حضرت علی دیائیں کے ایام خلافت میں خلیفہ نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے اور ان کے اجتہاد کی فائلہ کا اور حضرت علی دیائی دیائی دیائی اجر لے گا اور حضرت علی دیائی دیائی کے لئے اس میں دواجر ہیں ایک اجتہاد کرنے کا اور دوسرااس میں صواب پر ہونے گا"۔

یبال محدث ابن حجر کلی میشد نے بھی تصریح کر دی ہے کہ ان جنگوں میں حضرت علی دفائق کو مصیب (صواب پر) اور حضرت معاوید ڈاٹنڈ کو (خطا پر) ماننا اہل السنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔

## (۱۴) حضرت مجد دالف ثانی میلید

امام ربانی حضرت مجدوالف نانی قدی سرهٔ متوفی ۱۰۱ه کا مسلک گزشته مباحث میں متعدو بار پیش کیا جا چاہ ہے چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں:۔"لیکن جمہوراہل السنت بدلیلے کہ برایشال نطا ہرشدہ باشد برانند کہ حقیت در جانب امیر بودہ و مخالف اوراہ خطارا جبودہ لیکن ایس خطا چوں خطا ہے اجتہادی است از ملامت وطعن دوراست الخ ( مکتوبات ببودہ لیکن ایس خطا چوں خطا ہے اجتہادی است از ملامت وطعن دوراست الخ ( مکتوبات امام ربانی جلد ثانی مکتوب نمبر اسر طبع قدیم ص ۵۲)" لیکن جمہوراہل سقت اس دلیل کی بنا برجوائن برخلا ہر ہوئی ہے اس مسلک برجیں کہتی حضرت امیر رفاقی (علی) کی جانب تھا اور آپ کے خالفین خطا کے رائے برجیلے ہیں۔ گریہ خطا چونکہ اجتہادی ہے اس لئے طعن و اور آپ کے خالف کے دائے برجیلے ہیں۔ گریہ خطا چونکہ اجتہادی ہے اس لئے طعن و ملامت سے ڈور ہے' ۔ اس بحث ہیں پوری عبارت کتاب بنداص ۵۵ رمنقول ہے۔

# حارجی فتنه (جلدادل) کی دیک ایک کی دیک کی در دیک کی دیک که دیک کی دیک که دیک کی دیک که دیک که دیک کی دیک کی دیک که دیک کرد کرد کرد که دیک که ک

## (۱۵) علامه على قارى مينية محدث

علامه علی قاری محدث حنفی میشد متونی ۱۰۱۳ هفر ماتے ہیں:۔

(۱) وقد كان امر طلحة و الزبير خطاء غير انهما فعلاما فعلا عن اجتهاد وكانا من اهل الاجتهاد . وقد ندما على ما فعلا وكذا عائشة (رضى الله عنها) ندمت على ما فعلت وكانت تبكى حتى تبل خمارها ثم كان معاوية مخطنا الا انه فعل ما فعل عن تاويل فلم يصربه فاسقاً .

(شرح فقه اکبر ص۸۲ مطبوعه دهلی)

(ب) نيز حدث على قارى عَيَّالِي مِن الطعن فيهم فان كلاً منهم مجتهد وإن واما كف الالسنة عن الطعن فيهم فان كلاً منهم مجتهد وإن كان عنى رضى الله عنه مصيباً فلا يجوز الطعن فيهما . والاسلم للمومنين ان لا يخوضوا في اموهما قال عمر بن عبدالعزيز تلك دمآء طهر الله ايدينا منها فلا نلوت السنتنا بها . قال النووى رحمه الله كان بعضهم مصيباً مُخطئاً معذوراً في الخطاء لانه كان بالاجتهاد والمخطىء اذا خطأ معذوراً في الخطاء لانه كان بالاجتهاد والمخطىء اذا خطأ لا الدم عليه وكان على رضى الله عنه هو المحق المصيب



في تلك الحروب هذا مذهب اهل السنة .

(مرقاة جلد ١٠ ص١٣٢ طبع امداديه ملتان)

"اوران (صحابہ) پرطعن کرنے سے اپنی زبانوں کوروکنا اس وجہ سے ہے کہ وہ سب جمہتد تھا گرچاں بیں حضوت علی مصیب تھے (بعنی آپ کا اجتہا ہے گا) ہیں ان دونوں فریقوں بیں سے کی پرطعن جائز نہیں ہے اور مومنین کے لئے زیادہ سلائتی اس بیں ہے کہ ان وونوں کے معاملہ بیں غور وخوش نہ کریں۔حضرت بحر بن عبدالعزیز فر ماتے ہیں کہ بیالیے خون ہیں کہ اللہ تعالی کریں۔حضرت بحر بن عبدالعزیز فر ماتے ہیں کہ بیالیے خون ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو ان سے پاک رکھا ہے ہیں ہمیں ان کے ساتھ اپنی زبانوں کو ملوث نہ کرنا چاہیے۔ (امام) نووی فر ماتے ہیں کہ ان ہیں سے بعض مصیب تھے اور بعض خطا کرنے والے۔ (عمر) اس ہیں معذور تھے۔ بعض مصیب تھے اور بعض خطا کرنے والے۔ (عمر) اس ہیں معذور تھے۔ کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرنے والے پر کوئی گاہ نہیں جو اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرنے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرنے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرنے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرنے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرتے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرتے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے اور ان اگرا کیوں ہیں حضرت میں خطا کرتے والے پر کوئی گاہ نہیں ہے نہ ہم المل السنت"۔

## علامه فرباروي ومينية

مولانا علامه عبدالعزیز صاحب فرباروی متونی ۱۲۳۹\_۱۳۳۹ ه اینی مشہور کتاب --النمر اس شرح العقا کد میں فرماتے ہیں:۔

وقال اهل السنة كان الحق مع على وان من حاربه مُخطئى فى الاجتهاد فهو معذور وان كلاً من الفريقين عادلٌ صالح ولا يجوز المطعن فى احدٍ منهم (البراس طبع جديد ص٥٠٥)

"اورائل السنّت كا تول يه ب كرح حضرت على المثنّ كما تعد تما اورجس ني المراب على المثنّ كما تعد تما الورب قاور معذور منظر المراب تصاور معذور منظر الورب قلل المراب على المراب

## (ب) نیز علامه فرباروی بران متکلم و محدث فرماتے ہیں ۔

والصحابة الاربعة مجتهدون في الحرب مخطنون فيه وعلى مجتهد مصيب الخ

"اور چارول صحابه (لیعنی حضرت طلحه نظافهٔ حضرت زبیر جائفهٔ حضرت علی عائشهٔ حضرت علی عائشهٔ معضرت معاویه جائشهٔ مع عائشهٔ اور حضرت معاویه جائشهٔ می جائشهٔ می جائشهٔ کے ساتھ اس جنگ میں اجتہادی طور پر خطا کرنے والے جی اور حضرت علی جائشهٔ اپنے اجتہاد میں صواب پر جین (المناهیة عن طعن امیر المؤمنین معاویة جائشهٔ)

علاوہ ازیں اس کتاب میں حضرت ثمارین باسر ڈائٹؤ کے متعلق حدیث تسبقت ملک الفشہ الباغیہ (تجھے ہاغی گروہ کل کرے گا) کے تحت لکھتے ہیں:۔

قان اهل السنة اجمعوا ان من خوج على عليّ كرّم الله وجهه خارج على الامام الحق الا ان هٰذا البغى الاجتهادي معفوٌ عنه .

"اہل السنّت كا اس بات پر اجماع ہے كہ جو حضرت على كرم اللہ وجہہ كے خلاف خروج كرنے والے بيں۔ گريد خلاف خروج كرنے والے بيں۔ گريد بناوت چونكداجتها وى ہے اس لئے معاف ہے"۔

اور علامہ فرہاروی میں ہے۔ اور علامہ فرہاروی میں ہے۔ بھی اہل السنّت والجماعت کا بہی مسلک تحریر فرمایا ہے۔

# (۱۷)حضرت مفتی محمد شفیع صاحب

مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب بانی دارالعلوم کراچی بیشت نے مشاجرات صحابہ پر مفصل بحث کرتے ہوئے اٹل سنت کے اجمائی مسلک کا ان الفاظ میں مشاجرات صحابہ میں توجس طرح امت کا اس براجماع ہے کہ دونوں ذریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کوٹر اکہنا ناجائز ہے۔ ای طرح اس پر جمل میں حضرت علی کرم الله دجہ حق پر بتھے ان کا مقابلہ کرنے بھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم الله دجہ حق پر بتھے ان کا مقابلہ کرنے

حارجی فتنه (جلدادّل) کی دیگی دیگی کی دیگی کی خارجی فتنه (جلدادّل) کی دیگی

والے خطا پر۔ اس طرح جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ و جہہ تق پر تھے اور ان کے مقابل حضرت معاویہ بڑا تڑا اور ان کے اصحاب خطا پر۔ البتہ ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا تر اردیا جو شرعاً گنا ونہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمّاب ہو۔ بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہوگئی تو ایسے خطا کرنے والے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہوگئی تو ایسے خطا کرنے والے محموم نہیں ہوتے۔ ایک اجران کو بھی ملتا ہے۔ (ایسنا مقام صحابی میں م

ایجال بیٹی فوظ رہے کہ مشاجرات صحابہ کرام کے سلسلہ میں دیو بندی اکابر ہوں یا ہر بلوی سب کا مسلک جمہورائل السنت والجماعت کے مطابق ہے۔ اکابر علماء المحدیث بھی بہی مسلک رکھتے ہیں چنا نچے مسلک المحدیث کے پیشوا جناب مولانا میاں غذیر حسین صاحب محدث وہلوی مرحوم کا مسلک کتاب ہذا میں نقل کیا جاچکا ہے۔ جس میں انہوں نے ایک استفسار کے جواب میں فرمایا ہے مسلک کتاب ہذا میں نقل کیا جاچکا ہے۔ جس میں انہوں نے ایک استفسار کے جواب میں فرمایا ہے کہ:۔ امیر معاویہ ضی اللہ عند نے حضرت علی رضی اللہ عند ہے لڑائی کی اور اس لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ عند خطا پر اور اس اجتہادی غلطی پر اہل السنت کے رضی اللہ عند خطا پر اور اس اجتہادی غلطی پر اہل السنت کے رضی اللہ عند خطا پر اور اس اجتہادی غلطی پر اہل السنت کے بیٹر دیک سب وشتم اور بھر گوئی کرنا درست نہیں ہے۔ (فقاوئی نذیر یہ جلد موم عن ۵۵۵)

# ر المرادل على المرادل على المرادل على المرادل على المرادل على المرادل على المرادل المر

خطرے میں وال دیا ہے۔ اکابراهل حق کے خلاف ان کے استدلالات واعتراضات بالکل رکیک، بودے اور بے بنیاد ہیں۔ ہم سند بلوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے شخصی وقار و بندار سے بالاتر ہو کرمسلک اہل حق کی اتباع کرکے خدائے بے نیاز کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاعُ الْمُبِينُ ، وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وسلم عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدنا مُحَمَّدٍ خانم النَبِين وعَلَى خلفاء الراشدين والله واصحابه اجمعين

خادم المل سقت مظهر حسين غفرله مهنتم مدرسه اظهارالاسلام مدنی جامع مسجد چکوال ضلع جهلم وامير تحريک خذام المل سقت ، پاکستان ۲ رمضان المهارک ۲ ۲۴ ه۲۲ جون ۱۹۸۳ و



# ضميمه

''خارجی فتنه'' حصه اوّل پربعض اعتراضات کاعلمی جائز ہ

نوٹ: "خارجی فتنہ" حصہ اوّل جب پہلی بارطبع ہوا تو اس کی بعض عبارات، بلکہ بعض جملوں پر مولانا قاضی شمس الدین ورولیش نے اعتراضات کے تھے جن کا جواب حضرت قاضی صاحب بلاگئے نے ماہ نامہ حق جاریار الا ہور بابت مئی اوواء بیس شالع کر دیا تھا، اب "خارجی فتنہ" کے جدید او یشن میں مناسب معلوم ہوا کہ اس مضمون کو بطور ضمیمہ شامل کر دیا جائے۔ تاکہ قارئین ایک ہی کتاب ہیں دولطف اُٹھا سکیں۔

''مولانا قاضی تمس الدین درولیش اور بزیدی ٹولۂ' کے عنوان سے حضرت بلاتنے: نے قسط وارا بیک جامع مضمون تحریر فرمایا تھا، خدا کرے کہ بیابھی جلد کتابی شکل میں جھپ کرامل زوق کوتسکین دے سکے۔

(عبدالجبارسلفي)

# "خارجی فتنه"

# حصبهاوّل بربعض اعتراضات كاعلمي جائزه

ماہنامہ"حق چاریاں"کے سابقہ شارے میں اس مضمون کی قسط ۸ شائع ہو پھی ہے جس کے آخر میں حافظ ابن کثیر محدث کی کتاب البدایہ والنہا یہ جلد ہفتم کی وہ عبارت درج کی گئی ہے جس میں ابن کثیر وشط نے حکمین کے متعلق زیر بحث روایت کوموضوع قرار دیا ہے اور سند کے اعتبار ہے ایک راوی زکریا بن بھی کو محروح قرار دیا ہے ۔ اس کے جواب میں بندہ نے حافظ ابن حجر وشک کی تہذیب العہذیب سے لایساں ہے کے تحت اس کا قابل اعتمادہ ونا ثابت کیا ہے۔

ورايت كاعتبار عوافظ ابن كثير محدث في الروايت كم تعلق لكها ؟ الذلو كان هذا معلوماً عند على لم يوافق على تحكيم اذلو كان هذا معلوماً عند على لم يوافق على تحكيم الحكمين حتى لا يكون سبباً لاضلال الناس كما نطق به هذا الحديث .

'' بینی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ حکمین کا فیصلہ اوگوں کی گمراہی کا سبب ہے گا اگر حضرت علی جائزہ کو بیمعلوم ہوتا تو وہ حکمین کے تقرر کو ہی قبول نذکر تے ۔''

کین حافظ ابن کثیر کا اس میں تسامح پایا جاتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ مٹائیلم نے بطور پیش گوئی فرمادیا کہ حکمین اس میں خطاکریں گئو چش گوئی تو بہرحال پوری ہوئی تھی اور کوئی تہ بیر تقدیر کورونہیں کر سکتی اس لیے حضرت علی الرتضی بٹائٹلا یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ کسی تہ بیر سے رحمۃ للعالمین مٹائٹل کی پیشگوئی کو پورا نہ ہونے دیا جائے اور غالبًا اسی پیشگوئی کا تقاضا تھا کہ حضرت علی الرتضی بٹائٹلا نے کہ یہ کویر کو تبول کرلیا۔

اور جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہنائے نے صل کی مراد واضح کردی کہ ان حکمین ہے اجتہادی خطا ہوئی اور اجتہادی خطا پر بھی جب حب حدیث نبوی سُرِیْنِ ایک ایر بھی اور اجتہادی خطا پر بھی جب حب حدیث نبوی سُرِیْنِ ایک ایر ملتا ہے تو کوئی اہل علم تو اس حدیث کے مفہوم پر اعتراض نبیس کرسکتا ہاتی رہے جناب درویش اوران کے ہم نواتو وہ تو جہل مرکب میں جتلا ہیں۔ واللہ الہادی

## خار جي فتنه حصيراوّل کي عبارتين:

مولانا قاضی شمس الدین صاحب دردلیش ہے تحریری بحث کی ابتدا بزید کے بارے بیں ہوئی تھی اوراس سلسلے بیس میر ہے بعض جوالی خطوط اٹھا کیس اور تمیں صفحات پر بھی مشمل شھے۔ انہوں نے دفاع بزید کے جذبہ بیس اپنی جہالت سے تین چار بزیدی کمانڈروں کو صحابی قرار دیا اور مہلب محدث کو بھی صحابی سمجھا جس بیس ان کو زک اٹھانا پڑی۔ بحث فسق بزید بیس قرآن کی موعودہ خلافت راشدہ پر بھی صنعنار وثنی ڈائی گئی۔ اس بیس بھی انہوں نے جار ضافاء راشدین کی خلافت کو مصوصہ نہیں بلکہ منصوبہ قرار دیا اور ناصبی کے معنی بیس بھی ان کو پریشانی اٹھانی پڑی اور اسی قسم کی پریشانیوں کے ازالہ کے لیے انہوں نے میری ان کو پریشانی اٹھانی پڑی اور اسی قسم کی پریشانیوں کے ازالہ کے لیے انہوں نے میری تصنیف خارجی فتنہ حصہ اقب کی بعض عبارتوں کو ہرف بنایا۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے مکتوب محررہ ۱۹۸۸زی الحجہ ۱۳۰ ھر ۲۵ رحم براتوں کو ہرف بنایا۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے مکتوب محررہ ۱۲۸رزی الحجہ ۱۳۰ ھر ۲۵ رحم براتوں کو بینی اللہ کے باعث تقدریق یہ ہے مکتوب محررہ ۱۲۸رزی الحجہ ۱۳۰ ھر ۲۵ رحم براتوں کو بینی اللہ کے باعث تقدریق یہ ہے مکتوب محررہ ۱۲۸رزی الحجہ ۱۳۰ ھر ۲۵ رحم براتی فتہ حصداول دیکھ رہا تھا (ص ۵۵ م) پر بیس محارت نظریزی۔

حصرت علی ڈکٹٹا کومعزول کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں تھا بلکہ گناہ تھا۔ پھر دوسطر بعد اللہ کےمقرر کردہ خلیفہ کومعزول کرنا یقینا سخت نافر مانی ہے۔

تو یقین جامیے کہ فقیر مرسے پاؤں تک کانپ گیا۔ اس لیے نہیں کہ حضرت علی جھائے فلیفہ داشد نہ منصہ وہ یقینا فلیفہ داشد تھے نیکن ہے خیالی میں دوجلیل القدر صحابہ یعنی نمبرا قائدہ وہ ذات السلاسل حضرت عمرو بن العاص جھٹے جن کی ماتحق میں حضرات شخین اور امین الامت حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ بن الجراح جیسے عشرہ مبشرہ کے انتہائی اکابر صحابہ بھی تھے امین الامت حضرت ابوعبیدہ ڈٹائٹ من الجراح جیسے عشرہ مبشرہ کے انتہائی اکابر صحابہ جن تھے اور کتنے دان رات یہ سب صحابہ ڈٹائٹ حضرت عمرو بن العاص چھٹے کی اقتداء میں نمازیں بڑھتے رہے اور نمبر معضرت ابوموی اشعری ڈٹائٹ جیسے اکابر کو گنا ہمگار اور یقینا نافر مانی

کرنے والے قرار دے دیا گیا، اور قرار کس نے دیا؟ پندر ہویں صدی کے ایک مجمی عالم نے یہ تو یقین مانیے رات بھر نیند نہیں آئی آخر دو بجے اٹھ بھیٹھا اور آپ کو میٹر یفنہ لکھنا شروع کر دیا۔ مثل مشہوریا و آئی ۔۔ ایاز قدرخو دراجٹناس

﴿ پُرُولُ صَلَعُ مِيانُوالِى كَالَكُ الْهُ اللهُ الل

﴿ يَهُمْ مَكُوبِ مُحَرِده ٢ رَزَيَعُ النَّانَى ١٣١٥ه (٢ رَنُومِر ١٩٨٩ء) مِين لَهُما كَهِ جَنَابِ فَي خَارِجَى فَتَذَرِ حَسِهِ اوّل از (ص٣٥٨) تا (ص٩٥٩) خصائص آيمَق ہے جو روايت (ص٢٥٩) پر نقل كى ہے۔ وہ امام ابن كثير جُلائے كى تحقيق كے مطابق منكر اور موضوع ہے۔ اگر آپ كى صحت اجازت دے تو آپ بيد دونون مقامات دكھ سكتے ہيں۔ پي مناسب معلوم ہوتا ہے كہ اس موضوع حق كے بعد بية تين صفحات از ص٢٥٨ تا ٢٥٨ ہے رجوع فر ماليس اور اس كا اعلان رساله " حق جاريار" ميں بھى كيا جاسكتا ہے اور دونوں صحابہ جوائے كى روح ہے بھى معافى مائليس ۔ ( قاضى صاحب دروليش كے اس خطكى متعلق سحابہ جوائے كى روح ہے بھى معافى مائليس ۔ ( قاضى صاحب دروليش كے اس خطكى متعلق يورى عبارت ذير بحث مضمون قبط نمبر ٨ ميں نقلى كى جا چكى ہے )۔

⑥ ۔ قاضی شمس الدین درولیش موصوف نے حضرت مواہا نا مفتی عبدالشکور صاحب تریزی مہتم مدرسہ حقانیہ ساہیوال کے نام اپنے مکتوب محررہ ۱۲/۱/اکتوبر ۱۹۸۹ء میں بعنوان'' قاضی مظهر صاحب کی بات'' بیاکھا کہ ابتداء میں فقیر کو قاضی مظہر حسین صاحب سے بری عقیدت تھی۔ پھر مکا تبت شروع ہوئی پھر خارجی فتنہ حصہ اوّل میں حضرات حکمین کے متعلق تکلخ نوائی پڑھی تو دل کھٹا ہوگیا۔ جناب نے حدیث اد حسم اعتبی بامتني ابو بكر واشدهم في امر الله عمر ہے جواستدلال فرمایا فقیر کو کم علمي كي وجہ ے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت صدیق دفائظ کی ارحمیت است مسلمہ کے لیے تھی۔ حضرت فاروق ڈائٹڑ کی اشدیت کفار کے لیے تھی وہ بالکل ابتدائی بزرگ تھے۔ اب پندرہویں صدی کے قاضی صاحب قرن اولی کے دوجلیل القدر سحابیوں کو یقینا گنا ہگار، نافر مان لکھیں تو بیفقیر سے برداشت نہیں ہوسکتی حکمین کے متعلق جوموضوع حدیث ضـــــــــــلا ف اصلا کھی ہے اس کی ابن کثیر ہڑھنے نے سخت تر دید کھی ہے۔ ملاحظہ ہوجلہ 14 ہس ۲۱۲ء ج ٤، ص ١٨ اطبع مصر تاريخ ابن كثير- بهر مولا ناتقي عثاني كا ملك غلام على صاحب \_ تح رییمعرکه شروع هوگیا اور حصرت معاویه جانشا اور تاریخی حقائق نامی کتاب چیبی اوراس کے علاوہ بے شارموافق مخالف مواد برسوں پڑھا جس سے حضرت معادیہ رٹائنڈاورخود پزید کے متعلق صحیح صورت حال سمجھنے میں بہت مدد ملی اور بید معلوم ہوا کہ مشاجرات صحابہ کرام ٹٹائٹیم کے وقت امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے جار

د خارجی فتنه (طدادل) کی دیگری فتنه (طدادل) کی دیگری دیگری

اس مكتوب مين درويش صاحب لكهت بين:

امام احمد بن حنبل بزلك فرماتے ہیں كەحصرات طلحه پانٹنز و زبير پائٹز و عائشه نائشه معاویہ رٹائٹز کے مابین جوجنگیں ہوئیں تو ہم کومناسب نبیں کہان کے آپس کے جھگڑوں میں ہم کوئی گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملہ کو جانتا ہے۔ پھرآ کے چل کرخود حضور غوث یاک فرماتے ہیں'' اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ اس قتم کی گفتگو ہے ہم بھی اپنی ز با نول کوروکیس اور این کے معالملے کوخدا کے میر دکردیں" ۔ (غنیۃ الطالبین ج ایس ۱۹۰ طبع لا ہور ۱۲۸۲ھ ) کمیکن قاضی صاحب حصرت معاویہ رٹائڈ کو خاطی اور باغی لکھتے ہی ہلے جا رہے ہیں اور متاخرین حضرات کے مجھ نظریات سامنے لا رہے ہیں لیکن ابتداء صدراة ل کے حضرات صحابہ کرام ٹنائٹٹائے ان مشاجرات کوجس طرح سمجھاا درخود حضرت علی ٹائٹؤنے جو فیصلے فرمائے ہیں وہ متاخرین حضرات کی ذالی آراء پر ہزار درجہ بھاری ہیں کیونکہ حضرت علی دانڈ سے متعلق خودحضور طابقائے فرمایا ہے۔ و اقسضا ھیم علی ۔ بنابرین مابین مشاجرات صحابه مثنائيم فقيرمسلك توقف كوہي انسب سمجھتا ہے۔ بہرحال فقير كا ذوق بيہ ہے کہ صحابہ کرام ڈڈائٹٹا میں سے تھی کوصوری اور اجتہادی خطا اور بغاوت کا مرتکب نہ قرار دیا جائے اس کیے نقیر جناب قاضی صاحب کی اس بخت نو لیمی کی تائیز ہیں کرسکتا جہاں انہوں نے بمصد اق'' حجوثا منہ بڑی بات'' صدر اوّل کے دوعظیم اور جلیل القدر صحابیوں کو گناہ کا کام کرنے والے۔ یقیناً سخت نافر مانی کرنے والے (ص ۴۵۵) اور محم خداوندی کام کرنے والے (ص ۴۵۵) اور محم خداوندی کا خلاف کرنے والے (ص ۴۵۵) اور محم خداوندی کا خلاف کرنے والے (ص ۴۵۸) خارجی فتند حصہ اوّل میں لکھ مارا ہے۔ فلاف کرنے والے گریس امروز بود فرد اے وائے گریس امروز بود فرد اے

اور قاضی صاحب کی بیتند مزاجی موروثی ہے۔ان کے والد صاحب نے بھی جوکڑ بربلوی تضے اور مناظر ہ سلانوالی ۱۹۳۱ء میں اہل بدعت کے صدر تنے حضرت گنگوہی بنرائیں اور حضرت انبیٹھوی بنرائیں کو نام بنام قطعی کا فر اور خارج از اسلام لکھا ہے۔ان کے مکروہ فتوی کی تعلمی نقل ارسال ہے۔

### الجواب:

قاضی عمس الدین صاحب درولیش نے خارجی فتہ حصہ اوّل کی محل اعتراضات عبارتوں کے متعلق جو جھے خطوط کھھے ہیں یا جو مولانا مفتی عبدالشکور صاحب تریزی زید فضلہم کو خطاکھا ہے ان کے افتتباسات یہاں قار مین کی خدمت میں پیش کردیے ہیں تا کہ درولیش صاحب بیرنہ کہ سکیس کہ ان کے خطوط کو نظر انداز کردیا گیا ہے ادرا کی عالم دین کے نام جوانہوں نے اس سلسلے میں ایک خطوط کو نظر انداز کردیا گیا ہے۔ درائی مائع کیا ہے دہ مضمون یزیدی ٹولد قسط نمبر میں پہلے درج کردیا گیا ہے۔ یہاں قاضی درولیش صاحب کا جواب دوطرح عرض کروں گا آلزای جواب یہ ہے کہ اگر صاحب کا جواب دوطرح عرض کروں گا آلزای جواب یہ ہے کہ اگر دولیش صاحب کا جواب دوطرح عرض کروں گا آلزای جو مجازتوں کو سبائیت اور شیعیت پر مبنی سمجھتے درولیش صاحب دیا نتداری سے میری زیر بحث عبارتوں کو سبائیت اور شیعیت پر مبنی سمجھتے دولیش صاحب دیا نتداری سے میری زیر بحث عبارتوں کو سبائیت اور شیعیت پر مبنی سمجھتے میں شان مکتوب ماردی الحج ہوں میں دولی کھی۔

حضرت مولانا قاضي مظهر حسين صاحب دام لطفه

۱۲ (۳) ۱۱۷ جمادی الاولی ۵ ۱۲۰ ه بخدمت گرای نخر ابل سنت و کیل الصحابه الحاج حضرت مولانا قاضی مظیر حسین صاحب مدخله و دام لطفه ...

کم رجب ۵۰ ۱۳۰۵ ه بخدمت جناب مولانا قاضی مظیر حسین صاحب دام لطفه به
 کمتوب ۸ مرمحرم ۲۰۱۱ ه بخدمت جناب نخر امل سنت حضرت مولانا قاضی
 کمتوب ۸ مرمحرم ۲۰۱۱ ه بخدمت جناب نخر امل سنت حضرت مولانا قاضی
 مظیر حسین صاحب مدظله و دام لطفه گزارش آنگه آپ کا دالا نامه محرره ۲۲۳ رزی الحجه فقیر کو

خارجی فتنه (جلداؤل) کی حق کی دن پہلے مرسلہ پارسل جس میں کتاب المجدہ ۱۳۹۰ فی محتاب کی حق کی کتاب المجدہ ۱۳۹۰ فی کتاب المجدہ ۱۳۹۰ فی کتاب المجدہ کی المجاب کی محتاب کے ملے تھے۔ احتجاجی نسخے تو ایم مقامات پر دُور وز در یک تقسیم کردیے سے وضاحت بہت ضروری ہے کہ فقیر کو آپ کے ساتھ موانست ومطابقت ہے معاندت اور منافست بہت ضروری ہے کہ فقیر کو آپ کے ساتھ موانست ومطابقت ہے معاندت اور منافست

بالکل نہیں ہے اور فقیرا آپ کا حلیف ہے حریف نہیں۔ قارئین حضرات! اندازہ فرمائیے جناب دروئیش غدگورہ کل اعتراض عبارتوں کے بادجود (جس کو اب سبائیت قرار دے رہے ہیں) بندہ کے ساتھ موانست اور مطابقت کا اظہار فرمارہے ہیں۔

 کمتوب ۵ رائع الاقال ۴ ۱۳۰۱ هیس مخدوم مکرم فخر ابل سنت حضرت مولا نا قاضی مظیر سین صاحب دام لطفه

۲ ارتیع الثانی ۱۳۱۰ ه محب مکرم جناب مولا تا قاضی مظهر حسین صاحب مدظله۔
پرسوں ایک دوست ہے معلوم ہو کر بہت افسوی ہوا کہ ان دنوں آپ کی طبیعت سخت ناساز
ہے۔ دفاع صحابہ وحضرات اہل بیت ہیں اللہ تعلق اپنی بساط واستعداد کے مطابق جناب
کی جو مسائی حسنہ ہیں وہ قابل قدر ہیں اللہ تعالی آپ کا زادِ آخرت بنائے۔ زلات کو معاف فرمائے۔

© مولا تا حکیم حافظ محد طیب صاحب کے نام اپنے مکتوب محررہ ۴ رشوال ۱۳۱۰ھ (۱۳۸م کی ۱۹۹۰ء) میں ماہنامہ حق حزل حسین کا پڑیا (۱۳۸م کی ۱۹۹۰ء) میں ماہنامہ حق چاریار (شعبان ورمضان ۱۳۱۰ھ) میں مفتی مزل حسین کا پڑیا (کراچی) کے شائع کر دہ ایک مضمون پر تنقید واعتراض کرنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ: بھرتیجب کی بات بیہ ہے کہ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ جو ند ہب رفض کے بی بان کی کے مضر مضموات اور دسیسہ کاریوں کو بیجھنے والی باریک بین عقائی نگاہ کے مالک ہیں ان کی نگاہ سے او جمل ہو کر بیمضمون کس طرح پاکستان کے انتہائی سجیدہ ماہنامہ "حق چاریار" میں حگہ ما گیا۔

منقولہ خطوط ہے واضح ہوتا ہے کہ جناب درولیش موصوف ۸۴۸ر ذی الحبہ ۱۳۰۳ھ مطابق ۲۵رستمبر ۱۹۸۳ء سے لے کر ۴ رشوال ۱۳۱۰ھ مطابق ۴ رممنی ۱۹۹۰ء تک قریباً چیوسال

ے عرصے میں میری تصنیف خارجی فتنہ حصداول کی زیر بحث عبارتوں پر اعتراض بھی کرتے رہے اور مکتوب ۲ محرره ۲ مردئتے الثانی ۱۳۱۰ھ میں تو وضاحت کردی کہ:

" دفاع صحابہ و حضرات اہل بیت پڑھ ﷺ کے متعلق اپنی بساط و استعداد کے مطابق جناب کی جو مسائل حسنہ ہیں وہ قابل قدر ہیں۔" اور پھر میری تھنیف" دفاع حشرت معاویہ ڈٹھٹٹ کی تائید ہیں تو مستقل طور پر تائیدی تقریظ لکھی جو ماہنامہ حق چار یار پڑھ اگست سمبر ۱۹۹۰ء ہیں شائع ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ماہنامہ نقیب ختم نبوت ملتان (ذیقعدہ ۱۳۱۰ھ، جون ۱۹۹۰ء) ہیں ان کا ایک طویل مضمون شائع ہوگیا جس ہی (ص۲۰) پر یہ لکھ دیا کہ:" صحیح بات تو یہ ہے کہ قاضی مظہر حسین صاحب پختہ سبائی ہیں اور حب این سبا سے سخت مغلوب ہیں اس لیے وہ جلیل القدر صحابہ ڈولڈ پر تیمرا بکتے ہیں۔ درویش صاحب این ہی اور ای قلم حسین صاحب درویش است کے درویش صاحب درویش است کے جوڑے جوٹ کوشر اہل سنت بھی لکھتے ہیں اور ای قلم سے بختہ سبائی بھی لکھتے ہیں۔ درویش است کے جوڑے جوٹ کوشر اہل سنت بھی لکھتے ہیں۔ درویش استے لیے جوڑے جھوٹ کو جھوٹ

### حضرت علی والنفؤ کے بارے میں متضاد بیانات:

جہوراال سنت کی تحقیق کے مطابق اگر میں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی الرفضلی بڑا تو سے جنگ کرنے میں حضرت امیر معاویہ ٹرائٹوئے سے اجتہادی خطا ہوگئ تھی تو ورولیش صاحب اس کو سہائیت اور شیعیت قرار دیتے ہیں لیکن خود انہوں نے حضرت علی بڑائو کا مفصل ندامت نامہ شائع کیا ہے '' خلیفہ راشد چہارم امیر الموشین ندامت نامہ شائع کیا ہے '' خلیفہ راشد چہارم امیر الموشین حضرت علی ٹرائٹو کا مفصل ندامت نامہ ' (نقیب ختم نبوت و تمبر ۹۰ ء) بندہ نے ماہنامہ حضرت علی ٹرائٹو کا مفصل ندامت نامہ ' (نقیب ختم نبوت و تمبر ۹۰ ء) بندہ نے ماہنامہ مختل چار یار افروری ۱۹۹۱ء) میں اس پر تنقیدی تھرہ کردیا ہے۔ قار کمین کرام ووبارہ مطالعہ فر مالیس ۔ علاوہ ازیں جس اقرار کو ندامت نامہ اور اجتہادی خطا قرار دے رہے ہیں وہ حافظ ابن کمیر ڈرائٹو کے نزد کی بھی اجتہادی خطانہیں بلکہ ترک اولی ہے۔ چنانچ کر کھتے ہیں: و کان تسو ک المقتال اولی من فعلہ کھا ھو مذھب جمھور

'' بہنبت جنگ کرنے کے جنگ نہ کرنا بہتر تھا جیسا کہ جمہور صحابہ کا مذہب

ہے۔" [البدایہ والنہایہ جلد ۲، ص ۲۱۳]

اور اہلی علم جانے ہیں کہ ترک اولی وہاں بولا جاتا ہے جہاں دونوں صورتیں جائز
ہوتی جی سیکن ان ہیں سے ایک صورت بہتر ہوتی ہے اور حضرت علی المرتفئی طابعہ کی طرف
سے حضرت امیر معاویہ بڑا تھا کے ساتھ جنگ صفین گوشر عا جائز بھی ( کیونکہ اس میں خلافت راشدہ کا شخفظ مقصود تھا) کیکن اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو بہتر تھا۔ حضرت علی المرتفئی جائزہ تو نبی ضور عائم النمیین تھی ہے متعلق جو بعض واقعات منقول ہیں اور قرآن مجید میں جن کو ذنب وغیرہ سے موادنہ ہیں جن کو ذنب سے موادنہ ہیں جن کو ذنب سے موادنہ علی جن خطا، بلکہ ترک اولی ہے۔ چنانچہ مودودی نظریات کے ردیمی بندہ نے عصمت انہیاء کے مسئلہ پر اپنی کتاب مفتی محمد یوسف صاحب مودودی کے علمی جائز ، کا جواب انہیاء کے مسئلہ پر اپنی کتاب مفتی محمد یوسف صاحب مودودی کے علمی جائز ، کا جواب علمی محاسبہ میں مفصل و مدلل بحث کھی ہے جو بہت مفید ہے بفضلہ تعالیٰ۔

قاضی شمس الدین صاحب درولیش اینے مکتوب محررہ ۱۱را کتوبر ۱۹۸۹ء میں حضرت مول نامفتی عبدالشکورصاحب تریزی زیدمجدہم کو لکھتے ہیں کہ: بہرحال فقیر کا ذوق ہیہ ہے کہ صحابہ کرام جنائیۃ میں ہے کسی کوصوری واجہ تہا دی خطا اور بغاوت کا مرتکب نہ قرار دیا جائے۔ سوال میہ ہے کہ آپ نے حصرت علی الرتضلی جائزہ کا ندامت نا ساہے اس ذوق کے باد جود کیوں شائع کیا۔ بیفقیروں اور درویشوں کا ذوق کس لیے بدلتا رہتا ہے بلکہ درولیش صاحب نے تو حضرت علی الرتضلی مُناتِقة کے متعلق مولانا حافظ محمر طیب صاحب کے نام اینے مکتوب محررہ ۸رشوال ۱۳۱۰ ہ مطابق ۲ رمئی ۱۹۹۰ء کے آخر میں یہاں تک لکھ دیا کہ: اور پھر حضرت علی بنانتیز بھی اینے نامناسب اراوہ ہے رجوع فرما کرالیّا ئب من الذنب کمالا ذنب لیہ کے مطابق پاک اور صاف بن چکے تھے اور حضرت خاتونِ جنت بھی راضی ہوگئی تھیں للہذا اس حدیث ہے وہ بھی بری الذمہ ہو گئے۔مندرجہ حدیث کا مطلب میہ ہے کہ جو تخص گناہ ے تو بہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس ہے گناہ ہوا ہی تیس۔ بیرحدیث پیش کر کے قاضی منتمس الدین درویش نے گناہ اور خطا کا مرتکب تو قرار دے دیالیکن بیعنایت بھی فریا دی کہ چونکہ حضرت علی جائٹنڈ نے اپنے نامناسب ارادوں سے رجوع کرلیا تھاللہذا اب ان کا سکناہ یا ان کی خطا باقی شدرہی۔ ایہا معلوم ہوتا ہے کہ درولیش صاحب حضرت علی

## خارجی فتنه حصه اوّل کی زیر بحث عبارتوں کا پس منظر:

میری جن عبارتوں کو قاضی شمس الدین صاحب درولیش نے محل اعتراض قرار دیا ہے وہ خلافت راشدہ کی بحث بیں مولا نا محمد الحق صاحب سندیلوی صدیقی سابق استاذ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹا وُن کراچی (مؤلف اظہار حقیقت حصد اوّل و دوم) کے جواب میں کہمی گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت علی الرتضلی ڈائٹو کی خلافت کے متعلق اپنا یہ موقف ظاہر کیا تھا کہ: حضرت علی جائٹو کی خلافت اگر چہ بالکل حیجے تھی اور بے شک وہ خلیفہ برتی تھے لیکن ان کی خلافت کی خلافت اگر چہ بالکل حیجے تھی اور بے شک وہ خلیفہ برتی تھے لیکن ان کی خلافت کی توعیت ہنگا می (Emergency) خلافت کی تھی جس میں برتی تھے لیکن ان کی خلافت کی تھی جس میں برتی تھے لیکن ان کر بیت نے اپنا حق رائے وہی استعمال نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں شرعاً وعقلاً ہر طرح لازم تھا کہ متاسب حالات پیدا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں شرعاً وعقلاً ہر طرح لازم تھا کہ متاسب حالات پیدا ہونے کے بعد استعمال نہیں کیا تھا۔ اس صورت میں شرعاً وعقلاً ہر طرح لازم تھا کہ متاسب حالات پیدا

(اظهمار حقیقت بجواب خلافت دملوکیت جلد دوم ص۱۸۳)

ان کے جواب میں میں نے لکھا کہ مولانا سند بلوی موصوف دور حاضر کے الیکش کے جیش نظر ایسی باتیکش کے جیش نظر ایسی باتیں لکھ رہے ہیں لیکن محققین اہل سنت حضرت علی الرتضلی ہوائی کی خلافت کو آئی کے خلافت کو آئی کی خلافت کو تسلیم خلافت کو تسلیم کرے باند۔

مولانا سے ہمارا موال ہے ہے کہ اگر عام استصواب رائے ضروری تھا تو اس کے بغیر یہ کوں تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت علی ڈاٹٹو کی خلافت اگر چہ بالکل صحیح تھی اور بے شک وہ خلیفہ برحق تھے ۔ علاوہ ازیں ہمارا سوال ہے ہے کہ بقول آپ کے اگر حضرت علی ڈاٹٹو کی خلافت ہنگائی تھی تو آپ سے حضرت عثمان ذوالنورین ڈاٹٹو کے قاتلین سے قصاص لینے کا مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے ۔ اس صورت میں تو فریق ٹائی پر لا زم تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ مطالبہ کیا معنی رکھتا ہے ۔ اس صورت میں تو فریق ٹائی پر لا زم تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ کی خلافت کے لیے استصواب رائے عامہ کا مطالبہ کرتے اور اگر آپ اس طریق انتخاب میں کامیاب ہوجاتے تو آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے اور اگر آپ اس طریق انتخاب میں کامیاب ہوجاتے تو آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے اور اگر آپ اس طریق انتخاب میں کامیاب ہوجاتے تو آپ سے قصاص کا مطالبہ کرتے اور اگر آپ اس طریق آپ

(۲) مولانا موصوف بھی یزید کو ایک صارفے اور عادل فلیفہ قرار دیتے ہیں جس کی وضاحت انہوں نے ایک فیر مطبوعہ مکتوب میں کردی ہے (دفاع صحابہ ڈائٹے میں ہے۔ ۵۳ میں مرح جواب میں مولانا سند بلوی صدیقی موصوف نے ایک کتا بچہ بنام'' جواب شانی' میں مولانا سند بلوی صدیقی موصوف نے ایک کتا بچہ بنام'' جواب شانی' شائع کیا جس میں انہوں نے حج بید کے صافح ہونے کے موقف کی تاشید کی اور یہ بھی تتلیم کرلیا کہ حضرت علی جائٹے قرآن کی آیت استخلاف اور آیت ممکین کا مصداق ہے۔ چنا نچ کسے ہیں: حضرت علی جائٹو کی خلافت بھی آیت استخلاف و آیت ممکین کا مصداق ہے بعنی حضرات خلفا مثلہ کی خلافت بھی کی طرح حضرت علی جائٹو کی خلافت بھی ایست استخلاف و آیت ممکین کا مصداق ہے بعنی حضرات خلفا مثلہ کی خلافت بھی ایست میں جس مصداق ہے بعنی حضرات خلفا مثلہ کی خلافت بھی ایست میں جس کا وعدہ آیت استخلاف میں فرمایا گیا ہے۔ (جواب ٹنائی میں ۱۰)

اور تجب خیز امریہ ہے کہ حضرت علی الرتظامی بڑاتھ کی خلافت وآیت استخلاف اور آیت ملکین کا مصداق تسلیم کرنے کے باوجود بھی وہ حضرت علی بڑاتھ ہے جگہ کرنے میں حضرت امیر معاویہ بڑاتھ کی اجتہادی خطا بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کے مؤقف کو بہ نسبت حضرت علی بڑاتھ کی اجتہادی خطا بھی تسلیم نہیں ۔ علاوہ ازیں حضرت علی بڑاتھ کی اسبت حضرت علی بڑاتھ کے اقرب الی الصواب مانے ہیں ۔ علاوہ ازیں حضرت علی بڑاتھ کی اسبت خطافت سے معزولی کے مطالبہ کو بھی وہ جائز قرار دیتے ہیں اور حکمین کے فیصلے کو اس بارے ہیں ورست تسلیم کرتے ہیں ۔ یزید کے بارے ہیں جومولا ناسند یلوی کا مسلک ہے وہ المی سنت کے خلاف ہے ۔ ان کے اور دوسرے حامیان پزید کے مؤقف کے دو ہیں بندہ وہ المی سنت کے خلاف ہے ۔ ان کے اور دوسرے حامیان پزید کے مؤقف کے دو ہیں بندہ نے کہا ہے خارجی فقتہ حصہ دوم (بحث فسق بزید) شائع کی ہے اور مولانا سند یلوی سے خلافت واشدہ کی بحث میں تی میری کتاب خارجی فتنہ حصہ اول (صفحات اللہ) اس سے پہلے شائع ہوئی ہے ۔ خارجی فتنہ حصہ اول کی تصنیف اسر رسفان المبارک ۱۳۳۱ ہولی کے مختل بندی کو اور خارجی فتنہ حصہ دوم (بحث فسق بزید) کی تحیل کی اس سے پہلے شائع ہوئی ہے ۔ خارجی فتنہ حصہ اول کی تصنیف امر رہون تبدیل کی سامیل کے اور خارجی فتنہ حصہ دوم (بحث فسق بزید) کی تحیل کی تاریخ ۲۳۳ ہو فی جوئی ہے ۔ خارجی فتنہ حصہ دوم (بحث فسق بزید) کی تحیل کی تاریخ ۲۳۳ ہو فیصل بزید) کی تحیل کی تاریخ ۲۳۳ ہو فیصل بریک ۲۳۳ ہو فیصل کی تعرف تاریخ ۲۳۳ ہو فیصل بریک ۲۳۳ ہو فیصل کی سامی کی سامی کی سند کی سامی کی سامی کو تاریخ کی تاریخ

### ند بهب ابل سنت والجماعت:

دفاع صحابی میں نے بعنوان'' ندجب الل سنت والجماعت'' لکھا تھا کہ الل سنت والجماعت'' لکھا تھا کہ اصولی اور اعتقادی طور پرتمام مدعیانِ اسلام فرقول میں سے ندجب اہل سنت والجماعت اصولی اور اعتقادی طور پرتمام مدعیانِ اسلام فرقول میں سے ندجب اہل سنت والجماعت میں اسلام حقیقی کا میجے ترجمان ہے۔ جوحضور خاتم انبین منطقیق کے ججزاندار شاد مساان علیہ میں اسلام حقیقی کا میجے ترجمان ہے۔ جوحضور خاتم انبین منطقیق کے ججزاندار شاد مساان علیہ

واصب ابسی برمنی ہے۔ اس ارشاد نبوی مظافیظ کا مطلب ہے کہ جنت میں وہ الوگ جا کیں گے جو آنخضرت طافیظ کی سنت جامعہ اور جماعت محتر مہ (صحابہ کرام ہوائی ) کے بیروکار ہوں گے۔ ندہب اہل سنت کے عقیدہ میں رسول اللہ طافیظ کے تمام صحابہ کرام حب مراتب واجب الاحترام اور اعلان خداوندی ہو تا کا مصدات ہیں۔ حق تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے تحت تمام اصحاب رسول طافیظ کی وفات کامل الایمان ہونے کی حالت میں واقع ہوئی ہے اور اہل سنت والجماعت کی یہ اصطلاح بھی احادیث سے ثابت میں واقع ہوئی ہے اور اہل سنت والجماعت کی یہ اصطلاح بھی احادیث سے ثابت ہو۔ (تفیراین کیر آنسیر مظہری اور تغیر ورمنثور)۔

#### عقيده خلافت راشده:

اوردفاع سحابہ بھائیم بیس ہی بندہ نے مندرجہ عنوان کے تحت الکھا تھا کہ: سورۃ النورکی آیت استخلاف اور سورۃ الحج کی آیت تمکین کی موعودہ خلافب راشدہ کا مصداق (صرف چار بیارؓ) خلفاء راشد ین ہیں جومہا جرین (اوّلین) میں سے ہیں یعنی امام الخلفاء حضرت چار بیارؓ) خلفاء راشد ین ہیں جومہا جرین (اوّلین) میں سے ہیں یعنی امام الخلفاء حضرت کا ابو بکر صدیق ،حضرت علی بھائی ۔ انبیائے کرام بیالئے کے بعد حب تر تیب خلافت ان خلفاء اربعہ کوسب پر نصیلت حاصل ہے۔ روِ شیعیت بھی بندہ نے اپنی تصانیف میں خظمت صحابہ اور عقیدہ خلافت راشدہ کی بنا پر کی ہے اور دِ خار جیت میں بھی میری تصانیف میں عظمت صحابہ اور عقیدہ خلافت راشدہ پر بنی اور ردِ مودود یت اور دِ خار جیت مولا نا محد الحق سند بلوی صدیقی ہے جر جمان محمود احد سند بلوی صدیقی سے تھی لیکن اس میں میں سے دور حاضری خار جیت کے تر جمان محمود احد سند بلوی صدیقی اور حکیم فیض عالم صدیقی عباس اور ان کی جہالتوں ، غباوتوں اور علمی کے خلاف اہل سنت نظریات کا بھی ابطال کیا اور ان کی جہالتوں ، غباوتوں اور علمی بددیانتی کا بردیانتیوں کا بردہ جاک کیا۔

### تائيدي تبري:

میں نے جو پچھ لکھا اہل سنت کے مسلک حق کے تحفظ اور دفاع کے لیے بلاخوف لومة لائم لکھا اور حق تعالیٰ نے ہی مجھے اس کی تو فیق عطا فر مائی ورند میں علم وعمل میں بہت ري خارجي فننه (جلداوّل) کې څکوال کې کې خارجي فننه (جلداوّل)

کرور ہوں اور بفضلہ تعالی خارجی نتہ حصہ اول کی اکا برعاء نے کھل کرتائید کی۔ چنانچہ ماہنامہ" بینات" کراچی جنوری ۱۹۸۳ء، ماہنامہ" البلاغ" کراچی شارد اکتوبر، نوم ۱۹۸۳ء، ماہنامہ" البق "اکوڑہ خلک (پشاور) مارچ ۱۹۸۳ء، ماہنامہ" خیائے حم" لا ہور جولائی ۱۹۸۳ء، ماہنامہ" الحیر" ملتان فروری ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ" لولاک" فیصل آباد ۱۸۸۸ جولائی ۱۹۸۳ء ماہنامہ" الحیر" ملتان فروری ۱۹۸۳ء، ہفت روزہ" لولاک" فیصل آباد ۱۸۸۸ جون ۱۹۸۳ء میں جوتیمر سے شاکع ہوئے ہیں وہ علیحدہ کتابی صورت میں بھی شاکع کردیے علی اور ماہنامہ" البلاغ" کے تیم اور میں ہوگئی ماد بالمائی ہوئے میں اور ماہنامہ" البلاغ" کے تیم اور میں ہوگئی ماد بالمائی جاری نامہ میں بھی لکھا کہ: تازہ کتاب خارجی فقنہ صد آف سیر بیم کورٹ نے علیحدہ اپنے گرای نامہ میں جوافراط وتفریط چل رہی ہے آپ نے اس اول موصول ہوگی ، سرسری طور پر دیکھی ، دل بہت خوش ہوا۔ آپ نے مسلک حق کی خوب ترجمانی فرمائی ہے۔ آئی کل اس معاطع میں جوافراط وتفریط چل رہی ہے آپ نے اس قبول فرمائی ہے۔ آئی کل اس معاطع میں جوافراط وتفریط چل رہی ہے آپ نے اس قبول فرمائی ہے۔ آئی کل اس معاطع بیں جوافراط وتفریط چل رہی ہے۔ اس کی اشاعت ہوگی مقدود نہیں ۔ والسلام (۱۹۔ ۲۰۰۵ء) اس مقدود نہیں ۔ والسلام (۱۹۔ ۲۰۰۵ء) اس مقدود نہیں ۔ والسلام (۱۹۔ ۲۰۰۵ء)

#### مولا نامحمر بوسف صاحب لدهیانوی:

اور ماہنامہ" بینات" کراچی کے مدیراعلی جناب مولا نافیر بوسف صاحب لدھیا نوی نے تو ہڑا مفصل تا ئیری تبصرہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ: بلاشہدان دونوں مسکول بھی (لیعنی حضرے علی ڈھاٹو کا چوتھا موجودہ خلیفہ راشدہ و ٹالور جنگ صفین بیں حضرت محاویہ بھاٹو کی خطائے اجتہادی) جناب مصنف نے اہل حق کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کی خطائے اجتہادی) جناب مصنف نے اہل حق کے مسلک کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کی ہے۔ اہل حق پرجس طرح روافض کی تردیدلازم ہے ای طرح خوارج ونواصب کی تردید کی ہے۔ اہل حق پرجس طرح رفض کی تردید لازم ہے ای طرف سے دفاع کرنا ضروری ہے ای طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے مدافعت کرنا مجی اہل حق کا فریضہ ہے ای طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے مدافعت کرنا مجی اہل حق کا فریضہ ہے۔ جناب مصنف کوحق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرما کیں کہ انہوں نے اہل حق کی طرف سے یہ فرض کھا ہے اپنی حق کی طرف سے یہ فرض کھا ہے انہوں نے اہل حق کی طرف سے یہ فرض کھا ہے انہوں نے اہل حق کی طرف سے یہ فرض کھا ہے انہوں کے اہل حق کی طرف سے یہ فرض کھا ہے انہوں دیا ہے۔

ر سے میری کتاب خارجی فتنہ حصہ قارئین حضرات انداز و فرما ہے کہ جن حضرات نے میری کتاب خارجی فتنہ حصہ اول کومسلک اہل سنت کے مطابق قرار دیا ہے اور کھل کرتا ئید فرمائی ہے ان کوتو اس میں نہ

حضرت معاویہ والنظ کی تنقیص وقو ہین نظر آئی ہے اور نہ ہی حضرات حکمین حضرت ابومویٰ اضعری والنظ اور حضرت عمرو بن العاص والنظ آئی ہے متعلق انہوں نے کسی عبارت کوان کی تو بین العاص والنظ آئی ہے۔ قاضی درولیش صاحب کو کس خور دبین سے ان حضرات کے بارے میں تنقیص و تو بین نظر آگئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درولیش صاحب یا تو کم فہم یا برنہم ہیں یا مجھتے ہوئے وہ اپنی اناکی پرورش کررہے ہیں۔ واللہ اعلم

### مولا ناسندیلوی اورخلافت راشده:

مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق مولانا محمد اتحق صاحب سندیلوی نے حضرت علی المرتضی بڑاتھ کو کھی است استخلاف اور آبیت تمکین کا مصداق قرار دے کر چوتھا موعودہ خلیفہ راشد شلیم کرلیا ہے۔ چنانچہ ان کے کتابچہ جواب شافی ص ۱۰ کی عبارت پہلے نقل کردی گئی ہے۔

مولانا موصوف نے ۱۸رمحرم۳۳۳۱ ہے کوایک مضمون بعنوان''خلافت صدیقی'' لکھا تھا (جوغیرمطبوعہ ہے) اس میں انہوں نے قرآن سے حضرت ابوبکر صدیق ڈاٹٹۂ کا برحق خلیفہ موعود ہونا ٹابت کیا تھا ان کے مضمون کے اہم اقتباسات حسب ذیل ہیں:

﴿ آیت استخلاف کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ: اگر خلافت صدیقی کوموعودہ اور مامور بھا خلافت نہ سمجھا جائے تو آیت کے اس جزو کے کوئی جمجے معنی نہیں بن سکتے اور نہ وعدہ البی کا ایفاء سمجھ بیں آسکتا ہے۔ اس لیے اس نص قرآئی کا اقتضاء میہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر جائٹ کی خلافت کوموعودہ منصوصہ خلافت اور آل ممروح کو آنحضور منظیم کا خلیفہ معدیق اکبر جائٹ کی خلافت کوموعودہ منصوصہ خلافت اور آل ممروح کو آنحضور منظیم کا خلیفہ بلانصل اور امت کا امام برحق تسلیم کیا جائے۔ بیآیت خلافت صدیق کے لیے نص ہے جس بلانصل اور امت کا امام برحق تسلیم کیا جائے۔ بیآیت خلافت صدیق کے لیے نص ہے جس کا انتضاء بیہ ہے کہ آل محتر م کوخلیفہ منتخب کرنا رضائے البی اور تھم البی کے مطابق ہے۔

﴿ آیت استخلاف کے تحت ) گویا کہ صحابہ کرام رفائق سے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم مُٹافیل کے بعدتم خلیفہ کا انتخاب کرنا۔ ہماری تو فیق خاص تمہاری رفیق ہوگی اور پہ نظام خلافت ہماراموعودہ اور پسندیدہ نظام خلافت ہوگا۔ © اللہ تعالیٰ جل شائہ نے صحابہ کرام بھائیج کو بمنزلہ جارجہ (لیعنیٰ آلہ) بنا لیا کہ بظاہر تو وہ حضرات دین کی حفاظت اپنے ارادے ہے کر رہے ہیں لیکن درحقیقت حق تعالیٰ جل شانہ کا ارادہ اور لطف خاص اس طرح ان کے ارادہ پرمحیط تھا کہ وہ بلا تشبیہ اس طرح کام کررہے تھے جیسے دستِ کا تب میں قلم اس لیے امرکوبصورت وعدہ ذکر فر مایا گویا یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس کام کے ساتھ ہم اس کی تو فیق خاص بھی تمہیں دیں گے اور تمہاری گرانی کریں گے تا کہ تم ہے کوئی غلطی نہ ہو۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم ہے کوئی غلطی اس معاطلے میں نہ ہوگی اور تمہاراانتخاب بالگل صحیح انتخاب ہوگا۔

نی اکرم ملی ای وفات کے بعد سلسلہ وی منقطع ہو چکا تھا۔ اگر امر خلافت بصورت امر ہی ہوتا تو صدیق اکبر رہی آؤ کا انتخاب کرنے کے بعد سحابہ کرام ڈوائی کو بی فکر ہوتی کہ ہم نے تھم الہی پر مرضی الہی کے مطابق عمل کیا ہے یانہیں۔ اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اس کے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اس لیے امر بصورت وعدہ فرمایا گیا تا کہ انتخاب کے بعدوہ مطمئن ہو جا نمیں کہ ہم نے جو بچھ کیا ہے وہ عین مرضی الہی تھا۔

© مولا نا سند بلوی صدیقی آخر میں بعنوان '' متیجہ بحث'' کلیسے ہیں آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ جل شاخہ نے صحابہ کرام شائے کو خلافت سے نواز نے کا وعدہ فر مایا اور وعد سے بیرائے میں ہی انہیں استخاب خلیفہ کا تھم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا۔ اس لیے جب آیت نازل ہوئی تو یہ بات بینی اور قطعی ہوگئی کہ نبی اکرم مائے ہوئی ہو سحابہ کرام شائے میں کو اینا امام اور خلیفہ رسول بنا نمیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی واقع ہوا۔ جب واقع ہوگیا تو یہ بات روز روشن سے زیادہ روشن ہوگئی کہ حضرت ابو بکر صدیق شائے امام برحق ہیں اور انہیں کو خلیفہ بنانے کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بلکہ کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں اور انہیں کو خلیفہ بنانے کا تھم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا بلکہ کہنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں مقرر فر مایا تھا کیونکہ استخلاف کو آیت ہیں حق تعالیٰ جل شانہ نے خود اپنی ذات اقد س کی طرف منسوب فر مایا ہے۔ آگر معاذ اللہ ان کی خلافت کو باطل کہا جائے تو لازم ہی آتا ہے کہ معاذ اللہ حق قعالیٰ نے وعدہ خلافی کی۔ وعدہ تو کیا مگر سمجے خلافت قائم کرنے کی ہوایت نہ فر مائی بلکہ باطل سر براہ کے تحت کر دیا۔

﴾ وعده انتخلاف اورحق تعالی جل شانه کی جانب اس کے انتساب کا مطلب سیہ ہے

کے موعود کہم جوخلافت قائم کریں گے وہ سیجیج ہوگی۔اس بارے میں ان سے غلطی نہیں ہوسکتی اس لیے کرحق تعالیٰ اس کی صحت اور حقانیت کے کفیل وضامن ہیں۔اگر بینہ ہوتا تو اس کو اپنی جانب منسوب کیوں فرماتے۔

قار کین کرام اور خصوصاً قاضی درویش صاحب، مولانا محد آخق صاحب سندیلی کے غیر مطبوعہ مضمون کے مندرجہ افتہاسات کو بار بارغور سے پڑھیں۔ مولانا موصوف آیت استخلاف کا مطلب بیان کرتے ہوئے واضح کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالی محابہ کرام بڑائیڈ ہے نے خلیفہ (جانشین) کا انتخاب محابہ کرام بڑائیڈ ہے۔ بیفر مایا کہتم میں سے میں خود آنخضرت سائیڈ کا کا طیفہ اور جانشین بناؤں گا۔ اس کرنا ہے۔ بیفر مایا کہتم میں سے میں خود آنخوس سائیڈ کا کا طیفہ اور جانشین بناؤں گا۔ اس کے بعد تم سے خلطی نہیں ہوگی۔ بیا انتخاب کی بظاہر تو تم خلیفہ نتخب کرو گے لیکن اس انتخاب میں تم سے خلطی نہیں ہوگی۔ بیا انتخاب میں تم سے خلطی نہیں ہوگی۔ بیا انتخاب میری نگرانی میں ہوگا گویا کہ آیت استخلاف کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی بیا تم و سے دہا ہے میری نگرانی میں ہوگا گویا کہ آیت استخلاف کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی بیا تم و کہ دیا تا ہے کہ حضور خاتم النہین منافی کا خلیفہ بنایا جانا میں تھم الہی اور مرضی کا لہی کے مطابق تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق بڑائی کا خلیفہ بنایا جانا میں تھم الہی اور مرضی کا لہی کے مطابق تھا۔

## امام ابل سنت كي تشريخ:

مولانا سند بلوی نے ماشاء اللہ آیت استخلاف سے حضرت ابو بکر صدیق وہاؤٹو کی خلافت راشدہ کو بہت عمدہ طریقے سے نابت کیا ہے اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور صاحب تکھنوی بھتے نے بھی شیعہ علماء کے مقابلہ میں حضرات خلفاء فلئے کی خلافت راشدہ کے اثبات میں ای آیت استخلاف سے بہی طرز استدلال اختیار کیا ہے۔ چنانچے تحریر فرماتے ہیں: بوقی انعقاد خلافت سیستجھا گیا تھا کہ حضرت صدیق کی خلافت سیست اہل خرماتے ہیں: بوقی ہوئی ہے اور اہل حل وعقد نے آپ کا انتخاب بوجہ بعض اشارات نبویہ وتضر بھات قدسیہ و معاملات ول عہدی مثل امامت نماز وغیرہ کے کیا ہے لیکن آیت وقد روز روشن کی طرح د کیج لیا کہ بیعت امام و تعدد سے انتخاب کی موجودہ تیوں نعموں کے طہور کے بعد سب کی آئٹھیں کھل گئیں اور سب نے روز روشن کی طرح د کیج لیا کہ بیعل ہماران تھا۔ بیتو وعدہ الٰہی تھا جو سات آسانوں سے او پر روز روشن کی طرح د کیج لیا کہ بیعل ہماران تھا۔ بیتو وعدہ الٰہی تھا جو سات آسانوں سے او پر سے اُترا تھا۔ بیتھ قضا مُرم تھا جو عرش عظیم سے نازل ہوا تھا ای روز قضا نے ہمارے پر دہ سے اُترا تھا۔ بیتھ تھا مُرم تھا جوعرش عظیم سے نازل ہوا تھا ای روز قضا نے ہمارے پر دہ بین اپنا مقصد پورا کیا۔ اس مضمون کو صاحب تلم مولانا اشتی ولی اللہ محدث دہلوی از اللہ بین اپنا مقصد پورا کیا۔ اس مضمون کو صاحب تلم مولانا اشیح ولی اللہ محدث دہلوی از اللہ بین اپنا مقصد پورا کیا۔ اس مضمون کو صاحب تلم مولانا اشیح ولی اللہ محدث دہلوی از اللہ

# خارجي فتنه ( المدادل) کي هنان ( المدادل) کي منان (

ائتفاء میں اس طرح لکھتے ہیں: مگر جب اوصاف موقودہ خلفاء پر منطق ہو گئے تو سب پر ظاہر ہو گیا کہ جو حق تھا وہی واقع ہوا اور آئکھیں کھل گئیں کہ بیغل (خلیفہ بنانے کا) جماعت (اسلام) کا نہ تھا بلکہ وعدۂ خدا تھا جس نے اپنے افکار اور قیاسات کے پردہ سے ظہور کیا۔ (ازالۃ الحقاء مترجم جلدا قال ساا)

اس تمہید کے بعد اب آیت کے استدلال پرغور کرنا چاہے۔ اگر تعصب اور ضد کی کدورت سے تھوڑی دیر کے لیے دہائی ہوصاف کر کے اس آیت پرنظر ڈائی جائے تو یقینا روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ بیآ بت حضرات خلفاء ٹلئہ ٹھائی کی خلافت پر اس وضاحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے کہ ان تینوں خلافتوں کا انکار کرنے کے بعد آیت کی تھید اپنی کوئی صورت ممکن ہی ٹییں پھراس کے بعد لفظ مند کے ہے جو خمیر حاضر پر شامل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعدہ ان لوگوں سے ہے جو نزول آیت سے پہلے حاضر پر شامل ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دعدہ ان لوگوں سے ہے جو نزول آیت سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح کر چکے تھے۔ لیس حضرت معادیہ ڈائٹ خاور حضرت امام مہدی یا خلفائے بنی امید و بنی عباس وغیرہ موجود ہم نہیں ہو سکتے۔ موجود ہم دہی صحابہ کرام ڈائٹ مہاجرین و انصار ہیں جو نزول آیت کے پہلے سے ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف مہاجرین و انصار ہیں جو نزول آیت کے پہلے سے ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف شحصہ جاجرین و انصار ہیں جو نزول آیت کے پہلے سے ان دونوں صفتوں کے ساتھ موصوف

امردوم:

مولانا سندیلوی موصوف نے آیت انتخلاف اور حمکین کا مصداق حضرت علی براتظ مسیت چاروں خلفاء بڑائی کے کو تراردیا ہے جبیبا کہ ان کی بیدعبارت پہلے درج کی جاچکی ہے سمیت چاروں خلفاء بڑائی کو قراردیا ہے جبیبا کہ ان کی بیدعبارت پہلے درج کی جاچکی ہے سکہ: حضرت علی بڑائی کی خلافت بھی آیت انتخلاف وآیت حمکین کا مصداق ہے بیعنی حضرات علی جائی کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا دعدہ خلفا ہے تائی کی خلافت بھی وہی خلافت تھی جس کا دعدہ آیا ہے۔ (جواب شانی س ۱۰)

ہ یں سیری سے بھی سلیم کرتے ہیں کہ: مگر جب جنگ جمل کے بعد بکترت مہاجرین موانا سندیلوی ہیں گئے ہیں کہ: مگر جب جنگ جمل کے بعد بکترت مہاجرین وانصار اور اکا برصحابہ بڑائے گئے ان کی (بعنی حضرت علی ٹائٹٹو کی) خلافت تسلیم کرلی تو ان کے مزد یک ان کی خلافت مستعل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندری۔ ان کا نقط نظر بھی شرعاً مزد یک ان کی خلافت مستعل ہوگئی اور مزید استصواب کی ضرورت ندری۔ ان کا نقط نظر بھی شرعاً صحیح تھا۔ اس پر بھی شرعا کسی اعتراض کی گئی آئی نہیں۔ (اظہار حقیقت جلد درم ہیں۔ اس

ر المراق المراق

حفرت علی بڑائیڈ کو خلفائے شلنہ کی طرح آیت استخلاف کا مصداق قرار دینے کے باوجود مولانا سند بلوی نے حکمین کے فیصلہ کے بارے میں لکھا کہ بالفرض حکمین نے کتاب وسنت پر نظر کیے بغیرا پئی رائے سے یہ فیصلہ کردیا کہ حضرت علی بڑائڈ خلافت سے معزول ہوجا کیں تو بھی اس فیصلے کی پابندی کرنا حب معاہدہ حضرت علی بڑائڈ پر واجب تیا کیونکہ اس فیصلہ کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں۔ ہم یہ بھی مان لیس کہ بیکی آیت یاست کیونکہ اس فیصلہ کے جواز میں تو کسی کو کلام نہیں۔ ہم یہ بھی مان لیس کہ بیکی آیت یاست سے ثابت نہیں گر آیت یا حدیث کے خلاف بھی نہیں۔ حضرت علی بڑائڈ کی خلافت منصوص سے ثابت نہیں معزول کرنا جائز نہ رہا ۔۔۔۔ خلافت سے دستیر دار ہو جانا شرعاً کوئی فعل جرام اور گناہ تو نہ تھی کہ انہیں معزول کرنا جائز نہ رہا ۔۔۔۔ خلافت سے دستیر دار ہو جانا شرعاً کوئی فعل جرام اور گناہ تو نہ تھی کہ انہیں معزول کرنا جائز نہ رہا ۔۔۔۔ خلافت سے دستیر دار ہو جانا شرعاً کوئی فعل جرام اور گناہ تو نہ تھا۔ (اظہار حقیقت جلد دوم جن ۲۸۱)

بھر حصرت علی ڈائٹڑنے حصرت معاویہ ڈاٹٹؤ کی تجویز کیوں نہ قبول فر مائی۔حقیقت یہ ہے کہ اگر دوبارہ انتخاب ہوتا اور آزا دانہ ہوتا تو حصرت علی ڈاٹٹؤ کی کامیابی اور نا کامی کے امکانات برابر ہوتے۔ (ایناص ۴۲۴)

تبقره:

# حارجی فتنه (جلرادّل) کی کارجی کارکی کارکی کارکی کارجی کارکی کارکی کارجی کارکی کارکی

بظاہر صحابہ کرام مخالفتانے ان کوخلیفہ منتخب کیا تھااور چونکہ حضرت علی مٹاٹنڈ بھی آیت استخلاف کا مصداق ہیں اس لیے ان کی خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی بسندیدہ خلافت بھی کو یا کہ وہ بھی الله تعالیٰ کے علم سے ہی خلیفہ بنائے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے جس کو خلیفه بنایا جائے تو اس کی معزولی کا مطالبہ بھی یااس کومعزول کرنا گویا کہ اللہ تعالٰی کے تکم کی خلاف درزی ہوگی۔ای بنا پر میں نے مولانا سندیلوی کے جواب میں الزاما لکھا تھا اور ویں الفاظ دوہرائے تھے جو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق جائٹا کی خلافت کے اثبات میں لکھے تھے۔ چنانچہ میں نے لکھا کہ جواستدلال انہوں نے صدیق اکبر جائٹۂ کی خلافت ادرا متخاب کے بیچے اور حق ہونے پرآیت استخلاف سے کیا ہے وہی استدلال ان کواور موس بالقرآن کو حضرت علی المرتضلی و کافیز کی خلافت اورا متخاب کے برحق ہونے کے لیے شلیم کرنا یڑے گا۔ چنانجے انہوں نے لکھا ہے کہ: اس مرحلے پر باوجود اخلاص غلطی کا بھی امرکان تھا۔ اس کیے امر کوبصورت وعدہ ذکر فر مایا کہ اس کام کے حکم کے ساتھ ہم اس کی تو فیق خاص بھی جہیں دیں کے اور تمہاری تکرانی کریں گے تا کہتم سے کوئی علطی نہ ہو۔ہم وعدہ کرتے ہیں کہتم ہے کوئی علطی اس معاملہ میں نہ ہوگی اور تمہارا انتخاب سیح انتخاب ہوگا۔ چونکہ سندیلوی صاحب کے اپنے قول کے مطابق حضرت علی الرتضلی پڑھٹؤ خلیفہ موعود ہیں اس لیے با تنتهائے نص قرآنی ہے ایمان رکھنا ہوگا کہ خلفائے شکشہ کے بعد حضرت علی الرئفٹی جھٹڑ امام برحق میں اور انہی کوخلیفہ بنانے کا تھم اللہ تعالی نے دیا تھا بلکہ کہنا جاہے کہ اللہ تعالی نے ہی انہیں مقرر فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ان کا ابتخاب خلافت بھی بالكل صحيح نفااوراس انتخاب ميس كسي فتم كى كوئى غلطى نهيس يا ئى گئى۔

(خارجی فتنه صداق لیص ۲۳۹\_۲۵۰)

جہاں تک حضرت علی الرتضیٰی رہ النظار فع تناز مدے لیے رواداری کرسکتے تھے آپ نے فرمائی۔ چنانچے حکمین کا تقررت کیم کرلیا اور یہ بھی اس لیے کہ آپ رہ النظاف کو حقیقی باغی قرار نہیں دیتے تھے (بیجہ ان کے اجتہادی اختلاف کے) کیمن جب حکمین نے ان کو معزول کردیا تو چونکہ یہ فیصلہ آیت استخلاف کے خلاف تھا اس لیے آپ اس کو تبول نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچے رسول اللہ ملی تی معصبہ کر سکتے تھے۔ چنانچے رسول اللہ ملی تی معصبہ ا

المحالق " ( جس كام ميں خالق كى نافر مانى لا زم آتى ہواس ميں مخلوق كى اطاعت جائز نہيں ہے) حضرت علی پڑائیں کومعزول کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں تھا بلکہ گناہ تھا۔سندیلوی صاحب ! اگر آیت استخلاف پر ایمان رکھیں تو ماننا پڑے گا کہ چونکہ: حسب امر بصورت وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی ڈٹٹٹ کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ کو معزول كرنا يقيينا سخت نافرماني ہے اور اگر حصرت على المرتضلي خالفنا حکمين كا فيصله منظور فرما لیتے تو یہ بھی آیت کے نقاضا کے خلاف ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کام وہ کر ہی نہیں سکتے تنے اس لیے حضرت علی ڈائٹڈا ہے وہی ممل صا در ہوا جو مرضی خدا تعالیٰ کے مین مطابق تفا\_اگر بالفرض حصرت على مِناتِنهُ معزول ہو جائے تو آج ہم حضرت علی الرتضلی ہے۔ کوانڈ تعالیٰ کامقرر کردہ چوتھا موعودہ خلیفہ راشد تہیں قرار دے سکتے تھے۔اس صورت میں ر دافض کے لیے بھی خلفاء ثلثہ کے اٹکار کا راستہ کھل سکتا تھا اور وہ کہہ سکتے ہتھے کہ جس طرح حضرت علی جانتی کو دعدہ خداوندی کے باوجودمعزول کرنا سیجے ہے۔ای طرح خلفاء ثلثہ کا انتخاب بھی باوجود وعدہ خداوندی کے بھیجے نہ تھا اور وہ خلافت راشدہ پر فائز ہونے کے اہل ند تنے۔ کیاسندیلوی صاحب کے پاس از روئے علم و دیانت اس کا کوئی جواب ہے۔ (خارجي فتنه حصه الأل ص١٥٣٥٣ تا ٢٥١)

### درولیش صاحب کی خدمت میں:

ن قاضی شمس الدین صاحب درولیش بھی حضرت علی الرتضلی جلائظ کوقر آن کا موعود ہ تھا پیخلیفہ راشد شلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

ان جاروں خلفاء راشدین میں سے باتفاق صخابہ ڈیائیٹم اور حضرت علی بڑائیٹر کی خلافت باختلاف صحابہ بخائیٹم آیت استخلاف وتمکین کا مصداق اوّل تھی۔ ( مکتوب محررہ ۱۹۸۵ء) بیدحوالہ ماہنامہ حق جاریاڑا پر بل ۱۹۹۱ء میں ۱۰ اپر بھی نقل کیا گیا ہے۔

﴿ باتی فضائل وسوابق میں حضرت علی ڈائٹٹو کے ساتھ حضرت معاویہ بڑائٹو کوکوئی نبیت نہیں کیونکہ حضرت علی جائٹو موجودہ خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ راشد بیں (پڑٹٹائٹوں)۔ ( مکتوب محررہ ۱۲ مرحولائی ۱۹۸۵ء)

فقیر نے بھی اپنے رسالہ" میال چکری کا نیا چکر" میں اپنے وقت میں صرف

خارجی فتنه (جلداوّل) کی چیک الله ۱۹۹۵ کی کارجی فتنه (جلداوّل) کی کی کارجی فتنه (جلداوّل) کی کی کارجی فتنه (جلداوّل)

صرت علی بڑتی کوخلیفہ راشد چہارم لکھا ہے لین الفاظ کے استعال میں اتنی احتیاط کی ہے کہ حضرت معاویہ ڈٹائٹ کی عظمت شان کے خلاف کوئی نامناسب لفظ نہیں آنے دیا گیا۔ ( مکتوب محردہ ۲۵ رستمبر ۱۹۸۳ء) این مکتوب میں لکھتے ہیں۔ اور خود آپ نے بھی اپنے رسالہ ''صحابہ کرام ڈٹائٹ اور مودودی' (ص۱۲) سے لے کرتا آخر بہت عمدہ دفاع صحابہ ٹٹائٹ کیا ہے فیجز اسم اللّٰہ تعالیٰ۔

پاکستان میں جو خارجیت سراٹھارتی ہاس کے لیے آپ کی قیمتی کتاب خارجی فتنہ اول کافی ہے۔ سب کرداروں کو آپ نے قریب قریب نگا کردیا ہے اورا حقاق حق خوب ہوگیا۔ فی جو اکم اللّٰہ لیکن پاکستان میں بیسائیت ، مرزائیت اور خاص کررافضیت جس طرح انتہائی تیزی سے اپنے تارو بود پھیلارتی ہے کہ آپ کا داخلہ بھی اس نے راولپنڈی میں بند کروا دیا ہے۔ خارجیت پاکستان میں اتن نہیں جتنی صرف ایک محصیل چکوال میں رافضیت ہے۔

#### تبعره:

صفر مائے!اس آخری مکتوب میں تو درولیش صاحب نے خار بی فتنہ حصداوّل کی کھر پور تائید کردی ہے۔ ۱۹۸۴ء میں تو میری اس کتاب کی آپ کے ہاں اتن عظمت تھی کھر پور تائید کردی ہے۔ ۱۹۸۴ء میں تو میری اس کتاب کی آپ کے ہاں اتن عظمت تھی لیکن اب آپ کو اس میں سبائیت نظر آ رہی ہے۔معلوم ہوتا ہے درولیش صاحب رنگ بدلتے رہتے ہیں: بدلتے رہتے ہیں:

> جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں جو جاہے آپ کا زہن کرشمہ ساز کرے

﴿ بہرحال آپ نے مندرجہ بالا اسے دونوں خطوں میں صاف طور پر بہتسلیم کرلیا کہ حضرت علی دائشہ آبت استخلاف اور آبیت ممکین کے تحت قر آن کے چوشھے خلیفہ راشد سے اور آبیت ممکین کے تحت قر آن کے چوشھے خلیفہ راشد سے اور استحاد راشد سے اور استے دونت میں حضرت علی دائشہ باشد شھے تو سوال ہیں ہے کہ:

ا ..... حضرت علی دافظۂ کے دور خلافت میں ہی حکمین کے فیصلہ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ دفاقۂ کے بعد جب حضرت امیر معاویہ دفاقۂ نے بیعت خلافت شروع کردی اور آپ کی جماعت نے آپ کو خلیفہ تشکیم کرایا تو حضرت معاویہ دفاقۂ کی اس خلیفہ تشکیم کرایا تو حضرت معاویہ دفاقۂ کی اس خلیفہ تشکیم کرایا تو حضرت معاویہ دفاقۂ کی اس خلیفہ تشکیم کرایا تو حضرت معاویہ دفاقۂ کی اس خلیفہ تشکیم کرایا تو حضرت معاویہ دفاقۂ کی اس خلیفہ تناسب

حراجي فتنه (جلدال) على حيات على المحالي المحا

میں تو صرف حضرت علی دلائٹڑ ہی خلیفہ راشد تھے۔اس لیے اب آپ حضرت معاویہ ہڑائڈ کو اینے قول کے چیش نظر خلیفہ راشد تو کہ نہیں سکتے :

لو آپ این دام میں صیاد آگیا

🗨 ۔ آیت انتظاف کا تقاضا بھی ہے کہ حضرت علی جنافظ چو تھے خلیفہ راشد ہیں اور آپ کی خلافت پہلے تمین خلفائے راشدین کی طرح اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ہے۔ بقول سندیلوی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو خلیفہ بنانے کا تھم دیا ہے۔اب آپ فہم و دیانت سے کام لے کر بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ سے معزول ہونے کا مطالبہ کرنا یا اس کومعزول کرنا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم (یعنی امر بصورت وعدہ) کی خلاف ورزی اور نافر مانی نہیں ہوگی اور کیا اللہ تعالی کے حکم کی نافر مانی گناہ نہیں ہے۔ تو اگر میں نے مولا نامحمر اسخق صاحب سندیلوی کوان کے اپنے استدلال کی بنا پر الزامآ بہ لکھے دیا كه خدا كے مقرد كرد و خليفه خضرت على يُلاثقُهٔ كومعز ول كرنا ہرگز ہرگز جا ئزنېيں تھا بلكه گنا و تھا (ص ۵۵۷) اور چونکہ حسب امر بصورت وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی بڑائٹۂ کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ خلیفہ کومعزول کرنا یقیناً سخت نا فرمانی ہے۔ (ایسنا ص ۵۵۷) فرمایئے میں نے کوئی بات خلاف شریعت لکھی ہے اور جبکہ یہ بات بھی میں نے الزاماً لکھی ہے۔ چنانچے مولوی لعل شاہ صاحب بخاری (جن کا گذشتہ سال انقال ہو چکا ہے) کے شاگر دمولوی مہرحسین شاہ بخاری نے میرے تام کھلی چھٹی میں یہی عبارتیں پیش کی تھیں تو میں نے اس کواپنے مکتوب محررہ ۱۱ر مارچ ۱۹۸۳ء میں پیر لکھ دیا تھا کہا گرکہیں پچھالفا ظاموہم ہیں تو وہمولا ناسند بلوی پرالزاماً ہیں۔

(ملاحظه بهود فاع حضرت معاومیه ص ۱۵)

قول فيصل:

اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضی طائقۂ کو قرآن کی آیت استخلاف اور آیت ممکین کا مصداق نبیں تشکیل اور آیت ممکین کا مصداق نبیں تشکیم کرتا اور ان کو برحق موجودہ خلیفہ راشد نبیں مانتا تو وہ یہ کہرسکتا ہے کہ حضرت علی دانش کو معزول کرنا جائز تھا (خواہ اس کا بیموقف غلط ہی ہے) کمیکن قاضی دھزت علی دانش میا حب تو اس حقیقت کوتسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹ آیت استخلاف اور آیت درویش صاحب تو اس حقیقت کوتسلیم کر چکے ہیں کہ حضرت علی ڈٹائٹ آیت استخلاف اور آیت

خیار جی فتنه (جلدالال) کی هی شخصی خیار جی فتنه (جلدالال) کی هی شخصی کی شخصی کی شخصی کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی دو ہی صور تیں ہیں: تمکین کا مصداق تھے اور اپنے وقت میں آپ ہی خلیفہ راشد تھے۔ تو اب اس مسئلہ کے حل کی دو ہی صور تیں ہیں:

آپ ہے موقف اختیار کریں کہ بے شک اللہ تعالی نے مثل تین پہلے خلفاء راشدین کے وعدہ تو حضرت علی الرتضی پھٹڑ کے متعلق ہی ان کوخلیفہ بنانے کا کیا تھا کیکن وہ ابناوعدہ پورانہ کرسکا ، یا تو وہ اپنے وعدہ کو بھول گیا یا بھولا تو نہیں لیکن وہ ابناوعدہ پورانہیں کرسکا۔ (العیاذ باللہ)

میں نے ان دونوں جلیل القدر صحابہ جنگئیم کے متعلق گناہ اور نافر مانی کے جو الفاظ لکھے تھے بظاہر تو تھم خداوندی کے مقابلہ میں یہی کہا جاسکتا تھالیکن میں نے اس خارجی فتنہ حصہ اوّل میں اپنے الفاظ کی مراد بھی واضح کردی تھی چنانچہ:

ا بیں نے اپنے مؤقف کی تائید ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کی عبارت پیش کردی تھی جس کے الفاظ پیش کردی تھی جس ہیں حکمین کے الفاظ پیش کردی تھی جس ہیں حکمین کے الفاظ ہیں صلح میں اتبعها اور ان الفاظ کی مراد بھی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ڈمٹھنے نے ہیں صبحالاً و صل من اتبعها اور ان الفاظ کی مراد بھی حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی ڈمٹھنے نے

ان الفاظ سے ظاہر کردی ہے۔

'' کے مراداز صلا اُ آنست کہ خطا کردہ اند دراجتہا دخود' ضلط سے مراد ہے کہ انہوں نے اپنے اس اجتہاد (بیعن حضرت علی ڈائٹو کومعزول کرنے ہیں) ہیں غلطی کی ہے۔ اب تو کسی تشم کا کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کسی کی طرف اجتہادی خطا کی نبیت کرنا نہ کوئی ہے ادبی ہے نہ تنقیص وتو ہین بلکہ حسب حدیث نبوی اس پر بھی ایک اجر ملتا ہے جنانچہ: مولانا اسحق سند بلوی بھی بیشلیم کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کی طرف خطا، اجتہادی کی نبیت ہے ادبی ہیں۔ (اظہار حقیقت ص ۵۱۵)

﴿ باوجود آیت استخلاف کا مصداق ہونے کے حضرت علی المرتفظی بڑا تیز کی معزول کا مطالبہ بھی جائز مطالبہ جائز قرار دیا جائے تو پھر حضرت عثان ذوالنورین بڑا تیز کی معزولی کا مطالبہ بھی جائز ہوسکتا ہے بلکہ حضرت صدیق آکبراوز حضرت فاروق اعظم بڑا تین کی موجودہ خلافت راشدہ کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہے گی اور روافض ہے کہہ سکتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق بڑٹوا اور حضرت عمر فاروق بڑٹو کا انتخاب سے نہ تھا۔ سینے دوری ہے ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اس لیے بندہ نے بیکھا تھا جیسا کہ پہلے بھی ہے حوالہ پیش کیا جاچا ہے کہ اس صورت میں روافض کے لیے بھی خلفاء ٹلٹھ کے انکار کا راستہ کھل سکتا تھا اور وہ کہہ سکتے تھے کہ جس طرح حضرت علی بڑٹو کو وعدہ خداوندی کے باوجود معزول کرتا تھے ہے اس طرح خلفائے طرح حضرت علی بڑٹو کو وعدہ خداوندی کے باوجود معزول کرتا تھے ہے اس طرح خلفائے اللی نہ تھے۔ سندیلوی صاحب کے پاس از روئے علم ودیا نت کوئی جواب ہے۔ (ص ۵۵۷) اللی نہ تھے۔ سندیلوی صاحب کے پاس از روئے علم ودیا نت کوئی جواب ہے۔ (ص ۵۵۷)

#### زیر بحث عبارتوں ہے رجوع کا مطالبہ:

قاضی شمس الدین درولیش این مکتوب محرره ۲ رنومبر ۱۹۸۹ ، پیس لکھتے ہیں: حافظ ابن کثیر محدث بٹرائنے نے اس روایت کوموضوع قرار دیا ہے۔اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وضوع حق کے بعد جناب میہ تنین صفحات ازص ۳۵۸ تا ۲۵۸ سے رجوع فرمالیس اور اس کا اعلان رسالہ" حق چار یار" میں بھی کیا جاسکتا ہے اور دونوں صحابہ بھائیج کی روح سے معافی مانگیں۔

(٢) حضرت مولانامفتی عبدالشكور صاحب ترندی زیدفصلهم سے بھی انہوں نے

ا پے مکتوب محررہ ۱۹۱۱ کتوبر ۱۹۹۹ء میں میری زیر بحث عبارتوں کو چیش کر کے شکایت کی اور مفتی عبدالشکور صاحب نے ان کوا پے جوالی مکتوب محررہ ۵رصفر ۱۳۱۱ ہے میں یہ لکھا کہ حضرت قاضی مظہر حسین مظلم کی خارجی فقنہ حصہ اقال کی عبارت کے بارے میں عرصہ ہوا حضرت موصوف کو توجہ ولا چکا ہے۔ حضرت موصوف کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ:

ایک بات ان کی بندہ کو واقعی محسوس ہوئی ہے اور میں نے مفتی سیدعبدالشکور صاحب مدخلا کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے بھی تائید فرمائی ہے۔ اس لیے عرض ہے کہ اگر انجاب توجہ فرمائی ہوجائے تو بہتر ہوتا کہوئی ہوجائے تو بہتر ہوتا کہوئی۔ ہوگا۔ خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اگر اجتہادی خطا لکھ ویا جاتا تو زیادہ مناسب و بہتر ہوتا کہوئکہ ہوگا۔ خط کشیدہ الفاظ کی جگہ اگر اجتہادی خطا لکھ ویا جاتا تو زیادہ مناسب و بہتر ہوتا کہوئکہ حوالہ کرام ڈوائٹ کی متعلق گناہ اور سخت نافرمانی کے الفاظ سخت معلوم ہوتے ہیں۔

اس کے جواب میں حضرت قاضی صاحب نے لکھاہے:

سے الفاظ بظاہر واقعی سخت ہیں اور صحابہ کرام ٹھائٹے کی عظمت کے خلاف ہیں کیکن بندہ نے بھی تو ان سے مراداجتہادی خطائی لی ہے۔ لیعنی بیصور تا گناہ اور نافر مانی ہے نہ کہ حقیقتاً ( مکتوب حضرت قاضی صاحب موصوف عن ، کار مارچ ۱۹۸۴ء) اور اپنی کتاب '' دفاع حضرت معاویہ ٹاٹٹو'' میں بھی بہی لکھا ہے۔ یہاں گناہ و نافر مانی سے مرادصور تا ہے نہ کہ حقیقتاً جیسا کہ دوسرے مقام ہر ہیں نے تصریح کردی ہے (ص - ۲۷)

اب جناب غور فرما لیس کہ جناب قاضی صاحب موصوف کی بیرتو جیہر کافی ہے یا نہیں۔احقر کے ناقص خیال میں تو بہی معلوم ہوتا ہے بلکہ ضروری ہے کہ عبارت کو تبدیل کردیا جائے اور اجتہادی خطالکھ دی جائے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے۔الخ

رویا جائے اورد، جہان مل مدن جائے ہیں ہے دوسرے مکتوب کے جواب الجواب میں حضرت مفتی عبدالفکور صاحب درولیش کے دوسرے مکتوب کے جواب الجواب میں حضرت مفتی عبدالفکور صاحب تر ندی کے صاحبزادے جناب مولانا عبدالفدوں صاحب سلمہ نے اپنے والد کرم کے فکم سے ۲۸ ررزیج الاوّل ۱۳۱۰ھ کوایک خط ارسال کیا جس میں انہوں نے درولیش صاحب کولکھا کہ:

بین ہوں سے ملتوب گرامی سے متعلق حضرت والد صاحب مظلم سے علم سے چند جناب کے مکتوب گرامی سے متعلق حضرت والد صاحب مظلم سے علم سے چند خاد مانہ گزارشات ذیل میں سپروقلم کر کے ارسال خدمت کر رہا ہوں۔مشاجرات صحابہ ري خارجي فتنه (طِدادُل) کي څکال کي خارجي فتنه (طِدادُل)

کرام افتی بینی بلاشبہ اسلم واحوط مسلک سکوت ہی ہے۔ لیکن جب مخالفین کی طرف سے غلو کیا جائے تو احقاق حق کے طور پر سیجے مسلک کو پیش کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور دو حب تصریح مسلک کو پیش کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے اور دو حب تصریح مسلک کو پیش کرنا بھی ضروری معاویہ بڑاتؤ کے مسلک کو بیش کرنا بھی ضروت معاویہ بڑاتؤ کی اجتہادی خطا کوتسلیم کیا جائے۔ البتہ معاملہ چونکہ نازک ترین ہے اس لیے افراط و تفریط اور غلو سے احتر از کرتے ہوئے انتہائی مختاط الفاظ سے اس کی تعبیر کرنی ضروری ہے تا کہ ان حضرات کے بارے میں کسی تشم کی سوءاد کی کا پہلو ہے۔ ایک سے ایک کی سوءاد کی کا پہلو

تجفى نەنكل سكے\_واللہ اعلم

احقر کے فہم ناتص میں تو حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مظہم نے جا ہجا اپنی تحریرات میں ای مسلک فی کو چیش فر مایا ہے اور جناب نے ان کو جو عبارت حکمین مکر مین کے بارے میں نقل فرمائی تھی حضرت موصوف اس کو بھی صور تا ہی معصیت قر ار دے رہ ہیں ور نہ خطاء اجتہادی کی وہ بار ہاتھر تک فرما چکے ہیں لیکن چونکہ بظاہر الفاظ بخت ہیں اس لیے ان کو آئندہ ہائی تیشن میں امید ہے کہ بدل دیا جائے گا اور خار جی فتنہ حصہ اوّل کے بعد کھی جانے والی تحریرات میں امید ہے کہ بدل دیا جائے گا اور خار جی فتنہ حصہ اوّل کے بعد بعد سے بحث بھی فرما دی ہے۔ اس کے بعد بعد ہے جث بھی فرما دی ہے۔ اس کے بعد سے بحث بھی فتم ہو جاتی ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں ان کے بارے میں بی فرمانا کہ قاضی صاحب حضرت معاویہ کو باغی دور خاطی کھتے ہی جا رہے ہیں محل نظر ہے۔ آخر متحقد مین نے حضرت معاویہ واقتی کے بارے میں جو ارشادات فرمائے ہیں خطاء اجتہادی متحقد مین نے بغیران کی کیا تاویل ہو کئی ہے۔

## عبارت بدلنے کی ضرورت نہیں:

خلافت راشدہ کے موضوع پر خارجی فتنہ حصہ اوّل میں اصل بحث میری مولانا محد الحق صاحب سند بلوی ہے اور حضرت الحق صاحب سند بلوی سے ہے اور یہ بحث بیمیوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور حضرت الوبکر صدیق ڈائٹ کی موعودہ خلافت راشدہ کے اثبات میں مولانا سند بلوی موصوف نے آبت استخلاف ہے جس طرح استدلال کیا ہے ان کے اقتباسات سابقہ سفحات میں درج آبت استخلاف ہے جس طرح استدلال ہے میں نے حضرت علی الرتقالی موجودہ خلافت کرکے انہی کے طرفے استدلال ہے میں نے حضرت علی الرتقالی موجودہ خلافت راشدہ ثابت کی ہے اور ان کو الزام دیا ہے کہ جب ان کے استدلال کے چیش نظر حضرت

علی الرتضی بٹائٹ کی خلافت بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ۔ے بی قائم ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت علی دلانت کومعزول کرنے کا فیصلہ بھی (بظاہر)اللہ تعالیٰ کے امراور وعدہ کے خلاف ہی ہوگا۔اگر میں گناہ اور نافر مانی وغیرہ کے الفاظ کے جگہ اجتہا دی خطا کے الفاظ لکھتا تو حضرت علی بٹائڈ کی موعودہ خلافت راشدہ کا جو مقام ہے دہ محفوظ نہ رہ سکتا کیونکہ اجتہادی خطا تو حق کے دائر ہ میں ہی ہوتی ہے۔اس سے یہ تیجہ نکلتا کہ حضرت علی ہلاڑ کومعزول کرنا بھی حق کے دائر ہ بی میں تھا۔ تو بھراللہ تعالیٰ کے تکم کے تحت انعقاد خلافت راشدہ کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے۔ گویا کہ موعودہ خلافت کو مانو یا انکار کرو،خلفاء پراشدین کی ا تباع کرو یا مخالفت معمولی بات ہے۔اس لیے مولانا سندیلوی پر اتمام حجت کے لیے تو و ہاں نا فر مانی اور گنا ہ کے الفاظ ہی استعمال کیے جاسکتے تھے ۔لیکن مراد میری بھی یہی تھی كهربيصورتأ نافر ماني اورگناه تفا ورنه بيدا جتها دي خطائقي جس پرحلمين كوبھي ايك ورجه اجر کے گا۔ چنانچے متصلاً ہی میں نے انفاظ موہمہ کی مراد بیان کردی تھی۔ یہ بیس کہ خارجی فتنه حصہ اول کی اشاعت کے بعد جب اعتراض ہوا تو میں نے اپنی مراد کی وضاحت کی ۔ البقدا عبارت تبدیل کرنے کی کسی طرح بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان الفاظ سے میری مراد حقیقتاً نا فر مانی اور گناہ ہے اور اس سے ان جلیل القدر صحابہ جمانیم کی تنقيص وتوجين بهوتي ہے تو ميري بزار بارتيس لا كھ بارتوبہ ہے۔ است خفر الله اللذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

#### حنيف راے كامعذرت نامه:

مشہور سیای لیڈر حنیف راہے صاحب سابق ایڈیٹوفٹ روز ہا" تصرت" کا ہور نے اینے ایک ادار بیبیں حضرت عمرو بن العاص ڈائٹڈ کے متعلق بیلکھا تھا کہ:

ہے۔ بیت اردر بیدیں سرت سروی اسلام بی کے نام پرشہید نہیں کیا گیا تھا۔ کیا عمر و بن العاص ڈائٹو نے علی ڈائٹو کو اسلام بی کے نام پرشہید نہیں کیا گیا تھا۔ کیا عمر و بن العاص ڈائٹو نے علی ڈائٹو کے مقابلہ میں معاویہ ڈائٹو کی بھا گئی ہو گی فوج کوسنجالا دینے کے لیے قرآن کو نیز وال پرنہیں چڑھایا تھا؟ (ہفت روزہ '' لھرت' الا ہور ۵ ہرا کو بر ۱۹۱۹ء) حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب جملی امیر تحریک خدام اہل سنت صوبہ پنجاب کے حضرت مولا ناعبد اللطیف صاحب سلم کواس طرف توجہ دلائی کہ:

راے صاحب نے حضرت معاویہ جائٹٹا اور حضرت عمرو بن العاص بڑائٹز وغیرہ صحابہ و کا اُنتی کی تو بین کی ہے۔ چونکہ ان کے جناب حنیف راے صاحب سے روابط تھے انہوں نے رامے صاحب کومیری بات ہے آگاہ کیا تو جناب صنیف رامے صاحب نے الارنومبر ١٩٦٩ء كو مجھے حسب ذيل معذرت نامه نامه ارسال كيا:

محتِ گرامی قاضی صاحب!السلام علیکم درحمة الله و بر کاننه

بعض احباب نے ذکر کیا ہے کہ میری ایک تحریر جناب کو ناپسند آئی ہے جس میں حضرت عمرو بن العاص براتیز کا حوالہ ہے۔ حاشاً کسی محانی رسول مٹاتیز کی اہانت کا میں تصور بھی نہیں کرسکتا اسلام کوتھر یک مساوات کے خلاف ایک رکاوٹ بنا کر پیش کرنے والے مودودی ٹولے نے آج بیصورت حال ابھار دی ہے جیسے نعوذ باللہ اسلام سر مایہ داری کا حامی تھا۔ یہ کہنے کے لیے کہ جہاں بھی اسلام کا نام لیا جار ہا ہوجمیں ہیدد مکھ لینا جا ہے کہ نام لینے والاکس نیت سے نام لےرہا ہے میں پہلیھ گیا کہ پہلے بھی تواسلام کو سیاس مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ میرمی نالاتفتی ہے کہ دور صحابہ جنائینم کی ندکورہ مثال دے ڈالی اور میغور نہ کیا کہ اس طرح کی اختلافی روایات سے امت میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ (نیاز مند حنیف راے اارتومبر ١٩٦٩ء)

جمعیة علاء اسلام سے میرے استعفاء (محرره ۲۳ رجون ۱۹۷۰ء) کامکمل متن مولوی عبدالحق صاحب بشيرسلمه نے ''حق حيار بار'' جنتري ۱۹۹۰ء ميں شالع کرديا ہے۔ اس ميں بھی صنیف راہے صاحب کے اس معذرت نامہ کا حوالہ موجود ہے۔

#### د فاع حضرت معاویه «<sup>الثن</sup>هُ:

حضرت معاویہ خانٹوکے دفاع میں بندہ نے جو کتاب'' دفاع حضرت معاویہ جانٹو''' لکھی ہے اس کی بھی درولیش صاحب کھل کرتعریف کر چکے ہیں جبیبا کہ ماہنامہ فن حیار بار اگست ۱۹۹۰ء میں ان کی تقریظ کا تکس بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایریل ۱۹۹۱ء میں بھی ان کی تقریظ کے بعض اقتباسات نقل کردیے گئے ہیں۔ اس لیے وہ حضرت امیر معاویہ ڈٹاٹٹا کے بارے میں توجھ پرکوئی اعتراض نہیں کر کتے۔

د فاع حضرت معاویہ چھٹؤ میں حضرات حکمین کے متعلق بھی میں نے عرض کرویا

تھا۔ چنانچے مولوی مہر حسین شاہ بخاری کے جواب میں میں نے لکھا کہ: مولانا محر ایخل مند بلوی چونکه حضرت امیر معاویه بینانژ اور علمین کی خطاء اجتها دی بھی نہیں مانتے اور مند بلوی چونکه حضرت امیر معاویه بینانژ اور علمین کی خطاء اجتها دی بھی نہیں مانتے اور حضرت علی المرتضنی جنافظ کومعنز ول کرنا وہ جائز قرار دیتے ہیں اس لیے ان کے اس نظر یہ ی ز دید کرتے ہوئے میں نے (خارجی فتنہ حصہ اوّل میں) لکھا ہے کہ: سندیلوی صاحب کا زیر بحث مسئلہ میں میاکہنا کہ: نصب وعزل امام کا مسئلہ اجتہاد ہے تعلق رکھتا ے (اظہار حقیقت ص ۲۸۱) بالکل غلط ہے کیونکہ حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی الرتضٰی جائیمۂ کوخلیفہ مقرر کرنے کے بعدان کومعزول کرنا اختلافی اور اجتہادی مسئلہ نہیں رہتا بلکہان کومعزول کرناحکم خدادندی کے خلاف قرار یا تا ہے ( خار بی فتنہ حصہادّ ل ص ٣٥٨) حضرت على الرئضني ولأثنؤ كومعزول كرنا خلاف قر آن اس ليے بيس نے لکھا ہے كہ سندیلوی صاحب مثل خلفائے ثلثہ کے حضرت علی الرتضلی بڑائڈ کو بھی آیت استخلاف اور آیت حمکین کا مصداق ہوتاتشلیم کر بچکے ہیں اب ان کے لیے پینظریہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ حضرت علی ڈٹائٹڈ کومعزول کرنا اجتہاد ہے تعلق رکھتا ہے کیونکہ نص کے بعد اجتہاد کی محنجائش نہیں رہتی۔ البتہ حضرت امیر معاویہ ڈائٹٹا ہوں یا حکمین بعنی حضرت موکیٰ اشعری ڈٹٹٹٹا ورحضرت عمرو بن العاص ڈٹٹٹا یا دوسرے صحابہ ٹٹٹٹٹا ان کے لیے ہے اجتہا دی مسئله نقها کیونکه اس وقت بیکسی کومعلوم نه نقها که آبیت استخلاف اور آبیت تمکین کا مصداق حصرت على المرتضى مين (يَثَقَيَّهُ اللهُ لَا وَفَاعَ حَصَرت معاويه المُحْتَفَا) -

علاوہ ازیں بیں نے خارجی فتنہ حصہ ادّل میں ہیں تھی لکھا ہے کہ: یہ تھے ہے کہ صحابہ کرام ٹھائی آپس بیں اس تسم کے اختلاف کا حق رکھتے تھے لیکن یہ اس بنا پرتھا کہ اس وقت قطعی طور پر یہ معلوم نہ تھا کہ حضرت علی شائی کی قرائی قرآن کے موجود وخلیفہ راشد ہیں ۔
فرمایے! اگر حضرت معاویہ ڈلائن کو اس وقت یہ یقین ہو جاتا تو کیا پھر بھی وہ حضرت علی الرقطی شائی کے معزول ہونے کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں وہ معذور تھے حضرت علی الرقطی شائی کے معزول ہونے کا مطالبہ کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں وہ معذور تھے لیکن اب جب ہمیں یہ یقین حاصل ہے اور حضرت علی دائیں کو خلیفہ راشد تسلیم کرتا ہمارے لیے عقیدے کی حشیت رکھتا ہے اور اس بنا پر امام غز الی ہمائی بھی خلفاء اربعہ کو بالتر تیب لیے عقیدے کی حشیت رکھتا ہے اور اس بنا پر امام غز الی ہمائی بھی خلفاء اربعہ کو بالتر تیب امام حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں (چنا نچا حیاء العلوم جلد اوّل کی عبارت کتاب بندا امام حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں (چنا نچا حیاء العلوم جلد اوّل کی عبارت کتاب بندا امام حق ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں (چنا نچا حیاء العلوم جلد اوّل کی عبارت کتاب بندا

میں چیش کی جاچکی ہے ) تو اب زیر بحث مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا یہی موقف صحیح قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس وفت حضرت امیر معاویہ پرافٹز سے خلیفہ راشد وموعود (حضرت علی بڑاتنے) کے ساتھ جنگ و قبال کرنے میں خطا ہوگئی تھی۔اس میں حضرت معاویہ بڑائنے کی نہ تنقیص ہے نہ ہے ادبی۔ (خارجی فتنہ حصہ اول ص۵۲۲) اس سلسلے میں بندہ نے بیکھا کہ: حضرت علی رہنٹو کا موعود ہ خلیفہ راشد ہونا قر آن اور حدیث سے ثابت ہے کیکن دور صحابہ میں پینصوص صحابہ کرام ٹاکٹیم کے پیش نظر نہ تھیں کیونکہ آیت وحدیث بیس خلفاءار بعہ کے نام نہیں تھے۔اس وقت صحابہ کرام بھائٹھ نے اجتہاد کی بنا پر اپنا اپنا مؤقف اختیار کرلیا اور وہ اس میں معذور تھے۔ بحثیت شرف صحابیت کے ہم حضرت امیر معاویہ ٹاٹنؤ کے خلوص میں شبہ نہیں کر سکتے البتہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی خطا کا صدور ہو گیا تھا اور اس میں نہ کوئی ہے ادبی ہے نہ تنقیص شان (خارجی 'فتنہ حصہ اوّل ص ۳۳۷ ) اور علامه این خلیرون بھی بہی لکھتے ہیں کہ: مذکورہ بالا اختلاف کیہلے دور کے لوگوں میں تھالیکن دوسرے دور والے بیعت علی بطفظ کی صحت انعقاد پرمتفق تھے اور اس پرجھی کہ اب تمام مسلمانوں کوان کی بیعت کرلینی ضروری ہےاور حضرت معاویہ ہڑگاؤاوران کے ہم نوا وَل کی خصوصاً حضرت طلحہ ڈاٹٹؤ وحضرت زبیر ڈاٹٹؤ کی رائے درست نہیں کیونکہ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد حضرت علی جانتی کی بیعت تو ڑ دی ادر اس پر بھی کہ دونوں فرقوں میں ہے کوئی فرقہ بھی گنا ہگارنہیں جیسا کہ مجتہدوں کا حکم ہے۔ دوراؤل کے اس قول پر دور ٹائی کاا تفاق مشہور دمعروف ہے۔

(خارجی فتنه حصداة ل ۵۳۵ بحواله مقدمه این خلدون مترجم جلد دوم ،ص۳۳)

## اقتضاءالنص کی بحث:

خارجی فتند حصداول کی منقولہ بالاعبار توں میں مُیں نے لکھا ہے کہ: بیتی ہے کہ صحابہ کرام بڑاؤی آپس میں اس شم کے اختلاف کاحق رکھتے تھے لیکن بیاس بنا پرتھا کہ اس وفت تطعی طور پر بید معلوم نہ تھا کہ حضرت علی بڑاؤی آن کے موعودہ خلیفہ داشد ہیں۔ فرمایے اگر حضرت معاویہ بڑاؤؤ کواس وفت بیدیقین ہو جاتا تو کیا پھر بھی وہ حضرت علی المرتضلی بڑاؤؤ کا سے معزول ہونے کا مطالبہ کر سکتے تھے، ہرگز نہیں۔

ر خارجی فتنه (جلدادّل) کی چیک ایک کی دی و نتایه (جلدادّل) کی در و نتایه (جلدادّل) کی دی و نتایه (جلدادّل) کی در و نتایه (جلداد تالی) کی در و نتای کی

بنده نے خارجی فتندحصہ اوّل میں جا رخلفا ءِراشدین کوآیت استخلاف اور آیت تمکین کا بالترتیب مصداق قرار دیا تھا۔ قاضی تمس الدین صاحب درویش نے اپنے خطوط میں اس پر تنقید کی۔ چنانچہاہیے مکتوب محررہ ۱۲ رجمادی الاولی ۴۰۰۵ھ ( سرفروری ۱۹۸۵ء ) میں لکھا کہ تر تبیب خلافت راشدہ کا اس طرح منصوص ہونا ا کابرصحابہ تک کومعلوم نہ تھا۔ ا کابر انصار نے طے کرلیا تھا کہ خلیفہ انصار میں سے ہوگا۔ بیاتو اللہ تعالیٰ کی خاص مہر یانی ہوئی کہ اس نے حضرات سیخین کو وہاں پہنچا دیا اور لفظی ردوکد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈائٹڈ خلیفہ منتخب ہو گئے ۔ پھران چھ میں سے حضرت عثمان خلیفہ نا مزد ہوئے اور بالآخروه اینے گھر میں ظلماً شہید کردیے گئے۔تو پھر خلافت کا معاملہ امر متناز عدین گیا۔اس ونت عشرہ مبشرہ کے چارصحالی زندہ موجود تھے۔ چاروں حضرت علی ڈٹٹٹڑ کی بیعت سے الگ رہے۔ دوتو حضرت علی بٹائنڈ کے مخالف کیمپ کے مجاہد تھے اور حضرت علی جائنڈ کے فو جیوں کے ہاتھوں وہ شہیر ہوئے اور ہاتی دوا لگ تھلگ کر دے اور بعد میں حضرت امیر معاویہ ٹائٹڈ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ پھر بقول حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی نصف ا کابر صحابه كرام وتنائذته حضرت معاويه خاتنز كے ساتھ بتھاور بقول امام ابن تيميه نصف ا كابر صحاب نے حضرت علی مٹائنڈ کی بیعت نہیں گی۔ تو صحابہ کی اتنی بڑی تعداد پر حضرت علی ٹائنڈ کا منصوص خلیفہ راشد ہونا مشتبہ ہوگیا تھا۔ چونکہ بعد کی امت نے حضرت علی ہاٹھ کو چوتھا خلیفہ راشد شلیم کرلیا تھا۔ لہٰذا بعد کے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رہائٹو ہی تھے۔ میں نے اس کے جواب میں درویش صاحب کولکھا تھا کہ: آپ نے عبارت النص اور اقتضاء النص كا فرق نہيں سمجھا" ۔ پھر جواب الجواب ميں جناب در دلیش صاحب نے اپنے مکتوب محررہ ۲۹ رشعبان ۴۰۰۵ھ (۲۰ رمئی ۱۹۸۵ء) میں بیکھا ہے کہ: خلفاء راشدین کی منصوص خلافت کی بحث میں آپ نے فقیر کولکھا ہے کہ: آپ ( یعنی فقیر ) نے عبارت النص اور اقتضاء النص کا فرق نہیں تسمجھا۔ مخدوم ما فقیر نے بھی سهند مشق استادوں ہے اصول الشاشی۔ اور نور الانوار وغیرہ پڑھی تھی۔ان جار خلفاء راشدین میں سے تنین کی خلافت با تفاق صحابہ اور حضرت علی جاتن کی خلافت باختلاف سجابہ رفائظ آیت استخلاف وتملکنین کی مصداق اوّل تحییں ۔ لیکن بیے خلافتیں جیسا کے فقیر نے

سلے عربیت میں عرض کیا صحابہ کے نصب کرنے ہے منصوب ہوئی تھیں۔ شیعوں کا عقیدہ یہ پہلے عربیت میں عرض کیا امامیس کی امامیس قرآن میں نام بنام منصوص تھیں جو حضرت عثان ڈائڈ نے قرآن میں تحربیت قرآن سے نکال دیں۔ اگرآپ قرآن میں تحربیت کی استیں قرآن سے نکال دیں۔ اگرآپ اقتضاء انص ہے حضرت علی ڈائٹ کی خلافت کو منصوص ٹابت کرنا چاہیں گے تو یہ اقتضاء انص عربہ مبشرہ کے ان چار جلیل القدر صحابیوں کو بھی معلوم نہ تھیں اور صحابہ کی اس نصف تعداد کو بھی معلوم نہ تھیں اور صحابہ کی اس نصف تعداد کو بھی معلوم نہ تھیں جو حضرت علی ڈائٹ کی بیعت سے الگ رہے نہ حضرت علی ڈائٹ کو معلوم تھی کہ آخر وہ حضرت معاویہ ڈائٹ کی بیعت سے الگ رہے نہ حضرت معاویہ ڈائٹ کے مصابحت کرکے برضائے خود شام سے دستیر دار ہوگئے۔ وولوں میں سلح ہوگئی۔ فیامسوہ علی درضی الله عنه واست میں الامسو علی ذلک (ابن کثیر ص ۳۳۳، ج) یہ بحث اتنانازک ہے کہلی دروکدکام تھیل نہیں ہوسکتا ۔ پس مجمل اتنائیان بی کافی ہے کہ چاروں خلفا عِراشدین آیت دروکدکام تھیل نہیں کے مصدات اول تھے اور قیامت تک جے دین دار تی بادشان اسلام ہوں استخلاف و تمکین کے مصدات آول تھے اور قیامت تک جے دین دار تی بادشان اسلام ہوں استخلاف و تمکین کے مصدات آیات کا مصدات ہیں۔ کھا ذکرہ المفسوون۔

الجواب:

قاضی درولیش صاحب کی مندرجه عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت استخلاف اور آیت ممکین کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکے اور نہ ہی وہ اقتضاءانص کا مطلب سمجھتے ہیں ور نہ وہ سینہ لکھتے کہ نہ یہ محت اتنا نازک ہے کہ ممی رد وکد کامتحمل نہیں ہوسکتا۔

اگرآپ کے نزد کیک عقیدہ خلافتِ راشدہ کوئی واضح مدل عقیدہ نہیں تو آپ شیعوں کے عقیدہ امامت کے مقابلہ میں عقیدہ خلافت راشدہ کیونگر ثابت کریں گے؟

شیعہ بھی تو بھی کہتے ہیں کہ خلفائے ثلثہ آیت استخلاف اور آیت تمکین کا مصداق نہیں اور صحابہ کرام مثلاث کے زبردی حضرت صدیق اکبر ہی تائی کو بہلا خلیفہ نتخب کرلیا تھا۔ وہ بھی بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ان آیات میں خلفائے ثلاثہ کے نام نہیں ہیں اس لیے قطعی طور پران کو بہل کہتے ہیں کہ چونکہ ان آیات میں خلفائے ثلاثہ کے نام نہیں ہیں اس لیے قطعی طور پران کو ان آیات کا مصداق نہیں قرار سکتے ۔

درولیش صاحب جا اول خلفائے راشدین کوآیت استخلاف وتمکین کا مصداق خود بھی قرار دے رہے ہیں اور اس کے باد جود میکھی مجھ پراعتراض کرتے ہوئے لکھ دے ہیں کہ اس ترتیب سے عشرہ مبشرہ میں سے بھی چارصحابہ کرام بن شائد نے ان خلفا اکو آیت استخلاف و حمکین کا مصداق نہیں سمجھا۔ اب درولیش صاحب کو کون سمجھائے کہ اگران خلفا اربعہ کی خلافت بطور عبار آ النص کے قرآن سے ثابت ہوتی لیخی ان حضرات کے نام بھی آیات میں نہ کورہوت تو پھراختلاف کی تخبائش ہی نہیں تھی لیکن ان کے نام نہونے کی وجہ من نہ کورہوت تو پھراختلاف کی تحفیلائی ہوئیا کہ قصدات سے اختلاف و تعمیل کو قطعی طور پر معلوم نہ تھا کہ آیت استخلاف و تعمیل کا مصدات اول حضرت ابو بکر صدیق بالنہ تھا کہ آیت استخلاف و تعمیل کر دی اور گو باتھاتی صحابہ کرام بن انتخاب کے معرف صدیق اسلام کی استفال کا وعدہ استخلاف حضرت صدیق البر دی تھا کہ اللہ تعالی کا وعدہ استخلاف حضرت ابو بکر صدیق کی دو استخلاف حضرت میں بوگیا کہ اللہ تعالی کا وعدہ استخلاف حضرت ابو بکر صدیق کی مراد پہلے معلوم نہیں ہوتی لیکن جب ابو بکر صدیق گان کا وقوع ہوتا ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداتی فلاں تھا۔ مثلا اس کے مصداتی فلاں تھا۔ مثلاً اس کے مصداتی فلاں تھا۔ مثلاً اس کے مصداتی فلاں تھا۔ مثلاً اس کے مصداتی کا وقوع ہوتا ہے تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مصداتی فلاں تھا۔ مثلاً اس کے مصداتی فلاں تھا۔ مثلاً قرآن تھیم میں ہے:

قُـلُ لِـلُـمُـخَـلَـفين من الاعراب سترعون الى قوم اولى باس شديد تقاتلونهم او يسلمون، (سورة الفتح آيت: ١٦)

آپ ان چیچے رہے والے دیہا تیوں سے (بیبھی) کہدد بیجئے کہ عنقریب تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑنے کی طرف بلائے جا دیمے جوسخت لڑنے والے ہوں گئے کہ یا تو ان سے لڑتے رہویا وہ مطبع اسلام ہوجا کیں۔(ترجمہ حضرت مولانا تھا نویؒ)

سُنٹ دعّب وَنَ ہے بطوراقتضاء(النص) کے میبھی سمجھا گیا کہ زمانہ آئندہ میں کوئی بلانے والا اعراب کو جہادِ کفار کی طرف بلائے گا اوراس کے بلانے سے تکلیف شرعی قائم ہو جائے گی بعنی اگر وہ لوگ اس کے بلانے کو مان جائیں گے تو ٹواب پائیں گے ورز عذاب کیا جائے گا۔ (ازالۃ الخفاء مترجم جلداۃ ل ص ۱۵)

ای سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ لکھتے ہیں: جب سے بات معلوم ہوگئ تو جاننا جا ہے کہ سے بلانے والے خلفاء شلہ تھے۔ان کے سواکوئی نہ تھا کیونکہ موافق اخمالات عقلیہ کے سے بلانے والے یا جناب مقدس نبوی سائیڈ ہوں گے یا خلفاء ثلثہ یا حضرت مرتضی یا بنی امیہ یا بنی عباس یا ترک جنہوں نے سلطنت عرب کے ختم ہونے کے بعد سر اٹھایا تھا۔ان چھا حتالوں سے زیادہ کوئی احتال نہیں نگلتا (اب دیکھوخلفاء ثلثہ کے سواجس قدراحتال ہیں سب باطل ہیں) کیونکہ آنحضرت منائیڈ ہے اس قتم کا بلانا بھی ظاہر نہیں موا۔ باقی رہے حضرت مرتضی مخالفاوں ہونکہ آنحضرت منائیڈ ہے اس قتم کا بلانا بھی ظاہر نہیں موا۔ باقی رہے حضرت مرتضی مخالفاوں ہوامیداور بنوع باس اوران کے بعد والے تو ان لوگوں نے جانزاور بین سے جانوں کی بعد والے تو ان لوگوں نے جانوں کے بلایا ہی نہیں جیسا کہ تاریخ سے خابور میں نہیں ایس کے جانوں کا باتا کہ تاریخ سے طوبل مدت میں سوائے خلفاء شاہ شاہ کے اور کس میں جاروں نہ کورہ اوصاف پائے جانمیں) اتی طوبل مدت میں سوائے خلفاء شاہ شاہ کے اور کسی سے ظہور میں نہیں آیا۔

(الينآازالة الخفاءمترجم ص١٥٢\_١٥٣)

یہ ہے پیشین گوئی بطوراقتضاء انتص کے کداگر ان خلفاء ثلثہ کو برحق خلیفہ نہ مانا جائے اور آیت استخلاف اور آیت جمکین سے بطور اقتضاء انتص کے چاروں خلفاء راشدین کی موعودہ خلافت راشدہ ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر ای ترتیب سے ان کی خلافت رہ سلیم کی جائے تو پھران آیات کا صحیح مصداق متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ان نصوص کا تقاضایہ ہے کہ خلفاء اربعہ کوان دونوں آیات کا مصداق قرار دیا جائے کیونکہ آیت استخلاف میں لفظ مند کم خلفاء اربعہ کوان دونوں آیات کا مصداق قرار دیا جائے کیونکہ آیت استخلاف میں لفظ مند کم موجود تصاور آیت محملین میں الساند بین احر جو اسمن دیار ہم یعنی مہاجرین اولین کو بطور موجود تصاور آیت محملین میں الساند بین احر جو اسمن دیار ہم یعنی مہاجرین اولین میں سے صرف ان پیشن گوئی کے افتدار و حکومت دینے کا اعلان ہے اور مہاجرین اولین میں سے صرف ان چار خلفاء راشدین کو بی حکومت ملی ہے۔ لہذا اگر ان خلفاء اربعہ (چاریا ش) کی موجود و

خلافت کو نہ تسلیم کیا جائے تو ہے آیت سے خہر نہیں قرار پاسکتی۔ بہر حال اقتضاء انص کا مصداق نزول آیت کے دفت متعین کیا جائے تو ہے آیت سے فہریں قرار پاسکتی۔ بہر حال اقتضاء انص کا مصداق نزول آیت کے دفت متعین نہیں کیا جاسکتا۔ خلافت واقع ہونے کے بعد ہی یہ یعین کیا جاتا ہے کہ اس آیت کا مصداق فلال صحابی ہیں۔ اسی بنا پر ہیں نے لکھا تھا کہ: حضرت علی بڑا ٹیڈ کا موعودہ خلیفدراشد ہونا قر آن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن دور صحابہ شخافیہ میں میدنسوس صحابہ کرام بڑا گئی کے پیش نظر نہ تھیں، کیونکہ آیت و حدیث میں خلفاء اربعہ کے نام نہیں تھے۔ اس وقت صحابہ کرام بڑا گئی نے اجتہاد کی بنا پر اپنا اپنا مؤقف خلفاء اربعہ کے نام نہیں تھے۔ اس وقت صحابہ کرام بڑا گئی نے اجتہاد کی بنا پر اپنا اپنا مؤقف اختیار کرلیا اور وہ اس میں معذور تھے۔ بحیثیت شرف صحابیت کے ہم حضرت امیر معاویہ بڑا تھ کے خلوص میں شبہ نہیں کر سکتے ۔ البتہ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے اجتہادی خطا کا معدور ہوگیا۔ (خارجی فتہ حصہ ادل بھی ۲۳۳)

اور مولانا محمد آخق سندیلوی صدیقی بھی از روئے عقیدہ حضرت علی ڈاٹنؤ کو چوتھا خلیفہ داشد مانے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ہماری حیثیت اور صحابہ کرام بھائی کی حیثیت میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ حضرت علی ڈاٹنؤ کو خلیفہ تسلیم کرنا ان کے لیے عقیدے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ ہمارے لیے اس کی حیثیت عقیدے کی ہے۔ وہ انہیں معزول حیثیت نبیس رکھتا تھا۔ جبکہ ہمارے لیے اس کی حیثیت عقیدے کی ہے۔ وہ انہیں معزول کرنے یا ان کی خلافت سے انکار کرنے کا حق بھی رکھتے تھے جبکہ ہمیں بیچق حاصل نہیں۔ کرنے یا ان کی خلافت سے انکار کرنے کا حق بھی رکھتے تھے جبکہ ہمیں بیچق حاصل نہیں۔ (اظہار حقیقت جلد انہی حیث حاصل نہیں۔ (اظہار حقیقت جلد انہی حیث حاصل نہیں۔

اور بقول مولانا سند بلوی صحابہ کرام بھائی حضرت علی بھائی کی خلافت ہے انکار کرنے کا بھی حق رکھتے تصفواس کی وجہ بھی بہی ہے کہ اس وقت قطعی طور پر بیہ معلوم نہیں تھا کہ آیت استخلاف اور آیت ممکین کا مصداق چوتھے درجے میں حضرت علی بھائی ہی ہیں کہ آیت استخلاف اور آیت ممکین کا مصداق چوتھے درجے میں حضرت علی بھائی ہی ہیں کیونکہ ممکن تھا کہ مہاجرین اولین میں ہے کوئی اور صحابی اس کا مصداق بن جائے ۔لیکن حضرت علی بھائی کی وفات کے بعد جب ثابت ہو گیا کہ آپ کے دور میں اور کسی مہاجر صحابی کوخلافت نہیں ملی تو یقین ہو گیا کہ آپ دو تت آپ بی آیت استخلاف وتمکین کا مصداق سے از روئے عقیدہ حضرت علی الرتضی بھائی کوقر آن کا چوتھا سے بھرابل سنت والجماعت نے از روئے عقیدہ حضرت علی الرتضی بھائی کوقر آن کا چوتھا

ظیفہ راشد شلیم کرلیا اور بعد میں ہی بدرائے قائم کی گئی کہ موعودہ فلیفہ راشدہ کے خلاف بنگر کرنا حضرت معاویہ والٹو کی اجتہادی غلطی تھی اور چونکہ حضرت علی الرتضی والٹو حضرت المیر معاویہ والٹو کو مجتبد سمجھتے تھے اس لیے آپ نے ان کے ساتھ حقیقتا باغی کا معاملہ نہ اختیار کیا بلکہ ان کے ساتھ مصالحت کرلی۔ قاضی شمس الدین صاحب اب بھی اقتضاء النص کا مفہوم نہیں سمجھتے اس لیے ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ وہ کی عالم سے نورالانوار پھر کا مفہوم نہیں اوراگرکوئی اور معلم نبل سکے تو پھر انا نیت سے بالاتر ہوکر حضرت مولانا سیدمجہ بڑھ لیس اوراگرکوئی اور معلم نبل سکے تو پھر انا نیت سے بالاتر ہوکر حضرت مولانا سیدمجہ امین شاہ صاحب زید مجد ہم (مخدوم پور) سے ہی نورالانوار پڑھ لیس تا کہ شیعوں کے طعن کا جواب دے شیس۔

# \*\*\*

e ·







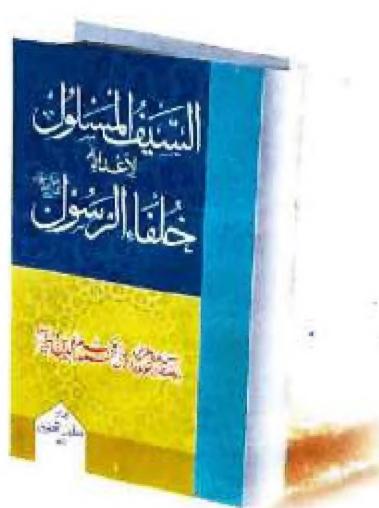



خطیب جامع مسجد میال برکت علی ، مدینهٔ بازاراحچهره ، لا بهور 0300-4273864, 0321-4145543